

جلددوم

مؤلف شيخ صدوق رطليتمليه

مترجمین مجاہد حسین حر، سید ظفر حسین نقوی

ناشر

مصباح القرآن طرسك

قرآن سينٹر ۴۷ ـ الفضل مار کيٹ \_ار دوبازار ـ لا ہور



#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هیں۔

نام کتاب الخصال (جددوم)
تصنیف شخ صدوق رطینهایه
مترجمین سیدظفر حسین نقوی مجابد حسین حر
پروف ریڈنگ آر۔ چوہدری
کمپوزنگ قائم گرافکس جامعه علمیہ ۔ ڈیفنس کراچی مصباح القرآن ٹرسٹ ۔ لا ہور۔ پاکستان
ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ ۔ لا ہور۔ پاکستان
طبع اقال

ملنے کا پہتہ

# مصباحالقرآن ثرست

قرآن سينٹر ٢٠ ـ الفضل مار كيٹ \_اردو بإزار \_ لا ہور



#### بِستِمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيمِ

## عرض ناشر

مصباح القرآن رسٹ محس ملت سید صفدر حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ کی ان صدقات جار ہے میں سے ہے جس سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتار ہے گا۔ مصباح القرآن راسٹ نے تراجم و تقاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہروہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی انشاء اللہ العزیز شائع کرتی رہے گی۔ موجودہ کتاب ' الخصال' ثیخ المحد ثین شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ کی تصنیف ہے جو کہ دوجلدوں پر مشمل ہے اس میں شیخ صدوق رائیٹ کا آیا ہے آئہیں الگ باب میں میں شیخ صدوق رائیٹ کا یا ہے آئہیں الگ باب میں اس طرح باقی اعداد کو جمع فرمایا ہے۔ بیکام اس زمانہ میں جمع کیا اور جن احادیث میں لفظ' دو' آیا ہے آئہیں الگ باب میں اس طرح باقی اعداد کو جمع فرمایا ہے۔ بیکام اس زمانہ میں جبکہ انسان کو کمیپوٹر اس جیسی دیگر سیکٹر وں سہولتیں میسر ہیں آسان نظر آتا لیکن شخ صدوق ٹی نے بیکام صرف اور صرف اینی ذہنی یا داشت کی بنا پر کیا ہے جمیں افتخار ہے کہ ہم یا کتان میں پہلی باراس کتاب کوع بی کاصل متن کے ساتھ شائع کر رہے ہیں بیمیں امید ہے کہ بہ کتاب انشاء اللہ آپ کو لیند آپے گی۔

یادرہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے اس کے بانی مرحوم ججۃ اسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین نجی گ تھے انہوں نے اس ادارہ کی ایک الگٹر اسٹ شکیل دی تھی جواپنے اول دن سے اپنے اخراجات کا خود انتظام کرتی ہے۔ مصباح القرآن نے اپنی تمام کتابیں آپ کے استفادہ کے لئے انٹرنیٹ پردے دی ہیں۔ ایڈریس ہے:

www.misbahulqurantrust.com www.misbahulqurantrust.org

قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگروہ اس کتاب میں کہیں خامی دیکھیں یا کمی محسوس کریں توہمیں مطع ضرور فرمائیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ادارہ کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت سید صفدر حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کے طالب ہیں۔

اداره مصباح القرآن ٹرسٹ لا ہور یا کستان



## انتساب

اپنے استاد محتر م ججۃ الاسلام والمسلمین سیدا میر حسین الحسین کے نام اور ان نو جوانوں کے نام جوا بنی زندگی کو اقوال معصومین ملیم اللہ کے مطابق ڈھال کر ابنی دنیا و آخرت کی کامیا بی کاسامان کرتے ہیں۔



#### بِسْ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

## يبش گفتار مترجم

# ٱلْحَمْلُ يِلْهِ الَّنْ يُ جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِيْنَ بِوِلَايَةِ آمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلِيِّ ابْنِ آبِيُ طَالِبٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِهِ الْمَعْصُومِيْنَ.

کتاب الخصال کا ترجمہ بمعہ عربی اعراب کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ سلیس اور عام فہم کیا جائے بلکہ بعض جگہوں پر حدیث کی طوالت کو دیکھتے ہوئے اورا حادیث کے تکراری ہونے کی بنا پر مفہو می انداز میں ترجمہ کردیا گیا ہے ہمارے استاد محترم ججۃ الاسلام والمسلمین مولانا سید فیاض نقو کی اعلی اللہ مقامہ کہا کرتے ہیں کہ احادیث کوع بی کے ساتھ ذکر کیا جائے اور ترجمہ بھی عام فہم ہوتا کہ عوام آسانی سے بچھ سکے۔ اس کتاب کو بھی ہم نے مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد جب ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ اس کی عربی پر اعراب موجود نہیں ہیں اس پر اعراب گزاری کی جائے اگر چہ سے کام ہمارے جیسے طالب علموں کے لئے کوئی آسان نہ تھا لیکن ان کی موجود نہیں ہیں اس پر اعراب گزاری کی جائے اگر چہ سے کام ہمارے جیسے طالب علموں کے لئے کوئی آسان نہ تھا لیکن ان کی حوالم افزائی کے بعد جب اس کام کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ سے کام نصرف آسان نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہے خدا کا کرنا سے ہوا کہ اس کتاب کی احادیث پر اعراب گزاری کا آغاز ہی کیا تھا کہ حوزہ علمیہ تم المقدس کے علا کرام کا تیار کردہ ایک سوفت و بیئر ملاجس میں نہ صرف آسان کتاب کی احادیث پر اعراب گزاری کی گئی ہے بلکہ احادیث کی چیدہ تیام شہور و معروف کتب احادیث پر اعراب گزاری کردی گئی ہے۔ اگر اس سوفٹ و بیئر کو ایرانی انداز میں تیار کیا گیا تھا لیکن پھر بھی ہمارے گئے حاضر ہے۔ گر اس سوفٹ و بیئر کو ایرانی انداز میں تیار کیا گیا تھا کہتی پر عرافہ کے لئے حاضر ہے۔

اس کتاب کوشیخ صدوق دالیتا ہے اعداد کے مطابق تیار کیا ہے یعنی وہ احادیث جن میں عددایک کو بیان کیا گیا ہے ان کوایک باب میں اور جن میں عدددوکو بیان کیا ہے انہیں الگ باب میں جمع کیا ہے اسی طرح باقی اعداد کا کھا ظر کھا گیا ہے اس کتاب میں آپ کو جا بجا ضعیف احادیث بھی ملیں گی بعض جگہ جہاں مجبوری تھی حاشیہ نگاری کر دی گئی ہے کیان ہوسکتا ہے کہ بعض جگہ ہماری تو جہندرہی ہوتو ایسانہیں کہ ہر حدیث تھیجے ہوشنخ صدوق دیلیٹھا یکا زمانہ چونکہ احادیث کی جمع آوری کا زمانہ تھا لہذا ان پریی اعتراض وار دنہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ضعیف احادیث کو کیونکر لکھا ہے ایک کام انہوں نے کردیا ہے کہ احادیث



جمع کر کے ہمیں فراہم کردیں اب علما کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کریں۔

جب کتاب کا ترجمہ شروع کیا گیا تو اس کام کے آغاز کے وقت بہت سے دوستوں نے ہمارا ساتھ دینے کی حامی ہمری لیکن شروع سے آخر تک ہمارا ساتھ دینے اور ترجمہ کی تھیجے وغیرہ کا کام کرنے والے جناب مولا ناسید ظفر حسین نقوی کا شکر بیادانہیں کیا جاسکتا۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا گوہوں کہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول ومقبول فرمائے اور انہیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگروہ اس کتاب میں کہیں کوئی خامی دیکھیں تو اس سے مطلع ضرور فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اسے درست کیا جاسکے۔

خداوندعالم کی بارگاہ میں دست بہ دعا ہوں کہ میری اس ادنیٰ سی کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے میرے لئے اور میرے والدین کے لئے ذخیرہ آخرت قرار دے۔

مصباح القرآن کے منجنگ ٹرٹی جناب شیخ امین صاحب کا شکر میادانہ کرنا بھی زیادتی ہوگی کہ انہوں نے شاید کوئی ایسا ہفتہ گزارا ہو جب فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی نہ کی ہو۔ خداونداعالم ان کوطول عمر عطافر مائے اور انہیں اور ان لواحقین کوشادوآ بادر کھے۔

آخر میں اپنی خانم کامشکور ہوں کہ اس نے نہ صرف اس کتاب کی پروف ریڈنگ کی بلکہ کمپوزنگ کے معاملات میں بھی بھر پورساتھ دیا۔

طالب علم وطالب دعا مجاہد حسین حر بوقت نماز صبح کا ستمبر ۲۰۱۲ء



# فهرست

| صفحةبمبر | عنوان                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | باب۔                                                                                      |
| 19       | سات چیز ول کوفن کرنے کا حکم                                                               |
| 19       | رسول ا کرم صابی تالیج نے منع فرما یاسات با توں سے اور حکم دیاسات با توں کا                |
| 19       | گوسفند کی سات چیزیں حرام <del>ہ</del> یں                                                  |
| 19       | بغیبرا کرم سالٹھا یہ ہی خوش نصیب ہے وہ جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا (سات مرتبہ فر مایا ) |
| 19       | رو نِ قیامت سات افرادرحمت الٰہی کے سابیمیں ہوں گے                                         |
| 19       | تشمش میں سات فوائد ہیں                                                                    |
| 19       | روزموسیٰ سات پہاڑا پنی جگہ سے ہٹ گئے                                                      |
| 19       | آسانوں کےسات نام اور سات رنگ                                                              |
| 19       | رسول ا کرم صلَّتْ عَالِيكِتِم کی ابوذ رکوسات با تو ل کی وصیت                              |
| 19       | جس میں پیسات اوصاف پائے جائمیں اس کا بمان کامل ہے                                         |
| 19       | جس نے ماہ رمضان کے روز سے رکھے اس کے لئے سات اچھا ئیاں ہیں                                |
| 19       | بروزِ قیامت سات افراد پرسب سے زیادہ عذاب ہوگا                                             |
| 19       | نمازے پہلےسات نکبریں                                                                      |
| 19       | سورهٔ تو حیداورسورهٔ اخلاص پڑھی جائے سات مقامات پر                                        |
| 19       | ایک حکیم نے دوسر ہے حکیم سے سات سوال کرنے کے لیے سات سوفر سنخ کا سفر طے کیا               |
| 19       | سات آ دمی اپنے کام ضائع کردیتے ہیں                                                        |
| 19       | سجده سات اعضاء پر ہوتا ہے                                                                 |

## الخصال (بلدروم) (بلدروم) الخصال (بلدروم) (بلدروم) الخصال (بلدر

| الروہوں پررسول اکرم سلنٹا الیہ ہے نے لعن فرمائی<br>الکے مومن پرسات حقوق ہیں<br>اتوں آنتیں بھر کر کھا تا ہے<br>میں سات خصاتیں ہونا چاہئے<br>میں سات درجے ہیں | سات      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اتوں آنتیں بھر کر کھا تا ہے<br>میں سات خصاتیں ہونا چاہئے                                                                                                    |          |
| میں سات خصاتیں ہونا چاہئے<br>میں سات خصاتیں ہونا چاہئے                                                                                                      | مومن     |
|                                                                                                                                                             | كافرس    |
| کے سات در سے ہیں                                                                                                                                            | مومن     |
|                                                                                                                                                             | مومن     |
| کی حلاوت سات دلو <b>ں میں داخل نہیں ہوتی</b>                                                                                                                | أيمان    |
| کے سات گروہ جہنمی ہیں                                                                                                                                       | علماء    |
| نلوقات خدا جورحم ما در میں نہیں رہے                                                                                                                         | سات      |
| عالم نے اسلام کوسات حصول پرتقسیم فر مایا ہے                                                                                                                 | خداونا   |
| نو بیال جواللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلّانیٰ آیہ ہم کوعطا فرمائیں                                                                                              | سات      |
| ئے اورا یک اونٹ میں سات افر ادشریک ہوسکتے ہیں                                                                                                               | ایکگ     |
| اور چاند کے سات سات طبق ہیں                                                                                                                                 | سور رج   |
| يسات الليم بين                                                                                                                                              | د نیامیر |
| مواقع عبادت کے ایسے ہیں جن کے لیے کوئی مخصوص دعانہیں ہے                                                                                                     | سات      |
| اوقات میں تلاوت قرآن مکروہ ہے                                                                                                                               | سات      |
| سات حرفوں پر نازل ہوا                                                                                                                                       | قرآن     |
| ٹارعالم نے زمین پرسات گروہ صاحبان عقل وخرد پیدا کیے                                                                                                         | پرورد    |
| ں ہر حادثہ سات صور توں میں کسی ایک صورت سے ہوتا ہے                                                                                                          | عالم مير |
| کی موت کے وقت پیغیبرا کرم صلّاتهٔ ایپلم نے سات بارتکبیر کہی                                                                                                 | نجاشي    |
| مداوندعالم کسی قوم پرغضبناک ہوتا ہے توان پرسات بلائیں نازل کرتا ہے                                                                                          | جب       |
| ں محمد عبراللہ کی محبت سات مقامات پر فائدہ دیتی ہے<br>ت سے روایت ہے کہ زمین سات افراد کے لئے خات کی گئی                                                     | محمدوآ   |
| ت سے روایت ہے کہ زمین سات افراد کے لئے خلق کی گئی                                                                                                           | الملسن   |
| کے سات درواز سے ہیں                                                                                                                                         | جهنم     |
| ی علی ملالیان بروز قیامت لوگوں پرسات خصلتوں کو ججت قرار دیں گے                                                                                              | حضرية    |

## 

| 52  | سات خوا تين جنت                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | سات گنامان كبيره                                                                                              |
|     | خداوندعالم پیغیبروں کے جانشینوں کا حیات پیغمبر میں سات مرتبہ امتحان لیتا ہے اور بعد حیات پیغمبر بھی سات مرتبہ |
| 54  | امتحان لیتا ہے                                                                                                |
| 86  | ہفتہ کے دنوں کے نام اور ناموں کا تعلق                                                                         |
| 86  | اتواراوراس کے بعد کے بارے میں                                                                                 |
| 88  | پیر کے دن کے تعلق جو باتیں وار دہوئی ہیں                                                                      |
| 90  | رو نِ منگل کے بارے میں جو پچھ آیا                                                                             |
| 91  | بدھ کے دن کے متعلق جو کچھآ یا ہے                                                                              |
| 94  | جمعرات کے بارے میں جو کچھ وار د ہواہے                                                                         |
| 96  | روز جمعہ کے بارے میں جو پچھوار د ہواہے                                                                        |
| 101 | رو نے ہفتہ کے بارے میں جو کچھوار دہوا ہے                                                                      |
| 102 | جدیث پیغیبر صلّالتهٔ اَلِیکِیْمِ '' دنو ل کودشمن ندر کھو کہ وہ بھی تم سے دشمنی رکھیں'' کامعنی                 |
| 105 | آ دم حواطبالطا المبنت میں دنیا کی ساعتوں کے حساب سے سات ساعت رہے                                              |
| 106 | شیعه میں سات خصاتیں ہونا چاہئے                                                                                |
| 106 | رسول اکرم صلّ الله الله بیاتر نے سات مقامات پر ابوسفیان پر لعنت فرمائی                                        |
| 108 | جہنم کے سات صندوق                                                                                             |
| 109 | جناب ایوب ملایقه کاسات سال مشکلات می <i>س گرفتار مو</i> نا بغیر گناه                                          |
| 110 | ملائکہ کی سات اصناف اور سات پر دے                                                                             |
| 112 | امیرالمومنین ملایلاً نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی                                                       |
| 112 | شیاطین سات قسم کے غالبوں پراُتر ہے ہیں                                                                        |
| 113 | حضرت جبريلً نے اللہ تعالی کا پیغام دیا کہ مولاعلی ملیسا کے شیعوں اور محبوں کوسات حصلتیں دی گئی ہیں            |
| 114 | ایک روایت ہے کہ چاد رَّطبیر کےاندرسات افراد تھے                                                               |
| 114 | سات افراد کی نماز قص <sup>ن</sup> ہیں ہوتی                                                                    |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                       |

## الخصال (جاردر) الخصال

| 115 | ذکر حضرت باری سات اعضا پرتقتیم کها گیاہے                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | ذکر حضرت باری سات اعضا پرتقشیم کیا گیا ہے<br>حضرت رسول اکرم صلّ شائیا پہلے کی سات اولا دیں تھیں                     |
| 118 | اب ۸                                                                                                                |
| 118 | مون میں آٹھ صلتیں ہونا چاہیے<br>مون میں آٹھ صلتیں ہونا چاہیے                                                        |
| 119 | آ ٹھافراد کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں<br>آٹھ افراد کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں                                    |
| 119 | حاملان عرش البي آ ٹھر ہيں                                                                                           |
| 120 | جنت کے آٹھ در دازے ہیں                                                                                              |
| 122 | آ ٹھافراد کا آ دمیوں میں شارنہیں                                                                                    |
| 122 | مسجد میں آنے جانے والے آٹھ باتوں سے کم از کم ایک فائدہ ضرور حاصل کر لیتے ہیں                                        |
| 123 | آٹھ آ دمی خودا پنی ذلت کا سبب ہوتے ہیں                                                                              |
| 124 | مىجدىين آٹھ باتوں كى ممانعت                                                                                         |
| 124 | ایمان کی آٹھ مسکتیں ہیں                                                                                             |
| 125 | آ ٹھ گناہ کبیرہ                                                                                                     |
| 126 | اميرالمونين کي آڻھ فضياتيں                                                                                          |
| 128 | باب۔٩                                                                                                               |
| 128 | الله تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمر سالیٹھا آیا ہے کونو خصوصیات عطافر ما نئیں                                         |
| 128 | مولاعلی ملایلا کے شیعوں اور محبوں کونوخصوصیات عطا ہو ئی ہیں                                                         |
| 129 | جناب <i>زہرا سلاالٹیلیہا کے بارگاہ خدا میں نو</i> نام                                                               |
| 130 | خداوندعالم نے نوفضیاتیں امیر المومنین ملایلا کوالیی دی ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلافظ آلیاتی کے سوااور کسی کونہیں ملیں |
| 131 | نبي اكرم صلاحة اليه بياتي في المومنين عليظه كونوخصوصيات عطاكيي                                                      |
| 132 | نوچیزیں الی ہیں اور ان میں ہرایک کے لیے ایک ایک آفت ہے                                                              |
| 132 | برنی کھجور میں نوخو بیاں ہیں                                                                                        |
| 133 | اِس امت (محمدیہ) کونو چیزوں کی رعایت حاصل ہے                                                                        |
| 133 | نو با توں کی ممانعت                                                                                                 |

## النف الرابدروم) المرابد المراب

| 134 | گنهگار کونوموا قع پرمہلت کا وقت دیاجا تاہے                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | امام حسین ملایلاً کی اولا د سے نوامام                                            |
| 135 | وقت رحلت پیغیبر سالهٔ غالبیهٔ نو (۹) از واج تصیں                                 |
| 136 | نومكمل ترين كلمات امير لمومنين ملايسًا                                           |
| 136 | خوا تین کی بلوغت کی عمر نوسال ہے                                                 |
| 137 | جسعورت کونو بارطلاق دے دی جائے پھروہ بالکل حرام ہوجاتی ہے                        |
| 138 | ز کو ق کا حکم نو (۹) چیزوں پر ہے                                                 |
| 139 | نماز جمعه نو (۹)افراد پرساقط ہے                                                  |
| 140 | نو چیزوں سےنسیان کا مرض بڑھتا ہے                                                 |
| 140 | حضرت موسیٰ علایله کوالله تعالیٰ کی عطا کرده نو (۹) نشانیوں کا ذکر                |
| 141 | وہ افراد کہ جوامام زمانہ ملالیا کے ساتھ آئیں گے وہ نو (۹) قبیلوں کے افراد ہوں گے |
| 142 | باب۔١٠                                                                           |
| 142 | نبی اکرم صالبتهٔ ایکیا کے دس نام                                                 |
| 144 | سفراورملا قات صرف دس کاموں کے لیے مناسب ہے                                       |
| 145 | الله تعالی نے عقل کوقوی کیا دس اشیاء کے ساتھ                                     |
| 146 | امام کے لیے دس صفات مخصوص ہیں                                                    |
| 147 | حضرت رسول صالبته البيائية سيامير المونيين عليظه كى دس خصوصيات                    |
| 149 | حضرت علی ملایظاً اوران کے شیعوں کی دس بشارتیں                                    |
| 150 | وس خصوصیات مکارم اخلاق میں شار ہوتی ہیں                                          |
| 151 | قیامت وا قعنهیں ہوگی یہاں تک کے دس علامات ظاہر ہوں                               |
| 151 | وس خصال وفضائل الله تعالى نے جھمع فرمائے ہیں نبی وآل نبی عیمائلا میں             |
| 152 | دں خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ اہل بہشت ہے ہے                                    |
| 153 | كوئي مومن عاقل نہيں ہوتا جب تك اس ميں دس خصوصيات نه پائی جائيں                   |
| 154 | بکرے کی دس چیز بین نہیں کھانی چاہئے                                              |
| _   |                                                                                  |



| 154 | مر دار جا نور کی دس چیزیں پاک ہیں                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155 | دس آ دمی دس با توں کی آ رزونہ کریں                                                                                                                  |
| 155 | وس مقامات جہاں نمازنہیں پڑھنا چاہیے                                                                                                                 |
| 157 | وس آ دمی جنت میں نہیں جا ئیں گے                                                                                                                     |
| 158 | عافیت کے دس اجز اہیں                                                                                                                                |
| 158 | وں افرادخود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کیلئے بھی باعث تکلیف ہیں                                                                                |
| 159 | ز ہد کے دس در جات ہیں                                                                                                                               |
| 159 | د سقتم کی لونڈیاں اپنے آقا وَں پرحرام ہیں                                                                                                           |
| 160 | شہوت کے دس جھے ہیں                                                                                                                                  |
| 160 | شرم وحیا کے دس اجزامیں                                                                                                                              |
| 161 | دس سال کے بچوں کوغورت سے الگ سلائمیں                                                                                                                |
| 161 | مر دوں سے دس حصہ زیادہ عور توں میں صبر کی طاقت ہے                                                                                                   |
| 162 | وں چیزیں آپس میں سخت تر ہیں                                                                                                                         |
| 166 | تر بوز میں دس فوا کد جمع کر دیئے گئے ہیں                                                                                                            |
| 167 | دس چیزیں نشاط آور ہیں                                                                                                                               |
| 168 | نماز کی دس اقسام ہیں                                                                                                                                |
| 169 | شیعوں کی دس علا مات ہیں                                                                                                                             |
| 169 | شراب سے متعلق دس افراد پررسول اکرم سالٹھا ہی ہے لعت فرمائی ہے                                                                                       |
| 170 | وس سال ماہ رمضان کے روز بے رکھنے والے کا ثواب                                                                                                       |
| 170 | جس نے دس جج کیے اس کا ثواب                                                                                                                          |
| 170 | برکت کے دس اجزامیں                                                                                                                                  |
| 171 | جس نے دس تج کیے اس کا ثواب<br>برکت کے دس اجزامیں<br>قیامت آنے سے پہلے دس علامتیں ظاہر ہوں گی<br>اسلام کی بنادس چیزوں پر ہے<br>ایمان کے دس درجات ہیں |
| 172 | اسلام کی بنادس چیزوں پرہے                                                                                                                           |
| 172 | ایمان کے دس درجات ہیں                                                                                                                               |
| 1   |                                                                                                                                                     |

## النف الرابدروم) المنظمة المنظم

| ارس تخصی کا قواب جود رس سال تک نوشنود کی خدا کے لئے اذ ان دے  174  175  176  177  177  176  177  177  176  177  177  177  176  176  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  177  178  179  179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم المعرف المع | 174 | اس شخص کا ثواب جودس سال تک خوشنو د کی خدا کے لئے اذان دے                                                        |
| رسول اکرم سان بی دن درات میس خانہ کعبہ کے دس دن کوفت مورت کے ساتھ دی مرتبہ بہتری کر کے سفے  176  177  177  177  177  177  177  17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174 | مسواک کرنے کے دس فوائد ہیں                                                                                      |
| اس خفس کے متعلق جو ماہ رمضان میں دن کے دقت عورت کے ساتھ دیں مرتبہ بہتری کر کے دیں فیصت آ موز کلمات  177  177  177  177  178  177  178  178  179  178  179  179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175 | قیامت کی دس نشانیاں ہیں                                                                                         |
| اس امت کے دی افراد ضدائے بزرگ کے مشکر ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176 | رسول اکرم منابعیٰ آیبلم دن رات میں خانہ کعبہ کے دس دی طواف کرتے تھے                                             |
| اس امت کے دس افراد خدائے بزرگ کے منگر ہیں ۔  رور جاہلیت کے لوگوں کے جوئے تیروں تھے ۔  رور جاہلیت کے لوگوں کے جوئے تیروں تھے ۔  رور جاہلیت کے لوگوں کے جوئے تیروں تھے ۔  رور جاہلیت کے لوگوں کے جوئے تیروں تھے ۔  رود جاہلیت کے لوگوں کے جوئے تیروں تھے ۔  رود عاجی اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے کہ وہ اسے طلوع آفنا ور غروب آفناب سے بار مولی تھا تھا ۔  راب سے ان گیارہ ستاروں کے نام جنہیں حضرت یوسف ملابھ نے خواب میں سورج اور چاند کے ساتھ تجدہ کرتے دیکھا تھا ۔  رمزم کے گیارہ نام ہیں کے بر تینے افراد بارہ ہیں ۔  رمزم کے گیارہ نام نیس کے بر تینے افراد بارہ ہیں ۔  رمزم کے خطافت پر بیٹھنے اور اسکے حضرت علی ملابھا پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ قتی ۔  رمزم کے خطافت کی جدماخیا ہو کے تعداد بارہ ہے ۔  رمزم کے خطافت کی جدماخیا ہو کے حدماخیاں کی تعداد بارہ ہے ۔  رمزم کے خطافت کی جدماخیا تعداد بارہ ہے ۔  رمزم کے خطافت کی جدماخیا تھا کی ملابھا پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ قتی ۔  رمزم کے کیا کہ بیابھا کی تعداد بارہ ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176 | اں شخص کے متعلق جو ماہ رمضان میں دن کے وقت عورت کے ساتھ دس مرتبہ ہمبستری کر بے                                  |
| رورجابلیت کے لوگوں کے جوئے تیردس تنص<br>وہ دعا جے اللہ نے ہرمسلمان پرفرض کیا ہے کہ وہ اسے طلوع آفنا ور فروب آفنا بسے قبل دس مرتبہ پڑھے<br>بنوعبدالمطلب دس افراد تنے اورعباس<br>اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 | دس نصیحت آ موز کلمات                                                                                            |
| وہ دعا جے اللہ نے ہرمسلمان پرفرض کیا ہے کہ وہ اسے طلوع آفا اور غروب آفاب سے قبل دس مرتبہ پڑھے۔  ہوعبدالمطلب د ک افر ادیتھے اور عباس  اللہ بنا کہ مسالہ میں مسلمان پرفرض کیا ہے کہ وہ اسے طلوع آفا اور غروب آفا ہے ہیں مرتبہ پڑھے۔  اللہ مسالہ مسالہ میں مسلم اللہ مسلم کے کہا تھا کہ مسلم کا مسلم کے کہا تھا کہ مسلم کا مسلم کے کہا تھا کہ مسلم کا مسلم کی اللہ مسلم کا طریقہ ہوئے سے از کو رکن میں سے بدترین افراد بارہ ہیں۔  اللہ مسالہ کی تعداد بارہ کی کہا تھا اس کی تعداد بارہ کھی مسلم کی مسلم کے کہا تھا ان کی تعداد بارہ کھی کے کہا تھا کہ مسالہ کے تعداد بارہ کھی کے تعداد بارہ ہے کے تعداد فاوا تمہ میں کہا تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ کھی کے تعداد بارہ ہے کہا کہ تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ ہے کہا کے تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ ہے کہا کے تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ ہے کہا کے تعداد بارہ ہے کے تعداد بارہ ہے کہا کے تعداد بارہ ہے کہا کے تعداد بارہ ہے کے ت | 177 | السامت کے دس افراد خدائے بزرگ کے مشر ہیں                                                                        |
| بنوعبدالمطلب دس افراد تقے اور عباس  باب۔ ال  باب۔ ال  باب۔ ال  باب۔ ال  باب۔ ال  ان گیارہ ستاروں کے نام جنہمیں حضرت یوسف ملایش نے خواب میں سورج اور چاند کے ساتھ سجدہ کرتے دیکھا تھا  183  184  187  باب۔ ۱۲  باب۔ ۱۲  الموروی مہینوں میں سے بدترین افراد بارہ میں افراد بارہ میں اور کی ملایش پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی اور سے حضرت علی ملایش پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی کے بعد خلفا وائمہ میبیات کی تعداد بارہ ہے  202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178 | دور جاہلیت کے لوگوں کے جوئے تیردس تھے                                                                           |
| ان گیارہ ستاروں کے نام جنہمیں حضرت یوسف ملاہ نے خواب میں سورج اور چا ند کے ساتھ سجدہ کرتے دیکھاتھا 182  183  184  194  184  187  187  187  187  189  190  190  190  190  190  190  190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179 | وہ دعا جسے اللہ نے ہرمسلمان پر فرض کیا ہے کہ وہ اسے طلوع آفتا اور غروب آفتاب سے قبل دس مرتبہ پڑھے               |
| ان گیارہ ستاروں کے نام جنہیں حضرت یوسف ملیا ہے نخواب میں سورج اور چاند کے ساتھ ستجدہ کرتے دیکھا تھا 183 (مزم کے گیارہ نام ہیں باب ۔ 184 الب۔ ۱۲ باب سے بارہویں تک بہلے باب سے بارہویں تک اولین وآخرین میں نے وال شمس کا طریقہ 187 اولین وآخرین میں زوال شمس کا طریقہ 192 بارہ روی مہینوں میں زوال شمس کا طریقہ 192 بارہ روی کے خلافت پر بیٹھنے اورا سکے حضرت علی ملیا ہیں پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی اور اسکے حضرت علی ملیا ہیں پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی کے بعد خلفا وائمہ میں اور اسکے حضرت علی ملیا ہیں ہر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی کے بعد خلفا وائمہ میں اور اسکے حضرت علی ملیا ہیں ہر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی کے بعد خلفا وائمہ میں اور اسکے حضرت علی ملیا ہیں ہر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ ہے کو بعد خلفا وائمہ میں اور اسکے حضرت علی ملیا ہیں ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ ہے کے بعد خلفا وائمہ میں اور اسکے حضرت علی ملیا ہیں ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ ہوئے کیا کی حداد بارہ و سے کیا کہ میں کھرت کیا ہوئی ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا تعداد بارہ ہوئی کیا کہ کیا تعداد بارہ ہے کیا کہ کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا کہ کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا کہ کیا ہوئی کیا کہ کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوئی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا  | 180 | بنوعبدالمطلب دس افراد تصاورعباس                                                                                 |
| زمزم کے گیارہ نام ہیں باب۔ 184 الب۔ 17 باب۔ 184 الب۔ 184 الب۔ 184 الب۔ 184 الب۔ 184 الب۔ 184 الب۔ 187 الب۔ 187 البہ بارہ ویں تک اولین و آخرین میں سے بدترین افراد بارہ ہیں بیارہ روئی مہینوں میں زوال شمس کا طریقہ بارہ روئی مہینوں میں زوال شمس کا طریقہ بیارہ ب | 182 | بابداا                                                                                                          |
| اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182 | ان گیارہ ستاروں کے نام جنہیں حضرت یوسف ملایا ہے خواب میں سورج اور چاند کے ساتھ سحبدہ کرتے دیکھا تھا             |
| ہے۔ بار ہویں تک اولین وآخرین میں سے بدترین افراد بارہ ہیں ۔ 187 ۔ 187 ۔ 192 ۔ بارہ وی میں نے بدترین افراد بارہ ہیں ۔ 192 ۔ 192 ۔ بارہ رومی مہینوں میں زوال شمس کا طریقہ ۔ 192 ۔ جن لوگوں نے ابو بکر کے خلافت پر بیٹھنے اورا سکے حضرت علی ملائٹا، پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی ۔ 202 ۔ 202 ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183 | زمزم کے گیارہ نام ہیں                                                                                           |
| اولین و آخرین میں سے بدترین افراد بارہ ہیں<br>بارہ رومی مہینوں میں زوال شمس کا طریقہ<br>جن لوگوں نے ابو بکر کے خلافت پر بیٹھنے اورا سکے حضرت علی ملیسا پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھاان کی تعداد بارہ تھی<br>نبی اگر م صلی تالی پڑے کے بعد خلفا و ائمہ ملیہ بیاسا کی تعداد بارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 | باب۔ ۱۲                                                                                                         |
| بارہ رومی مہینوں میں زوال شمس کا طریقہ<br>جن لوگوں نے ابو بکر کے خلافت پر بیٹھنے اورا سکے حضرت علی ملایات پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی<br>نبی اکر م ملائٹ آلی بلم کے بعد خلفا وائمہ ملیہ اللہ ہی تعداد بارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 | پہلے باب سے بار ہویں تک                                                                                         |
| جن لوگوں نے ابو بکر کے خلافت پر بیٹھنے اورا سکے حضرت علی ملایتا، پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھاان کی تعداد بارہ تھی<br>نبی اکرم ملائٹائی پہر کے بعد خلفا وائمہ ملیہ اللہ اس کی تعداد بارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187 | اولین وآخرین میں سے بدترین افراد بارہ ہیں                                                                       |
| نبی ا کرم صلّانیٰ آیکیلم کے بعد خلفا وائمہ ملیہ ہالٹا کی تعدا دیارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192 |                                                                                                                 |
| نبی اکرم مال ناتیج کے بعد خلفا وائمہ علیمالیاں کی تعداد بارہ ہے<br>مسواک میں بارہ خو بیال پائی جاتی ہیں<br>بارہ تجابوں کی حدیث<br>صاحبان تقویٰ کی بارہ علامتیں<br>بارہ افراد کوسلام کرنا ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192 | جن لوگوں نے ابوبکر کےخلافت پر بیٹھنے اور اسکے حضرت علی ملالا ہر مقدم ہونے سے انکار کیا تھا ان کی تعداد بارہ تھی |
| مسواک میں بارہ خو بیال پائی جاتی ہیں<br>بارہ تجابوں کی حدیث<br>صاحبان تقو کی کی بارہ علامتیں<br>بارہ افراد کوسلام کرنا ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202 | نبی اکرم صلّ الله الله کے بعد خلفا وائمہ علیہاللہ کی تعداد بارہ ہے                                              |
| بارہ حجا ہوں کی حدیث<br>صاحبان تقو کی کی بارہ علامتیں<br>بارہ افرا دکوسلام کرناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224 | مسواک میں بارہ خو بیاں پائی جاتی ہیں                                                                            |
| صاحبان تقوی کی بارہ علامتیں<br>بارہ افراد کوسلام کرناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226 | باره حجابوں کی حدیث                                                                                             |
| بارہ افرادکوسلام کرناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228 | صاحبان تقویٰ کی باره علامتیں                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229 | باره افرا دکوسلام کر ناممنوع ہے                                                                                 |

## الخصال (مدروم) المختلف المختلف

|     | روز فتح خیبر جب جناب جعفر طیار " حبشہ سے حضرت رسول سالٹھ آلیکہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بارہ قدم چل کران کی        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 | پیشوائی کے لیے گئے                                                                                                 |
| 231 | بارہ آ دمی جہنم کے آخری طبقے میں ہیں                                                                               |
| 231 | مائده میں بارہ خصوصیات تھیں                                                                                        |
| 233 | سال میں بارہ مہنے ہوتے ہیں                                                                                         |
| 236 | باره ساعتیں رات کے ہیں اور بارہ دن کی                                                                              |
| 237 | برجول کی تعدا دیاره، بیابان باره، سمندر باره اور عالم باره ہیں۔                                                    |
| 240 | ان بارہ در ہموں کے متعلق حدیث جورسول اکرم صلافی آیا ہے کو ہدیہ کئے گئے تھے                                         |
| 242 | باره نقناء                                                                                                         |
| 245 | باب۔ ۱۳                                                                                                            |
| 245 | لوگ تیرہ صورتوں میں مسنح ہوں گے                                                                                    |
| 249 | ایک لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر تیرہ سے چودہ سال ہے                                                                   |
| 250 | اميرالمونين عليظا كي تيره فضياتتي                                                                                  |
| 252 | باب-۱۳                                                                                                             |
| 252 | · · ·<br>خضاب میں چودہ خو بیال ہیں                                                                                 |
| 254 | عنسل کے چودہ مواقع<br>عنسل کے چودہ مواقع                                                                           |
| 255 | اصحاب عقبہ کی تعداد چودہ ہے                                                                                        |
| 256 | باب۔۔۱۵                                                                                                            |
| 256 | ۰۰۰<br>جب بیامت پندره عادتوں کی مرتکب ہوگی تواس پر بلا نازل ہوگی                                                   |
| 257 |                                                                                                                    |
| 259 | بچکو پندرہ سے سولہ سال کی عمر کے در میان روز سے کا پابند بنانا چاہئے<br>ماہ رجب میں پندرہ دن تک روزہ رکھنے کا ثواب |
| 260 | ہر پندرہ دنوں میں نورہ لگا ناسنت ہے                                                                                |
| 261 | باب-۱۲                                                                                                             |
|     | بابت المربح سوله حقوق ہیں<br>عالم کے سولہ حقوق ہیں                                                                 |
| 261 | عام کے سولہ نفوق ہیں                                                                                               |

## النف الرامدروم) المحال (المدروم) المحالية المحال

| 262 | سوله چیزین تنگدی کاباعث ہیں جبکہ سترہ چیزیں رزق میں زیادتی کاباعث ہیں                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263 | سوله خوبيال حكمت ودانا في مين                                                                                                                                |
| 264 | امت محمدیٔ میں سول قسم کے افر ادآ لِ محمد علیماللہ محبت نہیں رکھتے بلکہ بغض وعنا در کھتے ہیں                                                                 |
| 268 | بابدكا                                                                                                                                                       |
| 268 | عنسل کےستر ہمواقع ہیں                                                                                                                                        |
| 270 | بابد١٨                                                                                                                                                       |
| 270 | حضراميرالمومنين ملاطاة كي المحار فضيلتين                                                                                                                     |
| 270 | اٹھارہ سالہ لڑ کے کواللہ تعالیٰ کی سرزنش                                                                                                                     |
| 271 | باب-19                                                                                                                                                       |
| 271 | انیس کلمے ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت ان پڑھنے سے چھٹکار املتا ہے                                                                                               |
| 272 | انیس چیزیںعورتوں پرمعاف ہیں                                                                                                                                  |
|     | ان انیس مسائل کا تذکرہ جومنصور کے دربار میں امام جعفر صادق ملیسا نے طبیب ہندی سے بوجھے مگروہ جب جواب نہ                                                      |
| 273 | دے سکاتوامام نے اس کوجوابات سے آگاہ کیا تھا                                                                                                                  |
| 280 | باب-۲۰                                                                                                                                                       |
| 280 | اں باب میں عدد بیس سے انتیس عدد کی احادیث ہیں                                                                                                                |
| 280 | اہلیبیت ملیمالٹا او کی محبت میں بیس خو بیاں ہیں                                                                                                              |
| 281 | الله تعالی پرمومنین کے دس حقوق ہیں                                                                                                                           |
| 282 | اں شخص کا ثواب جس نے بیں جج کئے                                                                                                                              |
| 282 | امام زین العابدین ملالا الله کی تئیس صفات کا ذکر                                                                                                             |
| 286 | ماہ رمضان کی اکیسویں اور تنمیسویں رات کے بارے میں جو وار دہواہے                                                                                              |
| 287 | چومیں بری عاد توں کی مما نعت                                                                                                                                 |
| 288 | پ بی بات کا می اور جا کا کا می اور جا کا کا کا کا کا کا کا<br>این کا |
| 289 | نماز میں انتیں خوبیاں پائی جاتی ہیں<br>علم میں انتیں خوبیاں ہیں                                                                                              |
| 290 | علم میں انتیس خو بیاں ہیں                                                                                                                                    |

## الخصال (ماردوع) المختلف المحالم المختلف المختلف المختلف المختلف المختلف المختلف المختلف المختل

| عاہ رمضان ہمیشہ تیس دن کا ہوتا ہے اس کم ہر گر نہیں  302  302  کتاب وسنت کے مطابق حرام قرار دی جانے والی شرمگا ہیں چوتیس ہیں  باب-۲۲  305  177  100 باب میں چالیس سے لے کر سوعد دکے متعلق احادیث ہیں  مراب چینے والے  مراب چینے والے  مراب چینے والے  مراب چینے چالیس قسمیں  مراب خص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ ~_ |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس باب میں تمیں سے انتا لیس عدد کے بارے میں روایتیں ہیں ہیں 199  1 میں تمیں عدامتیں پائی جاتی ہیں ہیں 199  299  302  302  303  305  305  305  305  307  307  307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291  | وہ حصلتیں جن کے متعلق ابوذر ؓ نے رسول خدا سال اللہ اللہ سے سوال کیا                          |
| امام میں تیس علامتیں پائی جاتی ہیں اور تہیں ہوتا ہے۔ اس کم ہر گرنہیں اور مضان ہمیشہ تیس دن کا ہوتا ہے۔ اس کم ہر گرنہیں ہوتی تیس ہیں ہوتا ہے۔ اس کم ہر گرنہیں ہوتی ہیں ہیں ہوتا ہے۔ اس کم ہر گرنہیں چوتیس ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296  | باب۔۲۱                                                                                       |
| عاہ رمضان ہمیشہ تیس دن کا ہوتا ہے اس کم ہر گر نہیں  302  302  کتاب وسنت کے مطابق حرام قرار دی جانے والی شرمگا ہیں چوتیس ہیں  باب-۲۲  305  177  100 باب میں چالیس سے لے کر سوعد دکے متعلق احادیث ہیں  مراب چینے والے  مراب چینے والے  مراب چینے والے  مراب چینے چالیس قسمیں  مراب خص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 296  | اں باب میں تیس سے انتالیس عدد کے بارے میں روایتیں ہیں                                        |
| 302       تاب وسنت كے مطابق حرام قرار دى جانے والى شرمگا ہیں چؤتیس ہیں         305       باب ۲۲ - ۲         305       باب 305         305       تاب میں چالیس سے لے کرسوعد دے متعلق احادیث ہیں         305       شراب پینے والے         305       روزے کی چالیس قسمیں         305       متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعامائلے اور پھراپنے لئے         309       کے دعامائلے اور پھراپنے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 296  | امام میں تیس علامتیں پائی جاتی ہیں                                                           |
| ال باب میں چالیس سے لے کرسوعدد کے متعلق احادیث ہیں ۔<br>305 تشراب پینے والے شراب پینے والے ۔<br>روزے کی چالیس قسمیں ۔<br>10 قض کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299  | ماه رمضان ہمیشة تیس دن کا ہوتا ہے اس کم ہر گرنہیں                                            |
| اس باب میں چالیس سے لے کرسوعد دکے متعلق احادیث ہیں ۔ 305 ثراب پینے والے ۔ مثراب پینے والے ۔ 305 علی ایس قسمیں ۔ 305 اس خص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ 309 ۔ متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے ۔ | 302  | کتاب دسنت کےمطابق حرام قرار دی جانے والی شرمگاہیں چوتیس ہیں                                  |
| شراب پینے والے<br>روز سے کی چالیس قسمیں<br>اس شخص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعامائلے اور پھراپنے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305  | باب-۲۲                                                                                       |
| روزے کی چالیس قسمیں<br>اس شخص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے گئے۔<br>اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 305  | اں باب میں چالیس سے لے کرسوعد د کے متعلق احادیث ہیں                                          |
| ال شخص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305  | شراب پینے والے                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305  | روز ہے کی چالیس قسمیں                                                                        |
| الشخص کرمتعاق جس کی مدین کرلون حالیس مرمنین اس کر لئزخیر کی گوری دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309  | اں شخص کے متعلق جو پہلے چالیس دینی بھائیوں کے لئے دعاما نگے اور پھراپنے لئے                  |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309  | اں شخص کے متعلق جس کی موت کے بعد چالیس مومنین اس کے لئے خیر کی گواہی دیں                     |
| چالیس دن سے زیادہ زائد بالول کو نہ تراشنے کی مذمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 309  | چالیس دن سے زیادہ زائد بالول کونہ تراشنے کی مذمت                                             |
| جس بچ کا ختنہ نہ ہوا چالیس دن اس کے بیشاب سے زمین نجس رہتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310  | جس بچ کا ختنہ نہ ہوا چالیس دن اس کے بیشاب سے زمین نجس رہتی ہے                                |
| اں شخص کے متعلق جس نے لونڈی خریدی اور چالیس دن اس ہے بمبستری نہ کرنے پر وہ حرام کی مرتکب ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310  | اں شخص کے متعلق جس نے لونڈی خریدی اور چالیس دن اس سے ہمبستری نہ کرنے پروہ حرام کی مرتکب ہوگئ |
| شکاری کتے کی دیت چالیس در ہم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311  | شکاری کتے کی دیت چالیس در ہم ہے                                                              |
| الله تعالی نے فرعون کے دوکلموں کے درمیان اسے چالیس سال کی مہلت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311  | الله تعالی نے فرعون کے دوکلموں کے درمیان اسے چالیس سال کی مہلت دی                            |
| وہ استغفار جس سے چالیس گناہان کبیرہ معاف کر دیئے جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312  | وہ استغفار جس سے چالیس گناہان کبیرہ معاف کر دیئے جاتے ہیں                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312  | قرابت داری چالیس پشتوں تک ہوتی ہے                                                            |
| جب امام زمان مليلة قيام كريں گے تواللہ تعالیٰ ایک شیعہ کو چالیس افراد کی قورعطا کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 313  | جبامام زمان ملیطا قیام کریں گے تواللہ تعالیٰ ایک شیعہ کو چالیس افراد کی قورعطا کرے گا        |
| چالیس احادیث یاد کرنے والے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313  | چالیس احادیث یا دکرنے والے کے متعلق                                                          |
| حرم مسجد چالیس ہاتھ اور ہمسائے کی حد چاروں طرف سے چالیس چالیس مکانات ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317  | حرم مبجد چالیس ہاتھ اور ہمسائے کی حد چاروں طرف سے چالیس چالیس مکانات ہیں۔                    |
| الشخف كم تعلق جس كي عمر چاليس سال يااس سے زيادہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317  |                                                                                              |
| چالیس فج کرنے والے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321  | چالیس حج کرنے والے کا ثواب<br>عالیس حج کرنے والے کا ثواب                                     |

## النف الرابدروم) المنظمة المنظم

| 321 | حضرت امیر المونین ملایلاً کا ابو بکر پر تینتالیس خوبیول کے ذریعہ ججت قائم کرنا    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 330 | شوری کے روز امیر المونینؑ ملایا کالوگوں پران منا قب وفضائل سے ججت قائم کرنا       |
| 351 | باب-۲۳                                                                            |
| 351 | اں باب میں بچاس یااس سے زیادہ عدد کی احادیث ہیں                                   |
| 351 | وہ بچاس حقوق جوا مام زین العابدین ملایلا نے اپنے بعض اصحاب کو کھوائے              |
| 361 | مومنین کی بیچاس صفات                                                              |
| 364 | ستر فج كرنے والے كا ثواب                                                          |
| 365 | باب-۲۳                                                                            |
| 365 | اس باب میں ستریااس سے زیادہ عدد کی احادیث ہیں                                     |
| 365 | امیرالمومنین ملیشا کےسترمنا قب جن ان کا کوئی شریک نہیں                            |
| 380 | نماز وترمیں ستر مرتبہ استغفار کا ثواب                                             |
| 380 | جو <sup>شخ</sup> ص نماز صبح کے بعد ستر مرتبہاستغفار کرےا <b>ں کا ثوا</b> ب        |
| 381 | شعبان میں اللّٰد تعالیٰ سے روز انہ سر مرتبہ استغفار کا اجر                        |
| 382 | لوائے جمد کے ستر پھریرے                                                           |
| 383 | سود کے ستراجزا ہیں                                                                |
| 383 | سترخریف جہنم میں رہنے والے شخص کے متعلق حدیث                                      |
| 384 | امت محمدی بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ جائے گی                                          |
| 385 | جنہوں نے بیروایت بیان کی کہامت محمدی متہتر فرقوں میں بٹ جائے گ                    |
| 386 | خواتین کے تہتر آ داب اورخواتین اور مردول کے احکام میں فرق                         |
| 397 | باب-۲۵                                                                            |
| 397 | اس باب میں اس سے زیادہ کی احادیث ہیں                                              |
| 397 | امیرالمومنین ملیشا کی شان میں اس آیات نازل ہوئییں کہ جن میں ان کا کوئی شریک نہیں  |
| 397 | نی نے شراب پینے پراس تازیا نے لگائے                                               |
| 398 | نی ٹے شراب پینے پراسی تازیا نے لگائے<br>دن بھر کی نمازوں میں پچانو ہے تکبیریں ہیں |
|     |                                                                                   |

## الخصال (جلدوم) المراكم (جلدوم) الخصال (جلدوم) الخصال (جلدوم) الخصال (جلدوم) الخصا

| سويه كر_ |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 398      | الله تعالیٰ کے نناوے نام                                                                                |
| 399      | سومر تتبحلیل (لاالهالاالله کہنے )اورسومر تبہاستغفار کااجروثواب                                          |
| 400      | بابـ۲۲                                                                                                  |
| 400      | اں باب میں ایک سوایک سے زائد عدد کی روایتیں ہیں                                                         |
| 411      | نبی اکرم مالیفالیلیم ایک سومیس مرتبه معراج پرتشریف لے گئے                                               |
| 411      | کھلوں کے رنگ ایک سوبیں ہیں                                                                              |
| 412      | ایک سوبیں قشم کے جنتی افراد                                                                             |
| 412      | حافظان قر آن کو بیت المال سے ہرسال دوسودیناردیئے جائیں گے                                               |
| 412      | سال بھر میں تین سوسا ٹھر دن ہوتے ہیں                                                                    |
| 413      | وه خوبیاں جوشرائع دین میں ہیں                                                                           |
| 467      | آسانوں اور زمین کوخلق کرنے دو ہزار سال پہلے جنت کے دروازے پر جو کچھتح پر کیا گیا                        |
| 467      | نماز کے چار ہزار باب ہیں                                                                                |
| 468      | حضرت آ دم ملیشا سے سات ہزارسال پہلے ساق عرش پر جوتحریر پائی گئی                                         |
| 469      | جس نے بیروایت بیان کی کہاللہ تعالیٰ کے بارہ ہزارعالم ہیں                                                |
| 469      | رسول خدا ساله فاللياتم كے اصحاب بارہ ہزار مرد تھے                                                       |
| 470      | اس نور کا تذکرہ جو حضرت آ دم ملیقا، کی خلقت سے چار ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا               |
| 470      | حضرت آ دم ملیشاہ کی نئے قت سے بائیس ہزار سال قبل محمود نامی فرشتے کے دونوں کا ندھوں پر کھی تحریر کاذ کر |
| 471      | الله تعالیٰ نے چوبیس ہزار نبی خلق کیے اورایک لا کھ چوبیس ہزار وصی خلق کیے                               |
| 472      | الله تعالی نے حضرت موٹی ملیلا اکے ساتھ ایک لاکھ چوہیں ہزار کلمات کے ذریعہ مناجات کی                     |
| 473      | رسول خدا سالہ فالیہ بی نے حضرت علی ملاطاتا کو ایک ہزار ہاتِ تعلیم کیے کہ ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے  |
| 487      | الله تعالیٰ نے دس لا کج جہان خلق کیے اور دس لا کھآ دم                                                   |
|          |                                                                                                         |



#### الجزءالثانى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصلى الله على محمد و آله الطاهرين.

## **اباب**

#### وردالأمربدفنسبعةأشياء

# سات چیزول کو دفن کرنے کاحکم

قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بأبويه القمى الفقيه مصنف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته و وفقه لمرضاته.

حضرت رسول صلّ بنایی از ایال عضم دیا ہے، جوانسان کے جسم سے متعلق ہیں: (۱) بال ان کے خسم سے متعلق ہیں: (۱) بال (۲) ناخن (۳) خون (۴) مشمہ یعنی آنول (۲) دانت (۷) علقہ یعنی وہ جما ہواخون جورتم مادر میں بچر بننے سے پہلے جم جانتا ہے۔

#### نهى رسول الله صلاله عن سبع وأمر بسبع

رسول اكرم الله الله المنطق فرماياسات باتول سے اور حكم دياسات باتول كا الحبري الحكيدي الحكيد المحكة السِين المحديث قال الحبري قال الحبري قال المحبري المحب

## المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم)

الصَّبَّاحِ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِةِ عَنْ اَشْعَتَ بَنِ آبِي الشَّعْفَاءِ الْمُحَارِبِةِ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ سُولُ اللهِ عَنْ سَبْعٍ وَ اَمَرَ بِسَبْعٍ بَهَانَا مُعَاوِيَة بُنِ سُولُ اللهِ عَنْ سَبْعٍ وَ اَمَرَ بِسَبْعٍ بَهَانَا مُعَاوِيَة بُنِ سُولُ اللهِ عَنْ سَبْعٍ وَ اَمَرَ بِسَبْعٍ بَهَانَا اَنْ نَتَخَتَّمَ بِالنَّهَ فِي الشَّرْبِ فِيهَا فِي اللَّانَيَا لَمُ اللهُ نَتَخَتَّمَ بِالنَّهَ فِي الشَّرْبِ فِيهَا فِي اللَّانِيَةِ النَّهَ فِي اللَّانِيا لَهُ اللهُ اللهُ

براءابن عاذب کہتے ہیں کہ حضرت رسول سل اللہ اللہ نے سات باتوں کی ممانعت فرمائی ہے: (۱) سونے کی انگوشی کہننے سے (۲) سونے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے (۳) زین ابریشی پرسوار ہونے سے (۴) مصر کے ابریشم دار کپڑے پہننے سے (۵) حریر(۲) دیبا(۷) اطلس پہننے سے۔

اورسات باتوں کا حکم دیا ہے: (۱) جنازے کے ساتھ چلنے کا (۲) بیار کی عیادت کا (۳) اگر کسی کو چھینک آئے تو دعادینے کا (۴) مظلوم کی مدد کا (۵) افشاء سلام یعنی اس طرح کرنا کہ جس کوسلام کہا ہے وہ سمجھے اور جواب دے(۲) دعوت کو قبول کرنے کا (۷) اگر کسی بات کی قسم کھائی ہے تواس کو پورا کرنے کا۔

## حرم من الشاة سبعة أشياء

# گوسفند کی سات چیزیں حرام ہیں

⊕ حَتَّ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ هُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو عَامِدٍ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو عَامِدٍ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو يَزِيلَ الْحَدُنُ فَالِدٍ الْخَلَابِي عُنَا اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْحُمَّدُ بَنِ مُحَمَّدٍ مَنَ الشَّاعِ التَّبِيمِيُّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَلَّ ثَنَا اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِبٍ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِبٍ اللهُ عَنْ عَلَيْ بَنِ اَبِي طَالِبٍ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِبٍ اللهُ عَنْ عَلَيْ بَنِ اَبِي طَالِبٍ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ اللهُ عَنْ عَلَيْ بَنِ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلِي بَنِ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَنْ عَلَيْ بَنِ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلِي عَلَمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ

امیرالومنین ملیلا نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول سل الیا آلیا ہے نے گوسفند کی سات چیز وں کوحرام قرار دیا ہے: (۱) خون (۲) عضو تناسل (۳) مثانہ (۴) حرام مغز (۵) غدود (۲) طحال (۷) پیتہ۔

حَدَّثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آحْمَلَ عَنْ مُحَمَّدِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَرَّ بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمُ

#### الخصال (ماردر) المحتال (ماردر) المحتال المحتال

عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ اَشْيَاءَمِنَ الشَّاقِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ اللَّهِمِ وَ الْغُلَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّعَالُ وَ النُّعَاعَ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ مِنَ الْقَصَّابِينَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِلُ وَ الطِّعَالُ الَّا سَوَاءُ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَالُكُمُ الْبَيْنِ مِنْ الْقَصَّابِينَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِلُ وَ الطِّعَالُ الَّا سَوَاءُ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَالُكُمُ الْبَيْنِ بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ آتِكَ بِحِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأْقِ بِكَبِيو طِعَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ كُذَبُ مِنَا وَعَلَى مِنْ مَاءٍ وَتَعْ رَبْقِ مَا بَيْنَهُمَا فَا لَكُمُ الْمُؤْمِنِ كُلُّ وَاحِيمِنُ مُهَا فِي إِنَاءٍ عَلَى حَدِّ فَمَرَسَهُمَا بَعِيعاً كَمَا اَمْرَبِهِ فَالْقَبَضِ الطِّعَالُ وَ خَرَجَمَا فِيهِ كُلُّهُ وَ كَانَ دَماً كُلُّهُ وَبَقِي جِلْلُهُ وَكُونُ وَهُ فَقَالَ هَنَا عَرْ اللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا هَنَا كُمُ وَهَذَا ذَمْ .

ایک قصاب نے حضرت امیر المومنین مالیا سے عرض کی کہ جگر وطحال دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایسانہیں۔ دوبر تنوں میں پانی لاؤ۔ ایک میں جگر دوسرے میں طحال رکھواور ملوجب حسب الحکم دونوں کو پانی میں رکھ کر ملا گیا توجگر سے کچھ نہ نکلااور طحال سب خون بن کر بہہ گیا صرف رگیں اور کھال باقی رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی فرق ہے دونوں میں ، ایک گوشت ہے اور دوسراخون۔

#### أعطي النبي وَاللَّهُ عَلَيْهُ في علي السَّلام سبع خصال

۞ حَدَّا ثَنَا مُحَدَّدُنِ عَلِي بَنِ الشَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَا أَحْدُبُنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الْحَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُنِ عَلَى الْحَدَّدُنِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلِي التَّهِ عِيْ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُنُ الْحَدَّدُنِ عَلَي التَّبِي عَنْ عَلَي التَّبِي عَنْ عَلِي بَنِ الْمِعَلَٰ عَنِ التَّبِي عَنْ التَبِي عَنْ عَلِي بَنِ الْمِعَلِ الْمِعَلِ التَّبِي عَنْ التَّبِي عَنْ عَلِي بَنِ الْمِعَلِ الْمِعَلِ الْمَعْ عَنْ التَّبِي عَنْ التَّبِي عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَعْطَانِي فِيكَ سَبْعَ خِصَالٍ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ وَاللَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَعْطَانِي فِيكَ سَبْعَ خِصَالٍ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَعْطَانِي فِيكَ سَبْعَ خِصَالٍ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَعْطَانِي فِيكَ سَبْعَ خِصَالٍ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ اللَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَعْطَانِي فِيكَ سَبْعَ خِصَالٍ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ وَلَى مَنْ يَلْمَ لُو اللَّه وَلِي عَلَيْ اللَّه وَمِ الْمَالُ عَلَى الطِّرَاطِ مَعِي وَ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يُثْمَرُ بُ مَعِي مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُ ومِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْ عَلَى الْعِرَاطِ مَعِي وَ اَنْتَ اوَّلُ مَنْ يُشْرَبُ مَعِي مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُ ومِ النَّذِي خِتَامُهُ مِسْكُ.

حضرت امیرالمومنین مالیا سے رسول سالٹھاآیہ نے فرمایا ہے کہ (۱)تم میرے ساتھ قبرسے اٹھائے جاؤگ۔ (۲)تم میرے ساتھ بہنا یا جائے گا۔ (۴) جب مجھے زندہ کیا جائے گاتم بھی میرے ساتھ زندہ کئے جاؤگ (۵)تم میرے ساتھ بہشت میں اعلائے علیین میں قیام کروگ۔ (۲)تم میرے ساتھ رحیق مختوم سے سیراب ہوگ۔

# ال حدیث میں سات صفات مذکور نہیں ہیں شاید حدیث میں ایسا ہی تھا یا پھر مصنف لکھنا فراموش کر بیٹے۔ (مترجم)

# قول النبي والشيخ طوبى شمطوبى سبع مرات لمن لم يرني و آمن بي بيغمبر اكرم مالية آيم : خوش نصيب عده و مجمع بغير ديكھے ايمان لايا (سات مرتبه فرمايا)

﴿ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ جَعْفَرِ الْبُنُدُ الِ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْحَبَّادِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْمُنَدُّ الْبُو جَعْفَرِ الْمُنْكَا الْمُؤْمَنَ الْمُكَامُ بَنُ يَخْيَى قَالَ حَلَّاثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَيْمَنَ عَنْ اَبِي الْحَمْرَ مِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَيْمَنَ عَنْ اَبِي الْمُحَرِّرِي وَ الْمَنْ بِي طُوبَى يَقُولُهَا سَبُعاً لِمَنْ لَمْ يَرَفِى وَ الْمَنْ بِي طُوبَى يُقُولُهَا سَبُعاً لِمَنْ لَمْ يَرَفِى وَ الْمَنْ فِي طُوبَى ثُمَّ الْمُؤلِلُهَا سَبُعاً لِمَنْ لَمْ يَرَفِى وَ الْمَنْ فِي طُوبَى ثُمَّ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُو

آھئ ہیں. ابوامامہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا اور تصدیق کی اور سات بار فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھے نہیں دیکھا صرف اوصاف کوئن کر تصدیق کی۔

#### سبعة فىظل عرش الله يوم القيامة

## روزِ قیامت سات افراد رحمت الہی کے سایہ میں ہول گے

© آخبَرَنَا الْخَلِيلُ بَنُ آخَمَلَ قَالَ آخبَرَنَا ابْنُ مَنِيجٍ قَالَ حَدَّنَا مُضَعَبُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَن آبِي عَن آبِي عَن حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَن آبِي سَعِيدٍ الْخُلُورِيِّ آوْ عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُلُورِيِّ آوْ عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ مَعْ اللهُ عَدَّ وَجَلَّ فِي ظِلِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهِ عَلَّ مَامُ عَادِلٌ وَ شَابٌ نَشَا فِي عِبَا دَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَ جَلَّ وَ جَلَّ وَ وَجَلَّ فِي ظِلِهِ عَنْ وَ جَلَّ وَ مَلْ عَلْمَ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلُ وَ مَلْ اللهِ عَنْ وَ جَلَّ وَ مَلْ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ وَ مَلْ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ وَ مَلْ وَ رَجُلُ وَ مَلْ وَ مَعْلُ وَ مَلْ وَ مَعْلُ وَ مَلْ وَمَلْ وَمَالُهُ مَا يَتَصَدَّ قُ بِيمِينِهِ.

حضورا کرم سل شای نے فرما یا ہے کہ جس روز کوئی سابیط اللی کے سوانہ ہوگا خداوند عالم سات گروہوں کواپنے سابیہ میں جگہ دے گا: (۱) امام عادل (۲) وہ جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہو(۳) وہ خض کہ جومسجد سے خارج ہو اوراس کی نیت دوبارہ مسجد میں لوٹنے کی ہو( یعنی اس کا دل مسجد میں عبادت خدا میں لگار ہتا ہو) (۴) اور ایسے دوآ دمی جھول نے ساتھ عبادت کی اور متفرق ہو گئے (۵) وہ جوخلوت میں یا دخدا میں روتا ہو (۲) وہ جوزنا سے پر ہیز کر بے بسبب خوف خدا

## ﴿ النَّفِ لِ (مِلْدِومِ) ﴿ وَهُو الْمُعَالِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال كـ ( 4 ) وه جوصد قد د ب كر يوشيده ركھ \_

۞ حكَّاثَنَا الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ الْعَمْرِيَّ السَّمَرُقَنْدِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هُحَهَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ اِشْكِيبَ عَنْ هُحَهَّدِ بْنِ عَلِّ الْكُوفِيِّ عَنْ آبِي بَعْنَ الْمُعَوْدِ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ اِشْكِيبَ عَنْ هُحَهَّاسٍ قَالَ اللهُ وَيَجْدِيلَةَ الْاَسِدِيِّ عَنْ آبِيكِم اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَّهُ إِمَامُ مُعَادِلٌ وَ شَابُّ نَشَا فِي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَ لَا ظِلَّهُ إِمَامُ مُعَادِلٌ وَ شَابُ نَشَا فِي عَنْ سَلَمَة بُنِ كُمِيلِهِ وَ رَجُلٌ وَمَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَاللهُ عَنْ شَمَالِهِ وَ رَجُلٌ ذَكُرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَاللهُ عَنْ وَجَلَّ وَكُلُ وَمَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَرَجُلُ لَعْمَ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَرَجُلُ لَعْمَ اللهُ عَنْ وَمَ اللهُ عَنْ وَمِ اللهُ عَنْ وَرَجُلُ لَعْمَ اللهُ وَاللهِ وَرَجُلُ ذَكُرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَاللهِ وَرَجُلُ وَعَلْ وَاللهُ عَنْ وَمَا لَا إِلَى لَعْمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَاللهِ وَمُ اللهُ عَنْ وَمِ اللهُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

سات افرادروزِ قیامت رحمت اللی کے سامیہ میں ہوں گے کہ جس دن کوئی رحمت اللی کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا:
(۱) امام عادل (۲) وہ جوان جس کا دل عبادت میں لگار ہے (۳) جس نے سید ھے ہاتھ سے صدقہ دیا ہوگا اور اس کے اللے ہاتھ کو بھی اس کاعلم ہوا ہوگا (یعنی اس نے اپنے صدقہ کو پنہاں رکھا ہوگا) (۴) وہ جوخلوت میں یا دخدا میں روتا رہا ہو (۵) وہ شخص کہ جو دوسرے مومن سے ملاقات کرے اور کہے میں مخجے خدا کی خاطر دوست رکھتا ہوں (۲) وہ شخص کہ جو مسجد سے خارج ہواور اس کی نیت دوبارہ مسجد میں لوٹنے کی ہو (یعنی اس کا دل مسجد میں عبادت خدا میں لگار ہتا ہو) (۷) وہ شخص کہ جس کو کی خورت ہوں ۔

# في الزبيب سبع خصال كنشمش مين سات فوائد ہيں

© حَنَّ ثَنَا اَبُو مَنْصُورٍ اَحْمَلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ بَكْرٍ الْخُوزِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو الْمُعَنَّ اَبُو الْمُعْدَادِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُلُ اللهِ بُنُ اَحْمَلَ الطّائِ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَبِي قَالَ حَنَّ ثَنِي عَلِيُّ بُنُ مُوسَى الْبَغْلَادِيُّ قَالَ حَنَّ اَبُو الْقَاسِمِ عَبُلُ اللهِ اللهِ قَالَ حَلَّ ثَنِي اللهِ قَالَ حَنَّ اللهِ قَالَ عَنَّ الْبِرَّةَ وَ اللهِ قَالَ حَنْ اللهِ قَالَ عَنْ الْبِرَّةَ وَ اللهِ قَالَ عَنْ الْبِرَّةَ وَ اللهِ قَالَ عَنْ الْبِرَّةَ وَ اللهِ اللهِ قَالَ مَنْ الْبُولِ عَنْ الْبِرَّةِ وَلَيْ اللهِ قَالَ مَنْ الْبُولِ عَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهِ قَالَ مَنْ اللهُ اللهِ قَالَ مَنْ الْبُولِ عَنْ اللهِ اللهِ قَالَ مَنْ الْبُولُ عَنْ الْبِرَقِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو



#### سبعة جبال تطايرت يوم موسى

## روزموسیٰ 🎞 سات بہاڑا بنی جگہ سے ہٹ گئے

﴿ حَكَّ ثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الْقَاسِمُ بَنُ هُحَمَّدِ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ عَبْدَوَيُهِ السَّرَّا جُ جِهْمَدَانَ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو الْحَدَّ بَنَ اللهِ بَنُ يُوسُفَ الْحَسَنِ عَلَى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ سَعِيدٍ الْبَرَّارُ قَالَ حَكَّ ثَنَا حَمِيلُ بَنُ زَنْجَوَيْهِ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ الْحَسَنِ عَنْ عَلْمَ بَنُ عَلَيْهِ الْبَرَّارُ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَلَّ ثَنِي مَنْ عَلَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْبَي قَالَ حَلَّ ثَنِي خَالِدُ بَنِ عَنْ عَلَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَلَي حَلَي عَلَي عَنْ عَطَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ قَالَ حَلَّ ثَنِي مَنْ عَلَاءِ بَنِ عَمْرٍ و الْحَمْرَ هِي عَنْ عَطَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَلَي اللّهُ عَلَي عَنْ عَلَاءِ مَنْ عَلَاءً عَنْ عَلَاءً عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلْمَ عَلَي عَلَي عَلَي عَنْ عَلَاءً عَنْ عَلَي عَنْ عَلَاءً عَنْ عَلَا عَلَى عَنْ عَلَا عَنْ عَلَي عَلْمَ عَلَي عَلَي عَلَي عَلْمَ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَمُ عَلَي عَلَى عَلَيْهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَي عَلَى عَ

حضورا کرم ملاّ ٹیالیا ہے کہ روز موسیٰ سات پہاڑا پنی جگہ سے ہٹ گئے اور تجاز ویمن تک پہنچ : (۱) احد (۲) رقان مدینے میں (۳) نور (۴) ثییر (۵) حراء مکہ میں (۲) صبر (۷) حضور یمن میں آئے۔

#### أسماء السماوات السبع وألوانها

# آسمانول کے سات نام اور سات رنگ

شَحَدُّ وَنَا اَبُو الْحَسَنِ عُحَبُّ لَبُنُ عَبُرِو بَنِ عَلِّ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُ بَايِلاقَ قَالَ حَدَّ وَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ عُحَبَّلُ اللهِ مُحَبَّدُ اللهُ مُحَبَّدُ اللهُ مُحَبَّدُ اللهِ مُحَبَّدُ اللهُ اللهَ اللهِ مُحَبَّدُ اللهُ مُحَبَّدُ اللهُ مُحَبِّدُ اللهُ مُحَبَّدُ اللهُ اللهُ مُحَبِّدُ اللهُ مُحَبِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَبِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَبِّدُ اللهُ ال

<sup>🗓</sup> روزِ موکی سے مرادوہ دن ہے کہ جس دن ان کی قوم نے خالق کا ئنات کود کیھنے کی درخواست کی اور آپ نے طور پر جا کرسوال کیا اور پھرخالق کا ئنات نے ایک بخلی دکھائی ۔مجاہد حسین حرؔ



وَالسَّمَاءُالسَّابِعَةُاسُمُهَا عَجُمَاءُوهِي دُرَّةٌ بَيْضَاءُ.

#### والحديث طويل أخذنامنه موضع الحاجة.

حضرت امام حسن ملایلا نے فرمایا ہے کہ امیر المومنین ملایلا مسجد کوفہ میں تشریف رکھتے تھے ایک شامی نے کھڑے ہو کرسوال کیا کہ ساتوں آسانوں کے نام اور ان کارنگ کیا ہے۔

امیرالمونین الله نے فرمایا(۱) پہلے آسان یعنی آسان دنیا کا نام رفیع ہے اور پانی اور دھوئیں سے بناہے۔ دوسرے کا نام فہدوم ہے اور نحاس کاسا ہے۔ چوشھے کا نام فہدوم ہے رنگ اس کا برنز کا ساہے۔ چوشھے کا نام عجما ہے۔ کا نام عجما ہے۔ پانچویں کا نام بیضمون ہے اور رنگ سنہرا ہے۔ چھٹے کا نام عروس ہے اور رنگ یا قوت سیز کا ہے ساتویں کا نام عجما ہے اور رنگ سفیدموتی کا ہے۔

## أوصى رسول الله وسلام عليه أبا ذربسبع

# رسول اكرم ماليَّة آبام كل الوذركوسات با تول كي وصيت

﴿ حَلَّاثَنَا أَبُوعَلِيّ الْمُسَلُ بَنُ عَلِيّ بَنِ مُحَبَّيِ الْعَطَّارُ قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَبَّدُ بَنُ مَعُمُودٍ قَالَ حَلَّاثَنَا الْمَكِّ وَحَمُدَانُ قَالُوا حَلَّثَنَا الْمَكِّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمَكِّ وَحَمُدَانُ قَالُوا حَلَّثَنَا الْمَكِيّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمَكِيّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُحَلِّ بَنُ الْمُحَلِّ مِنْ مُحَبَّدِ بَنِ وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِهُ وَلَا اللّهُ وَمَنْ أَنُ وَيَعَارٍ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِهِ وَلَا اللّهِ بَعْنَ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا فِي اللّهِ وَمَا فِي اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَمُعْمُولُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ و

حداثنا أبو همده محمد بن أبى عبد الله الشافعي بفرغانة قال أخبرنا هجاهد بن أعين قال حداثنا أبو يحيى عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حداثنا مكي بن إبر اهيم قال حداثنا هشام بن حسان و الحسن بن دينار عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني رسول الله بن المديث مثله سواء.

جناب ابوذر ؓ نے فر مایا ہے کہ مجھ کو حضرت رسول صلافی الیا ہے نے سات باتوں کا تھم دیا ہے: (۱) میں اپنے کم درجے کے آدمی پرنظر رکھوں نہ کہ بلند مرتبہ شخص پر (۲) مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں (۳) حق بات کہوں جا ہے



وہ تلخ اور کڑوی ہو (سم) قرابت داروں سے ملوں اگر چپوہ نہ ملیں (۵) حکم خدا کی تعمیل میں برا کہنے والوں کی پرواہ نہ کروں (۲) اور بکثرت کہا کروں: لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

#### سبعة من كن فيه فقداستكمل حقيقة الإيمان

## جس میں بیسات اوصاف یائے جائیں اس کا بمان کامل ہے

﴿ حَنَّ ثَنَا اَبُو الْحُسَنِي مُحَبَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو حَامِدٍ اَحُمَّدُ بَنُ مُحَبَّدِ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو عَامِدٍ الْحُسَنِي قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو عَزِيدَ اَحْمُدُ بَنُ خَالِدٍ الْخَالِدِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُحَبَّدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنِ صَالَحُ التَّبِيمِيُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّةِ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَنَسُ بَنُ مُحَبَّدٍ اَبُو مَالِكٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبَّدٍ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ سَبُعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدِ السَّكُمْ لَل عَلْ فَي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِي سَبُعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدِ السَّكُمْ لَل عَلْ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

حضرت امیرالمومنین طلیق نے فرمایا ہے کہ رسول سالٹھ آپیلم نے مجھ سے فرمایا کہ جس میں بیسات اوصاف پائے جائیں اس کا ایمان کامل ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں: (۱) وضوکامل کرے(۲) نماز کو بہتر طریقہ سے ادا کرے (۳) زکوۃ نکالٹا رہے (۴) غصے کو روکے (۵) زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھے (۱) گنا ہوں سے تو بہ کرے (۷) اہل بیت نبی سے محبت رکھے۔

#### منصام شعررمضان وجبت له سبع خصال

## جس نے ماہ رمضان کے روز ہے رکھے اس کے لئے سات اچھائیاں ہیں

﴿ حَنَّ اللهُ عَنِي اللهِ اللهُ الل



#### الْجَنَّةِ وَالسَّابِعَةُ يُعْطِيهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ قَالَ صَدَقْتَ يَا هُحَمَّدُ.

۱۳ ) حضرت رسول سالتھ آپیلی نے فر ما یا ہے کہ جو ماہ رمضان کے روز ہے صرف رضائے خدا کے لیے رکھے اس کو سات فائد ہے حاصل ہوتے ہیں: (۱) غذائے حرام اس کے نام سے پانی ہوکر بہہ جاتی ہے (۲) رحمت خداسے نزدیک ہوجا تا ہے (۳) گو یا اس نے حضرت آ دم کے ترک اولی کا کفارہ دیا (۴) موت بآسانی آتی ہے (۵) قیامت کے دن بھوک اور پیاس کی تکلیف نہ ہوگی (۲) جنت کی یا کیزہ غذائیں کھانے کولیس گی (۷) جہنم سے آادی کا پروانہ دیا جائے گا۔

#### سبعة منأشدالناسعذابايوم القيامة

#### بروزِ قیامت سات افراد پرسب سے زیادہ عذاب ہوگا

﴿ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّ لُنُ الْحَسِ بَنِ آحَمَلَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسِ الطَّقَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ مَعُرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ هَعُبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بَنِ سَدِيدٍ قَالَ حَكَّ ثَنِى رَجُلُ مِنَ الطَّقَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ مَعُرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ هَعُبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بَنِ سَدِيدٍ قَالَ حَكَّ ثَنِي رَجُلُ مِنَ الطَّقَالُ عَنِ اللهُ ا

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب: (۱) قابیل جس نے اپنے بھائی ہابیل گوتل کیا تھا (۲) نمرود (۳۱و ۴) اور بنی اسرائیل میں دوآ دمی جن میں سے ایک وہ تھا جس نے لوگوں کو یہودی بنادیا اور دوسرا جس نے ان کونصرانی بنادیا (۵) فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا (۲ و ۷) دس اس امت کے (یا دداشت) حدیث ۱۴ اور حدیث ۱۵ کے بعد کھی گئی ہے۔

#### تكبيراتالافتتاحسبع

## نماز سے پہلے سات تکبریں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِي بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنَ آبِيهِ عَنَ آحَكَ بَنِ عَبْ اللهِ الْحَلِيجِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آخَكَ لَبِي عَنْ آخَكَ لَبِي عَنْ آخَكُ لِيجِ عَنْ آخَكُ بِيرَةِ الْإِفْتِتَاجَ فَقَالَ مَنْ لَتُ الرِّضَا اللهِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاجَ فَقَالَ مَنْ اللهِ الْحَلِيجِ عَنْ آبِي عَلِي الْحَسِنِ بَنِ رَاشِدٍ قَالَ السَّالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ النَّبِي عَنْ آلَهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِلَةً فَقَالَ إِنَّ النَّبِي اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِلَةً يَجْهَرُ مِهَا وَ سَبْعُ سِتًا .

حسین بن راشد نے حضرت امام جعفر صادق ملالا سے نماز کے پہلے جو تکبیریں کہی جاتی ہیں اس کے متعلق سوال

## و المنظم المنظم

کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ سات تکبریں ہیں۔ حسین نے عرض کی کہ ایک روایت یہ بھی سنی گئی ہے کہ حضرت رسول سالٹھا آپہلے صرف ایک تکبیر کہتے تھے۔ فرمایا کہ ہاں ایک تکبیر (یعنی تکبیرة الاحرام) توبلندآ واز سے کہتے تھے جس کولوگ سنتے تھے اور چھ تکبیریں آ ہستہ آ ہستہ۔

﴿ حَنَّ اَنِهَ اَبِهِ عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اَنَا عَلِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنَ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ اَبِيهُ عَلَيْ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ اللهِ وَسَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَلَاءً.

زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے خودامام جعفر صادق ملیلہ کودیکھااور سنا کہ حضرت ابتداء میں سات تکبیریں کہتے تھے۔ حضرت کاارشاد ہے کہ پیش نماز کے لیے کافی ہے کہ ایک تکبیر بلند حضرت کا آواز سے کہے اور بقیہ آ ہستہ۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ أَحْمَلَ بُنِ عُبَّى بَنِ عِيسَى عَنْ هُكَبَّى بَنِ عِنْ اللهُ عَنْهُ أَنِّ كَنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجُزِيكَ آنَ تُكَبِّرُ فَكَبَّى إِللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوالِمُ اللهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ

امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ اگرامام جماعت ہوتو ایک تکبیر بلند آواز سے اور چیر تکبیری آ ہستہ آواز میں کہتو کافی ہے۔

﴿ حَنَّ أَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُنُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ يَزِينَ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عَنْ ذَرَارَةَ عَنْ آبِ جَعْفَرِ اللهُ قَالَ آدُنَى مَا يُجْزِى مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى الصَّلَاةِ عَنْ ذُرَارَةَ عَنْ آبِ جَعْفَرِ اللهُ قَالَ آدُنَى مَا يُجْزِى مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةٌ وَثَلَاثُ تَكْبِيرًا تِ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ ٱفْضَلُ.

وقد أخرجت علة السبع التكبيرات في الافتتاح في كتاب علل الشرائع و الأحكام و الأسباب.

امام محمد باقر طلیسا نے فرمایا ہے کہ کم از کم ایک تکبیرا بتدائے نماز میں کیے اور اس سے بہتر تین اس سے بہتر پانچ اور اس سے بہتر سات ہیں ۔

مولف ؓ نے فرمایا ہے کہ ان تکبیرات کی وجہ کتاب علل الشرائع میں لکھ دی ہے۔



### يقرأقُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدُّوقُلُ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ في سبع مواطن

## سورة توحيداورسورة اخلاص پڑھی جائےسات مقامات پر

﴿ حَنَّ اَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنَ آبُوبَ بَنِ نُوجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ آبُوبَ اللهُ اَعَلُو عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَ آبُوبَ اللهُ اَعَلُو وَ اللهُ اَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ اَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ اَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَالْمُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللّ

المواطن على الاستحباب لا على الوجوب. حضرت امام صادق مليلة نے فرمايا ہے كەقل يا ايها الكافرون اورقل ہواللہ احد كوسات مقامات پرترك نه كرو: (۱) نافلہ جمع ميں (۲) اور دوركعت وقت زوال (۳) اور دوركعت نافلہ بعد مغرب (۴) دوركعت نماز شب (۵) دوركعت نماز احرام (۲) دوركعت نماز صبح (۷) دوركعت نماز طواف يعني مستحب موكد ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہان دوسورتوں کی تلاوت استحباب کی بنایر ہے نہ کہوجوب کی بنایر۔

#### تبع حكيم حكيما سبعمائة فرسخ فى سبع كلمات

# ایک حکیم نے دوسر ہے حکیم سے سات سوال کرنے کے لیے سات سوفرسنے کاسفر طے کیا

﴿ عَنَّ الْمُعَلَّا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّالِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

ایک حکیم نے دوسرے حکیم سے سوال کرنے کے لیے سات سوفرسخ یعنی اکیس سومیل کا سفر طے کیا۔ جب اس کے



پاس پہنچا توسوال کیا کہ سات با توں کا جواب ارشاد فرمائے: (۱) آسان سے زیادہ بلند کیا ہے؟ جواب: امریق (۲) زمین سے زیادہ وسیعے کیا ہے؟ جواب خودداری (۳) پھر سے نیادہ وسیعے کیا ہے؟ جواب عدالت (۳) دریا سے زیادہ بیازہ بغرض کیا ہے؟ جواب حرص وطع (۱) زمہر پر سے زیادہ سرد کیا ہے؟ جواب حرص وطع (۱) زمہر پر سے زیادہ سرد کیا ہے؟ جواب رحت الہی سے ناامیدی (۷) پہاڑ سے زیادہ وزنی کیا ہے؟ جواب بے گناہ پر بہتان، تہمت۔

#### سبعة يفسدون أعمالهم

# سات آدمی اینے کام ضائع کر دیتے ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آنَهُ مُنُهُ الْدِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آنَهُ مَنَ الْهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنِى آبُو عَنْ اللهِ الرَّارِيْ عَنْ آنَهُ مَنَ الْهُ الْكَلِيِّ عَنْ آنَهُ مَنَ آنَ آنَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

حضرت امام جعفرصادق ملیشان فرمایا ہے کہ سات آدمی اپنے کام ضائع کردیتے ہیں: (۱) وہ عالم جوا پے علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تا (۲) وہ عالم جوا پے علم سے ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچا نا چاہتا ہے جو قابلیت وصلاحیت نہیں رکھتے (۳) جو کسی مکار اور خیانت کارکوا پناا مین بنائے (۴) وہ بزرگ جو چھوٹوں پر شفقت و مہر بانی نہیں کرتا (۵) وہ ماں جواپئی اولا دے راز کو ظاہر کردیتی ہے (۲) وہ مخض جو بھائی بہنوں پر بہت جلد غصہ کرتا ہے (۷) وہ مخض جو بھائی بہنوں پر بہت جلد غصہ کرتا ہے (۷) وہ مخض جو ہم پیشہ کے ساتھ لڑتا رہتا

#### السجو دعلى سبعة أعظم

## سجده سات اعضاء پر ہوتا ہے

﴿ حَنَّاتَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا عَلِي بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَنَّادٍ عَنْ وَرَارَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ حَنَّادٍ عَنْ وَرَارَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ عَنْ اللهُ جُودُ عَلَى سَبْعَةِ آعُظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْ كَبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ الْرَبْهَامَيْنِ وَ الْرَبْهَامَيْنِ وَ الْرَبْهَامَيْنِ وَ الْمُعَلِيمِ الْمَعْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ فَسُنَّةٌ.

حضرت امام محمد با قرطیس نے فرمایا ہے کہ سجدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے: (۱) پیشانی (۲وس) دونوں بتیلیاں



#### لعن رسول الله والله عليه سبعة

# سات گروہوں پررسول اکرم ٹاٹیا ہے نے عن فرمائی

﴿ حَكَّا تَنَا هُحَكَا مُنَ مُوسَى بَنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا هُحَكَّا مُنُ يَخِي الْعَطَارِ عَنَ الْمُعَنِ الْمُؤْمِنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنَ اَبِي عَبْيِ هُحَكَّى بَنِ الْمُؤْمِنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنَ اَبِي عَبْيِ هُحَكَّا بَنِ الْمُؤْمِنِ الْاَنْصَارِيِّ عَنَ اَبِي عَبْيِ اللهُ ا

حضرت رسول ملاتا آلیا بی نے فرمایا ہے کہ سات گروہ ایسے ہیں جن پر میں نے اور پیغمبراوران کی امتوں نے لعنت کی ہے: (۱) جو کتاب خدامیں زیادتی کرے(۲) قدرالہی کوجھوٹ جانے (۳) میری روش کی مخالفت کرے(۴) میری ذریت کا احترام نہ کرے(۵) بزور شمشیر بادشاہ بن جائے تا کہ عزیزان خدا کو ذلیل اور کمینے کوعزت دے(۲) مسلمانوں کے بیت المال کواپنے لیے حلال جانے (۷) حلال خدا کو حرام اور حرام کو حلال کردے۔

﴿ حَلَّاثَنَا مُحَلَّدُ بَنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَلَّاثَنِي اَبُو جَعْفَرٍ مُحَلَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ حَفْصِ الْخَثْعَيِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ الْمِلِكِ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ الْمِلِكِ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ الْمَلِكِ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ الْمَلِكِ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ وَبُنُ عَلِي قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ الْمُعَلِّ عَنْ اَلِيهِ عَنْ جَلِّهِ عَنْ عَلِي عَلَيْ قَالَ عَلَيْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَكُلُّ نَبِي مُجَابِ اللّهُ وَكُلُّ نَبِي مُجَابِ اللّهُ وَلَا لَكَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُولِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُلُّ مِنْ عِلْمُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ مِنْ عِثْرَقِي مَا حَرَّمَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

حضرت رسول سلی نی آیا نی نی خرمایا ہے کہ سات گروہ ایسے ہیں جن پر خدانے اور ہر مستجاب الدعوات پیغیبر نے لعنت کی ہے: (۱) جو کتاب خدا میں تبدیلی لانے والے پر (۲) قضا وقدر الہی کو جھٹلانے والے پر (۳) سنت رسول میں تبدلی پیدا کرنے والے پر (۵) طاقت کے ذریعے مسلط ہونے والے کہ جو خدا کے کرنے والے پر (۵) میری عترت کی بے حمل کردہ کو خدا کے دلیل کردہ کو معزز کردہ کو ذکیل کرے (۲) مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے لیے حلال جانے دلیل کردہ کو معزز کردہ کو ذکیل کرے (۲) مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے لیے حلال جانے



#### للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق

## مومن کے مومن پرسات حقوق ہیں

۞ ػۗ قَتَا اَبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَ قَتَا اسَعُلُ بُنُ عَبْوِ اللهِ عَنْ هُحَهَّرِ بُنِ عَبْوِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَنِ عَلِي بُنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَة بُنِ مَيْهُونِ عَنْ بَعْضِ اصْحَابِتَا عَنِ الْهُعَلَّى بُنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِآبِ عَبْ الْمُعَلَّى بَنِ فَضَّالُ عَنْ الْمُعَلَّى بَنِ فَعَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ سَبْعَةُ خُقُوتٍ وَاجِبَاتٍ مَا فِيهَا حَقَّ اللهُ وَاجِبٌ عَبْوِ الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ سَبْعَةُ خُقُوتٍ وَاجِبَاتٍ مَا فِيهَ الْمُهُ عَلَى إلَّا اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل

امام جعفرصادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ مومن کے مومن پرسات حقق واجب ہیں۔ اگران میں سے کسی ایک کوادا خبیں کیا تو ولایت الٰہی سے خارج ہوگیا اور اطاعت باری عزاسمہ کوترک کردیا۔ راوی حدیث معلی بن خنیس نے عرض کی مولا وہ کون سے حقوق ہیں؟ فرمایا افسوس ایسا نہ ہو کہ تم معلوم کرنے کے بعد اس پرعمل نہ کرو۔ مراوی نے عرض کی لاقوۃ الا باللہ فرمایا کہ (۱) سب سے آسان میہ کہ جو بات جو چیز اپنے لیے پسند کرووہ بی اپنے برادرایمانی کے لیے بھی چاہوجو بات اپنے لیے بری جانواس کے لیے بھی جاہوجو بات اپنے لیے بری جانواس کے لیے بھی بری مجھو (۲) ہیں کہ اس کی حاجت روائی میں کوشش کرواس کے کہنے کے خلاف نہ کرواس کی رہنمائی کواس کرتے رہو (۳) ہیں کہ اس کی رہنمائی کواس

## الخصال (مدروم) المجاهل المجاهل

کالباس بن جاؤلینی اسی طرح اس کے عیب کوچھپاؤجس طرح بدن کاعیب لباس سے چھپ جاتا ہے(۵) ایسانہ ہو کہتم سیر ہو کر کھاؤاوروہ بھوکار ہے تم پہنواوروہ بر ہندر ہے(۲) اگر تمہارے پاس خادم ہے تواس کی خدمت کے لیے بھیج دو(۷) میہ کہ اس کی قسم کو پورا کروفر ماکش کو قبول کروبیار ہوتو اس کی عیادت کرومر جائے تو جنازے کے ساتھ چلوغرض کہتم اس کا ہرکام کے بغیر کرو۔

﴿ حَدَّاتَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الْحِبْيَرِيُّ قَالَ حَدَّاتَنَا هَارُونُ بَنُ مُسَلِمِ بَنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةً بَنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ اللهُ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَلَ الْمُؤْمِنِ مَلَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَلَ اللهُ مَا يُعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ اللهُ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَلَ اللهُ مَا يُعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ فَي مَالِهِ وَ اللهُ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهِ وَ اللهُ وَ اللهُ مَا يُعِبُ لَهُ مَا يَعْدِدُهُ فِي مَرَضِهِ وَ مُنْ يَعُودُهُ فِي مَرْضِهِ وَ يُسْتِعُ جَمَازَتَهُ وَلَا يَقُولَ فِيهِ بَعْلَمَوْ تِهِ إِلَّا خَيْراً.

حضرت امام جعفر صادق ملیسا فرماتے ہیں کہ مون کے مومن پرسات حقوق واجب ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے اور خدا و ندعالم ان کے بارے سوال کرے گاوہ حقوق یہ ہیں: (۱) دوسرے مومن کوخود سے برتر سمجھ(۲) اس کی محت کو اپنے سینے میں جگہ دے (۳) اپنے مال سے اس کی مدد کرے (۴) جو چیز خود اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرے (۵) اس کی غیبت کرنے کو حرام جانے (۲) اگروہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرے (۷) اس کے جنازے میں شریک ہواور اس کی موت کے بعد اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یا دکرے۔

### الكافريأكل في سبعة أمعاء

## كافرسا تول آنتين بهر كركها تاب

﴿ حَلَّا ثَنَا بِذَلِكَ هُحَمَّ لُهُ أَنُ الْحَسَنِ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الصَّفَّادِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّدِ بُنِ الْحَمَّدِ بُنِ هُحَمَّ بِاللهُ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ. حضرت امام ثمر باقر مليه النه فرما يا مهم كركما ناكما تا ہے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آخَمُ لُ بَنُ هُ عَبَّدِ بَنِ يَغْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعْلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ يَنِ عَنْ هُ عُبَّدِ بَنِ يَغْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَى اللهِ عَنْ اللهُ وَمِنَا عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَمِنْ عَامِ وَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءٍ.



#### المؤمن الذي يجتمع فيه سبع خصال

# مومن میں سات خصلتیں ہونا چاہئے

© حَلَّ ثَنَا هُحَمَّ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ يَخِيى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ يَخِيى الْعُطَّارُ عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى قَالَ الْمُؤْمِنِ مَنْ مَنْ عَلَا الْمُؤْمِنُ مَنْ عَلَا اللهُ وَ مَكْ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

امیرالمومنین ملیشانے فرمایا ہے کہ مومن میں سات حصلتیں ہونا چاہیے:

(۱) ذریعه آمدنی یا ک اور حلال (۲) اخلاق انجھے

(٣)باطن صاف

(۴) وه چیز جوضر ورت سے زیادہ ہووہ خدا کی راہ میں دیتا ہو

(۵) فضول باتیں نہ کرے (۲) لوگ اس کے شریعے محفوظ ہوں

(۷)خودایخ نسسے انصاف کرتا ہو۔ یعنی اپنی غلطی کا قائل ہواس کی سزا کے لیے تیار ہے۔

#### المؤمنونعلىسبع درجات

## مومن کےسات درجے ہیں

﴿ حَنَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ اَحْمَلَ بَنِ اِدْرِيسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اَحْمَلَ عَنْ اَحْمَلَ عَنْ اَحْمَلَ عَنْ اَحْمَلَ عَنْ اَحْمَلَ عَنْ اَلِيهِ عَنْ وَعَلَى سَبْعِ دَرَجَاتِ صَاحِبِ بَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ وَجُلَّ لَا يُغْرِجُهُ ذَلِكَ الْمَزِيدُ مِنْ دَرَجَتِهِ إِلَى دَرَجَةِ غَيْرِهِ وَمِنْهُمْ دَرَجَةٍ مِنْهُمْ فَى مَزِيدٍ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُغْرِجُهُ ذَلِكَ الْمَزِيدُ مِنْ دَرَجَتِهِ إِلَى دَرَجَةِ غَيْرِهِ وَمِنْهُمْ فَي مَزِيدٍ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُغْرِجُهُ ذَلِكَ الْمَهْتَحَنّةُ وَمِنْهُمُ النَّجَدَاءُ وَمِنْهُمْ الشَّهُمُ السَّبُورَةِ. مِنْهُمْ السَّالِي اللهُ عَلَى عَلْمَ السَّالِي اللهِ عَلَى عَلْمَ السَّالِي اللهِ عَلَى عَلْمَ السَّالِي اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ السَّالِي اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ السَّالُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى السَّاعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت امام جعفرصادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ مومن کے سات درجے ہیں: (۱) وہ جوخدا کی طرف سے بندوں پر گواہ ہیں (۲) نجبا(انبیاء سے قریب ترہیں) (۳) متحنہ (امتحان وابتلا میں کا میابی حاصل کرنے والے) (۴) اہل شجاعت ۵) صابرین (۲) متقی (۷) صاحبان مغفرت و بخشش۔



#### لايدخل حلاوة الإيمان قلوب سبعة

## ایمان کی حلاوت سات دلول میں داخل نہیں ہوتی

﴿ حَدَّثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا آخَمُ لُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي هُحَبَّلُ بَنُ آخَمَلَ عَنْ سَهُلِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ نَصْرٍ الْكُوسِجِ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ لَا يَلْخُلُ سَهُلِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ نَصْرٍ الْكُوسِجِ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَلْ عُلُودٌ فَي وَلا تُرْدِي وَلا تَرْبَرِي وَلا نَبْكِ الرَّي وَلا مَن عَلَاوَةُ الْإِيمَانِ قَلْبَ سِنْدِي وَلا زَنْجِي وَلا خُوزِي وَلا كُرُدِي وَلا تَرْبَرِي وَلا نَبْكِ الرَّي وَلا مَن عَلَاهُ أُمُّهُ مُنَ الزّيَا.

حضرت اماً م موکی کاظم ملیسا نے فرما یا ہے کہ سات قسم کے آ دمیوں کے دلوں میں ایمان کی لذت داخل نہیں ہوتی: (۱) سندی (۲) زنجی (۳) خوز ستانی (۴) کر دی (۵) بر ہوی (۲) رے کے دہاتی (۷) حرامزادہ۔

#### سبعة منالعلماء فيالنار

# علماء کے سات گروہ جہنمی ہیں

⊕ حَنَّ فَنَا مُحَمَّدُ الْمُعَلِّمَ الْحِيلَةِ الْمُعَلِّمَ الْحِيلَةِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَيَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ الله

امام جعفرصادق ملیسا نے فرمایا ہے کہ علماء کے سات گروہ جہنمی ہیں: (۱) جوکسی کواپنے علم سے فیض نہیں پہنچاتے ، یہ لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہیں (۲) وہ علما جوخود نصیحت کرتے ہیں توسختی سے اور کوئی ان کی غلطی پر ٹو کتا ہے تو برا مانتے ہیں میں



لوگ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہیں (۳) وہ علاء جوعلمی فائدہ صرف دولت مندوں کو پہنچاتے ہیں غریب و مسکین کواس لائق نہیں سبجھتے بیدلوگ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہیں (۷) وہ علاء جوشاہی مزاج رکھتے ہیں اگران کی بات پراعتراض کیا جائے یا ان کی خدمت میں کوتا ہی ہوجائے تو برہم ہوجاتے ہیں بیلوگ جہنم کے چوشے طبقے میں ہیں (۵) وہ علاء جو یہود و نصار کا کی حدیثوں کو حاصل کر کے تقویت حاصل کرتے ہیں بیلوگ جہنم کے پانچویں طبقے میں ہیں (۲) کچھ علاء چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میری تقلید کرے حالانکہ وہ خود کچھ نہیں جانتے۔ بیلوگ جہنم کے چھٹے طبقے میں ہیں (۷) بعض علاء اپنے علم کو وسیلہ نمائش مرداگی و خردمندی قرار دیتے ہیں بیچہنم کے ساتویں طبقے میں ہیں۔

#### سبعةأشياء خلقعااللهعزوجل لم تخرج منرحم

# سات مخلوقات خداجورهم مادر میں نہیں رہے

﴿ حَلَّاثَنَا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مُحَلَّا مَحَلَّا مَحَلَّا مُحَلَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَحِلِ اللهُ عَنْ مَحَلِ اللهُ عَنْ مَحَلَّا اللهُ عَنْ وَجَلَّا لَهُ مُحَلِّا اللهُ عَنْ مَحَلَّا اللهُ عَنْ مَحَلَّا اللهُ عَنْ مَحَلَّا اللهُ عَنْ وَحَلَّا اللهُ عَنْ وَجَلَّا لَهُ مُحَلِّا اللهُ عَنْ وَجَلَّا لَهُ عَنْ مَحَلُو اللهُ عَنْ وَجَلَّا لَهُ مُحَلِّا اللهُ عَنْ وَجَلَ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ وَ كَلَّا اللهُ عَنْ وَجَلَ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ وَ لَبُكِيْدُ وَ الْغُرَابُ اللّٰذِى بَعَثَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ وَ الْبُلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ وَ الْبُلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ وَتَمَالَكُ وَتَعَالَى.

حضرت امام حسن ملیلی نے فرمایا ہے کہ سات جاندارا یہ ہیں جو بغیر مال کے پیدا ہوئے ہیں: (او۲) حضرت آدم وحوا (۳) گوسفند قربانی حضرت ابراہیم (۴) ناقہ صالح (۵) مار بہشت (۲) وہ کوا جو قائیل کی تعلیم کے لیے پیدا ہوا تھا (۷) ابلیس لعین۔

#### وضعالته تعالى الإسلام على سبعة أسعم

# خداوندعالم نے اسلام کوسات حصول پرتقسیم فرمایا ہے

﴿ حَنَّا تَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخْمَدَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَبُولِ اللهِ عَنْ عَمَّارِ بَنِ آبِى الْاَحْوَ قَالَ قُلْتُ لِآبِى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعُنَدَا اَقُواماً يَقُولُونَ بَاللهِ اللهِ اللهُ وَمُن عَنْ اللهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَلَيْسَ يَصِفُونَ مَا نَصِفُ مِنْ فَضَلِكُمْ آنَتَ وَلَّا هُمُ فَاللهُ مِن فَضَلِكُمْ آنَتَ وَلَّا هُمُ فَقَالَ لِى نَعَمْ فِي الْجُهُلَةِ آلَيْسَ عِنْدَ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَى اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُولُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللّهُ عَنْدُونُ مَا عَنْدُ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَنْدُ مَا عَنْ عَمْدُ فَعْلُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَنْدُ اللّهُ عَنْدَاللّهُ عَلَا عَمْدُ فِي الْجُهُ عَلَا عَلَى عَنْدَاللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَ

لَيْسَ لَنَا وَعِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَكُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَضَعَ الْإِسْلَامَ عَلَى سَبْعَةِ اَسْهُمِ عَلَى الصَّبْرِ وَ الصِّدُقِ وَ الْيَقِينِ وَ الرِّضَا وَ الْوَفَاءِ وَ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ ثُمَّر قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ فِيهِ هَذِهِ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ فَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَانِ مُحْتَبِلُ ثُمَّ قَسَمَ لِبَعْضِ النَّاسِ السَّهْمَ وَلِبَعْضِ السَّهْمَيْنِ وَلِبَعْضِ الثَّلَاثَةَ الْاسْهُمِ وَلِبَعْضِ الْارْبَعَةَ الْاسْهُمِ وَ لِبَعْضِ الْخَبْسَةَ الْأَسُهُمِ وَ لِبَعْضِ السِّتَّةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضِ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ فَلَا تَعْمِلُوا عَلَى صَاحِبِ السَّهُمِ سَهْمَيْنِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ السَّهْمَيْنِ ثَلَاثَةَ ٱسْهُمِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشَّلَاثَةِ ٱرْبَعَةَ ٱسْهُمٍ وَلا عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ خَمْسَةَ ٱسْهُمِ وَلا عَلَى صَاحِبِ الْخَبْسَةِ سِتَّةَ ٱسْهُمِ وَلا عَلَى صَاحِب السِّتَّةِ سَبْعَةَ أَسُهُمِ فَتُثَقِّلُوهُمْ وَتُنَفِّرُوهُمْ وَلَكِنْ تَرَفَّقُوا بِهِمْ وَسَهَّلُوا لَهُمُ الْمَلْخَلَ وَسَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا تَعْتَبِرُ بِهِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ كَانَ لَهُ جَارٌ كَافِرٌ وَ كَانَ الْكَافِرُ يُرَافِقُ الْمُؤْمِنَ فَأَحَبّ الْمُؤْمِنُ لِلْكَافِرِ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَزَلْ يُزَيِّنُ الْإِسْلَامَ وَيُعَيِّبُهُ إِلَى الْكَافِرِ حَتَّى اَسْلَمَ فَغَمَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَنَهَبِيهِ إِلَى الْمَسْجِيلِيُصَيِّى مَعَهُ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ لَوْ قَعَلْنَا نَنُ كُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّهُسُ فَقَعَلَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ لَوْ تَعَلَّهُتَ الْقُرْآنَ إِلَى آنَ تَزُولَ الشَّهُسُ وَ صُمْتَ الْيَوْمَ كَانَ اَفْضَلَ فَقَعَلَ مَعَهُ وَ صَامَر حَتَّى صَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَوْ صَبَرْتَ حَتَّى تُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَانَ اَفْضَلَ فَقَعَلَ مَعَهُ حَتَّى صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ نَهَضَا وَقُل بَلَغَ فَجُهُو دَهُ وَ حَمَلَ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَي غَلَا عَلَيْهِ وَهُو يُرِيدُ بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَكَقَّ عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اخْرُجُ حَتَّى نَنْهَبِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَجَابَهُ أَنِ انْصَرِفُ عَيِّي فَإِنَّ هَذَا دِينٌ شَدِيدٌ لَا أُطِيقُهُ فَلَا تَغْرَقُوا عِهِمُ آمَا عَلِمْتَ آنَّ إِمَارَةً بَنِي أُمَيَّةً كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَ الْعَسْفِ وَ الْجَوْرِ وَ اَنَّالِمَارَتَنَا بِالرِّفْقِ وَالتَّاَلُّفِ وَالْوَقَارِ وَالتَّقِيَّةِ وَحُسْنِ الْخُلْطَةِ وَ الْوَرَعِ وَالِاجْتِهَا دِفَرَغِّبُوا النَّاسَ في دِينِكُمْ وَفِيمَا ٱنْتُمْ فِيهِ.

عمار بن ابی احوص کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق بلیٹ سے عرض کی کہ بعض لوگ امیر المومنین بلیٹ کوتمام امت سے افضل قرار دیتے لیکن حضرت کے وہ فضائل نہیں بیان کرتے جوہم بیان کرتے ہیں۔ آیاان لوگوں سے ہم میل جو رکھیں فرمایا ہاں مگرزیادہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ خداوند عالم نے اسلام کوسات حصوں پر تقسیم فرمایا ہے: (۱) صبر (۲) صدق وراستی (۳) یقین (۴) رضا (۵) وفا (۲) علم (۷) حلم۔

اس کے بعدان صفات کولوگوں میں تقسیم فرمایا کچھا یہے ہیں بیسب صفتیں یائی جاتی ہیں ان کا ایمان کامل ہے۔کسی

### المنال (جدروم) المنال

کو صرف ایک صفت ملی ہے کسی کو دوکسی کو تین اسی طرح چھ تک جس کو صرف ایک ہی حصہ ملا ہے اس کو ان با توں کی تکلیف نہ دو جو دو حصے پانے والوں کے برابر تکلیف نہ دو۔ اسی طرح زیادہ حصہ پانے والوں کے برابر تکلیف نہ دو۔ اسی طرح زیادہ حصہ پانے والوں کی تکلیفیں بھی کم ہیں۔

کم درجے کے مسلمانوں کے ساتھ زمی کروان کے کاموں کو آسان کرو۔ سہولت کی تدبیریں بتاؤ۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کسی تحض کے ہم سائے میں ایک کا فرتھا کسی نہ کسی تدبیراس کوراہ راست پرلایا یہاں تک کہ مسلمان کر کے اس کو مشخول عبادت شب کو اپنے مکان واپس گئے۔ مسجد میں لایا اور کہا آج روزے کی نیت کرلو۔ صبح سے شام تک اس کو مشخول عبادت شب کو اپنے مکان واپس گئے۔ دوسرادن ہوا یہ مردمسلمان پھراس کے پاس گیا اور کہا چلئے مسجد نماز کا وقت ہے اس نومسلم نے کہا کہ بید مین بہت سخت ہے میں اس دین سے باز آیا۔

دیکھو بنی امیہ کی حکومت کی بنیا ظلم وجور پڑھی وہ ہاقی نہرہ سکی۔ ہماری حکومت کی نرمی اور خوش اخلاقی پر ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ بہزمی پیش آؤ۔

#### سبع خصال أعطاها الله عزوجل نبيه والأنساء

# سات خوبیال جواللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ٹاٹیا ہے کوعطافر ماکیں

ص حَدَّاثَنَا مُحَبَّدُ بَنُ عَلِي مَاجِيلَويُهِ عَنْ عَبِّهِ مُحَبَّدِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبَائِهِ اللهِ عَنْ اَبَائِهِ اللهِ عَنْ اَبَائِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبَائِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبَائُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبَائُهُ وَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اَبَائِهِ عَنْ اَلْمَهُ وَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَهُ وَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ عَلِي بَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَ جَلَّ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ فَا عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَ الرَّهُ اللهُ عَنْ وَ الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَ الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ قَرَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ قَرَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ اَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ ثَوَابَ تِلَاوَتِهَا وَ آمَّا الْأَذَانُ فَإِنَّهُ يُعْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ أُمَّتِى مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ السَّمَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ آمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِى فِي الْأَرْضِ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَ الشَّهَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ آمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِى فِي الْأَرْضِ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَ الشَّهَاءِ وَ

الرَّكُعَةُ فِي جَمَاعَةٍ اَرْبَعُ وَعِشْرُ ونَ رَكُعَةً كُلُّ رَكُعَةٍ اَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَبَا كَةِ اَرْبَعِينَ سَنَةً وَامَّا الرَّكُعَة فَإِنَّ اللهُ يَجْمَعُ فِيهِ الْاَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى إِلَى الْجَمَاعَةِ إِلَّا يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُجَازِيهِ الْجَنَّةَ وَامَّا الْإِجْهَارُ فَإِنَّهُ يَتَبَاعَلُ مِنْهُ خَقَّفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْهُوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُجَازِيهِ الْجَنَّةَ وَامَّا الْإِجْهَارُ فَإِنَّهُ يَتَبَاعَلُ مِنْهُ لَهُ النَّارِ بِقَلْرِ مَا يَبْلُغُ صَوْتُهُ وَ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ يُعْطَى السُّرُ ورَ حَتَّى يَلُحُلَ الْجَنَّةَ وَ امَّا السَّادِسُ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحَقِّفُ الْهُوالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأُمَّتِي كَمَا ذَكُو اللهُ فِي الْقُرُ آنِ وَمَامِنُ مُؤْمِنِ السَّادِسُ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحَقِّفُ الْهُ الْمَعْرَافِقَا الْوَيَعَلَ اللهُ وَاللَّالُونَ وَمَامِنُ مُؤْمِنِ السَّادِسُ فَإِنَّ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ الْمُعَلِّ اللهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى مَا عَلَى مَلُولُ وَالطُّلُمِ قَالَ صَلَقْتَ يَا مُعَبَّلُو اَنَا اللهُ هَلُ اللهُ وَاللَّاللهُ وَالْتَامُ اللهُ وَاللَّاللهُ وَالْتَامُ اللهُ وَاللَّالُولُ اللهُ وَاللَّالُ اللهُ وَاللَّالُ اللهُ وَالْمَامُ اللهُ مُولُ وَ الطُّلُمِ قَالَ صَلَقَتَ يَامُعَتَّلُو اللهُ اللهُ وَاللَّالُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ اللهُ وَاللَّاللهُ وَاللَّالُ اللهُ وَاللَّالَ اللهُ وَاللَّاللَّ اللهُ عَلَى الْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّالَ اللهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالَ اللهُ وَاللَّالُولِ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللهُ اللهُ وَاللَّالُولُ اللهُ وَاللَّالِ اللهُ وَالْمُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَنَى اللهُ عَنَّ وَ الَّذِى الْعَقَافَ الَّذِى الْعَقَافَ الْعَقَافَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَى اللهُ وَ اللهُ ال

حضرت امام حسن مالیا نے فرمایا ہے کہ ایک روز چند یہودی حضرت رسول سالیا آیا پہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں عالم بھی تھا اس نے عرض کی کہ آپ میں وہ سات خصالتیں کون می ہیں جو کسی اور پیٹیبر میں نہیں ہیں۔ آپ نے فرما یا کہ خداوند عالم نے جس کواذان وسور ہُ حمد ومبحد میں نماز باجماعت ، روز جمعہ ، نماز میت اور تین نماز وں کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم و یا ہے اور میری امت کی بیاری اور سفر میں رعایت دی ہے اور ان سے اس زمانے میں روز ہ ساقط ہے۔ سفر میں نماز قصر پڑھیں۔ جن لوگوں نے گناہان کبیرہ کیے ہیں ان کومیری شفاعت کا میدوار بنایا ہے۔

یہودی نے عرض کی ارشاد ہو کہ سورہ حمد پڑھنے کا کیا تواب ہے؟ فرمایا جوسورہ حمد پڑھے اس کوان تمام آیتوں کے پڑھنے کا اجر ملے گا جو آسان سے نازل ہوئی ہیں۔

اذان دینے والے پینمبروں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ نماز جماعت میں ہرصف مسجد میں صفوف



ملائکہ کے مثل ہے۔ آسان پرایک رکعت نماز جماعت الیمی چوبیس رکعتوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہے جوفراد کی اداکی جائے بلکہ ہررکعت چالیس سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

روز جمعہ وہ دن ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا جو شخص نماز جماعت میں شریک ہوگا اس کے دل میں خوف وہول قیامت کم ہوگا۔ جنت میں جگہ دی جائے گی۔

نماز کو بلند آ واز سے پڑھنے کا ثواب میہ ہے کہ جس قدر آ واز بلند ہوگی اسی قدراس سے آتش جہنم دورر ہے گی ۔صراط سے بآسانی گزرے گااورخوش ومسرور داخل جنت ہوگا۔

سفرو بیاری میں تخفیف روزہ خداوند عالم کی رحمت کا ثبوت اوراس وعدے کے برخق وصیح ہونے کا ثبوت ہے جواس نے قر آن مجید سور و نحل میں فرما یا ہے کہ خداوند عالم روز قیامت کے خوف و ہراس سے میری امت کومحفوظ رکھے گا۔نمازمیت جوکوئی مومن پڑھے گا اگر منافق وقتی و عاق پدرو مادر نہ ہوگا تو بہشت اس پرواجب ہوجائے گی۔

اورمیری شفاعت ان کے لیے ہے جو گناہان کر چکے ہوں بشرطیکہ مشرک وظالم نہ ہوں بید ونوں قابل شفاعت نہیں .

یہودی نے بین کرکہا کہ بجافر ما یا آپ نے یہ کہہ کراس نے وحدانیت ورسالت کی گواہی دی اورایک کاغذ نکالاجس میں حضرت کے جوابات پہلے سے لکھے ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ ان جوابات کو میں نے ان انواح سے دیکھے کہو کے اور عرض کی یارسول اللہ ان جوابات کو میں نے ان انواح سے دیکھی ۔ چالیس برس خداوند عالم نے حضرت موئی پر نازل کی تھیں میں نے آپ کی مدح وثنا توریت میں بہت سے مقامات پر دیکھی ۔ چالیس برس ہو گئے کہ میں ان کومٹا تا ہوں اور وہ پھراسی طرح ظاہر ہوجاتی ہیں ۔ میں نے توریت پڑھی آپ کے سواکوئی ان سوالات کا تھے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ جس وقت آپ جواب دے رہے تھے تو جبر میل امین آپ کے دا ہے اور میکائیل بائیس اور آپ کا وصی و جانشین آپ کے سامنے موجود تھے۔

حضرت نے فرمایا تونے صحیح کہا یہ جبریل ومیکائیل ہیں اور بیمیرا چچازاد بھائی اور میراوصی وجانشین میرے سامنے

ے۔

#### البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر

# ایک گائے اور ایک اونٹ میں سات افراد شریک ہوسکتے ہیں

﴿ حَمَّاتُنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَمَّاتَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ بُنَانِ بُنِ مُحَمَّى بَهِ اللهِ عَنْ بُنَانِ بُنِ مُحَمَّى بِهَا فَقَالَ تُجْزِى الْحَسِّ بُنِ آخَمَ لَ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَالَتُ اَبَاعَبُى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ تُجْزِى عَنْ سَبْعَةِ نَفْرٍ.

### الخيال (ماروره) المختال (ماروره) ( ماروره ) ( ماروره )

حضرت امام جعفر صادق ملیلہ سے اس گائے کے بارے میں سوال کیا گیا جسے بطور قربانی ذبۃ کیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ سات افرادل کر قربانی کر سکتے ہیں۔

ى حَدَّثَنَا هُمَدَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ آحَمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَدَّنُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَدَّنِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت امام جعفرصادق ملیشا نے فر مایا ہے کہ جب سات افرادگل کر قربانی کریں تو ایک اونٹ یا گائے کی قربانی کر سکتے ہیں خواہ ایک ہی گھر کے افراد ہوں یامختلف گھروں کے۔

#### الشمس سبعة أطباق والقمر سبعة أطباق

# سورج اور چاند کے سات سات طبق ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّا بُنُ الْحَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّا بُنُ يَحْيى الْعَطَّارُ عَنْ هُجَبِّ بِنِ مُسْلِمٍ الْحَكَ عَنْ عِيسَى بَنِ هُحَبَّ إِعَنْ عَلِي بَنِ مَهْ إِيَارَ عَنْ عَلِي بَنِ حَسَّانَ عَنْ آبِ اَيُّوبَ عَنْ هُحَبَّ إِبْنِ مُسْلِمٍ اَحْتَى عَنْ عُحَبَّ إِنْ مُسْلِمٍ فَالَ قُلْ اللهَ يَعْلَى فَعَلَ اللهَ عَنْ عَلَى خَلْقَ الشَّهُ مَس اللهَ تَعَالَى خَلَق الشَّهُ مَس مِنْ نُورِ النَّارِ وَ صَفُو الْهَاءِ طَبَقاً مِنْ هَنَا وَطَبَقاً مِنْ هَنَا حَتَى إِذَا لَللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَق الشَّهُ مَن فُورِ النَّارِ وَ صَفُو الْهَاءِ طَبَقاً مِنْ هَنَا وَطَبَقاً مِنْ هَنَا حَتَى إِذَا لَكَ مُعَلِي عَلَى خَلَق الْقَهَرِ فَقُلْتُ مُعِلْكُ عُلِكُ الْعَارِ وَ صَفُو الْهَاءِ طَبَقاً مِنْ هَذَا وَطَبَقاً مِنْ هَنَا وَطَبَقاً مِنْ فَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ تَعَالَى خَلَق الْقَهَرَ مِنْ نُورِ النَّارِ وَ صَفُو الْهَاءِ طَبَقاً مِنْ هَذَا وَطَبَقاً مِنْ فَلَاتُ مُعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقَهَرَ مِنْ نُورِ النَّارِ وَ صَفُو الْهَاءِ طَبَقاً مِنْ هَذَا وَطَبَقاً مِنْ هَذَا وَطَبَقاً مِنْ هَذَا وَطَبَقاً مِنْ هَذَا وَعَلَمَ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

محمسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر ملیشہ سے سوال کیا کہ آفناب میں گرمی کیوں ہے اور ماہتاب میں گرمی کیوں م نہیں ہے؟

فرما یا خداوندعالم نے آفتاب کونور آتش سے خلق فرما یا ہے اور پانی بھی ہے یعنی آفتاب کے سات طبقے ہیں ایک طبقے آگ،ایک پانی۔اسی طرح چھے طبقے تک ساتواں طبقہ جو ظاہر ونما یاں ہے وہ آگ کا ہے اس لیے اس میں حرارت ہے۔ اور ماہتاب میں بھی سات طبقے ہیں لیکن وہ طبقہ جو نما یاں ہے وہ پانی کا ہے اس لیے اس کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔



#### الدنياسبعةأقاليم

# دنيا ميس سات اقليم بيس

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخَمَكَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى عَنْ آبِ يَخْيَى الْوَاسِطِيّ بِالسَّنَادِةِ رَفَعَهُ إِلَى الصَّادِقِ اللهُ قَالَ النَّانُيَا سَبْعَةُ ٱقَالِيمَ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ الْفِينُ وَالوَّينُ وَالرَّبُو فَعُ مُوسَى وَ ٱقَالِيمُ بَابِلَ.

حضرت امام جعفر صادق ملایا ہے کہ دنیا میں سات اقلیم ہیں: (۱) یا جوج و ماجوج (۲) روم (۳) چین (۴) زنگ(۵) قوم موکل (۲ و۷) اقلیم ہائے بابل۔

#### سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت

# سات مواقع عبادت کے ایسے ہیں جن کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے

حَدَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا آنَهُ لُنُ اِدْرِيسَ عَنْ هُمَّ لِابْنِ آنَهُ لَا الْهَ الْهَ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا آنَهُ لُنُ اِدْرِيسَ عَنْ هُمَّ لِابْنِ آنَهُ اللهُ عَنْهُ الْعَلَيْ فَقَالَ سَبْعَةُ بُنِ إِلْسُنَادِةِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى آبِي جَعْفَرِ اللهُ فَقَالَ سَبْعَةُ مُواطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوقَّتُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةُ وَ مُواطِنَ لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوقَّتُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةُ وَ الْوَقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ.

حضرت امام محمد باقر ملالگانے فرمایا ہے کہ سات مواقع عبادت کے ایسے ہیں جن کے لیے کوئی مخصوص دعائمیں ہے: (۱) نماز میت (۲) قنوت (۳) مستجار میں یعنی خانہ کعبہ سے باہر رکن یمانی سے متصل دروازہ کعبہ کے برابر (۴) صفا (۵) مروہ (۲) عرفات (۷) نماز طواف۔

#### سبعة لايقرءون القرآن

# سات اوقات میں تلاوت قرآن مکروہ ہے

حَلَّا ثَنَا حَمْزَةُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ آحَمَلَ الْعَلَوِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ آخُبَرَنِي عَلِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهُ قَالَ سَبْعَةٌ لَا يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النَّا عَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### الرامدروم على المرادوم على المرادوم على المرادوم على المرادوم على المرادوم على المرادوم المرادوم على المرادوم ا المرادوم المرادوم على المرادوم ع

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه هذا على الكراهة لا على النهى و ذلك لأن الجنب و الحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع و هى سجىة لقمان و حم السجدة و النّجُمِر إذا هوى و سورة اقْرَأُ بِاللهم رَبِّكُ و قد جاء الإطلاق للرجل فى قراءة القرآن فى الحمام ما لم يردبه الصوت إذا كان عليه مئزر و أما الركوع و السجود فلا يقرأ فيهما لأن الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد فى صلاة الحاجة و أما الكنيف فيجب أن يصان القرآن من أن يقرأ فيه و أما النفساء فتجرى هجرى الحائض فى ذلك.

حضرت امیرالمومنین ملایلا نے فر مایا ہے کہ سات آ دمی قر آن نہ پڑھیں: (۱) جورکوع میں ہو(۲) جوسجدہ میں ہو (۳) جو یائخانہ میں ہو(۴) جمام میں ہو(۵) جنابت میں (۲) نفاس میں (۷) حیض میں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ان مقامات پر قرآن کی تلاوت مکروہ ہے حرام نہیں ہے کیونکہ حائض و مجنب چاہیں تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں سوائے ان آیات کے جن میں سجدہ واجب ہے اوروہ چارسور تیں ہیں (۱) سورہ مجدہ (۲) سورہ سجدہ (۳) سورہ بخم (۴) سورہ علق ۔ اسی طرح اگر کوئی جمام میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے مگر بلند آواز سے نہ پڑھے اور تہد باندھے ہوئے ہو یعنی قمر سے گھٹنوں تک جسم کپڑے میں چھپا ہوا ہو، باقی رہار کوع و ہجود میں قرآن کی تلاوت تو یہاں اس بنا پر تلاوت نہیں کرنی چاہے کہ رکوع و ہجود میں قرآن کی تلاوت تو یہاں اس بنا پر تلاوت نہیں کرنی چاہے کہ رکوع و ہجود میں تکم ہے کہ نہیج خدا بجالائی جائے ، نفاس کا تکم بھی حائض والا تکم ہے

#### نزل القرآن على سبعة أحرف

# قرآن سات حرفول پرنازل ہوا

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ الْحَبَّلِ بَنِ الْحَقَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ مَعْرُوفٍ عَنْ هُحَبَّ لِ بَنِ يَعْيَى الصَّيْرَ فِي عَنْ حَمَّادِ بَنِ عُثَمَانَ قَالَ قُلْتُ لِآ بِي عَبْلِ الصَّفَّالُ عَنِ الْعَبَيْلِ عَنْ الْعَلَى مَنْ عَنْ الْعَلَى مَعْرُوفٍ وَ اَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى سَبْعَةِ وَجُوهٍ وَثُمَّ قَالَ هِذَا عَطاؤُنا فَامُنُنَ اَوْ اَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسابٍ.

جماد بن مسلم راوی ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیا سے عرض کی کہ ہم لوگوں تک حضرات ائمہ پیہائی سے مختلف حدیثیں پہنچی ہیں۔ حضرت نے فرما یا کہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے اور کم سے کم جو ہم کو ہولت دیے گئی وہ بیہ کہ ہم جس طرح ہیں پڑھنے کا حکم دیں۔ اس کے بعد فرما یا کہ بیہ ہماری بخشش ہے دیں یا نہ دیں۔ حضرت رسول سالٹا آیا ہے نے فرما یا کہ بیہ ہماری بخشش ہے دیں یا نہ دیں۔ حضرت رسول سالٹا آیا ہے نے فرما یا کہ بیہ ہماری بخشش ہے دیں یا نہ دیں۔ حضرت رسول سالٹا آیا ہو کہا ارشاد الہی ہے کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھو۔ میں نے عرض کی پروردگارا

# النصال (جادردم) ( الخصال ( جادردم) ( الخصال ( الخصال

میری امت کے لیے وسعت فرماحکم ہوا کہ قرآن سات حرفوں پر پڑھو۔

﴿ حَنَّا تَنَا هُكَمَّا بُنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَ يُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا هُكَمَّا بُنُ يَعْيَى الْعَظَارُ عَنْ هُكَبَّ بِ بَنِ اَحْمَلَ عَنْ اَجْمَلَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبَيْهِ اللهِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَارَبِ وَسِمْ عَلَى اللهِ الله

حضرت رسول اکرم سل شی آیتی نے فر ما یا کہ میرے پاس ایک فرشتہ بھکم خداوند عالم آیا اور کہا ارشاد الہی ہے کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھو۔ میں نے عرض کی پروردگارا میری امت کے لیے وسعت فر ما، پھر تھم الہی ہوا کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھو۔ میں نے پڑھو۔ میں نے عرض کی پروردگارا میری امت کے لیے وسعت فر ما، پھر تھم الہی ہوا کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھو۔ میں نے عرض کی پروردگارا میری امت کے لیے وسعت فر ما، پھر تھم الہی ہوا کہ قرآن کوسات حروف پر پڑھو۔

# خلق الله عزوجل في الأرض منذخلقها سبعة عالمين

# پرورد گارعالم نے زمین پرسات گروہ صاحبان عقل وخرد پیدا کیے

وَحَلَّ ثَنَا مُحَلَّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَحْمَل بُنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا مُحَلَّ بُنِ الْحَقْالِ عَن مُحَلَّهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ رَدِيهِ عَن الطَّقْارُ عَنْ مُحَلَّدِ بَنِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْاَرْضِ مُنْكُ خَلَقَهَا سَبْعَة مُعَلَّدِ بَنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاجَعْفَرٍ عَن يُعُولُ لَقَلُ خَلَق اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْاَرْضِ مُنْكُ خَلَقها سَبْعَة عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُم وَلَك الْمَعْمُ وَلَك الْمَعْمُ وَلَك اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْمَعْمُ وَلَك الْمُعْمِ وَخَلَق ذُرِّ يَتَهُ مِنْهُ وَلا وَاللهِ مَا خَلْتِ الْجَنَّةُ مِن اَرُواحِ الْمُعْمَلِ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ وَخَلَق فُرْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَكُمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَكُمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُعْمَلُونَ وَالْمُعْمَا وَلا عَلْمَ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ وَمُعْمَلُولِ اللهُ عَنْ وَوَحِلْ لَا عُلْمُ وَلَا وَاللهِ مَعْمَلُولِ اللهُ عَلَى ال



### وَالسَّمَاواتُ وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ اَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ.

محد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر ملیقہ سے سنا ہے کہ فرش زمین بچھائے کے بعد پروردگار عالم نے سات گروہ صاحبان عقل وخرد کے ایسے پیدا کیے جو حضرت آ دم ابوالبشر کی اولا دسے نہ تھے۔ان سب کومٹی ہی سے پیدا کیا۔ایک کے بعد دوسرا دستہ پیدا ہوتا رہا اس کے بعد خداوند عالم نے ابوالبشر جناب آ دم کو پیدا کیا جن کی اولا د آج موجود ہے۔

بخداجس دن سے خداوند عالم نے بہشت کو پیدا کیا مونین کے فائدہ اٹھانے کی جگہ رہی اورجس دن سے جہنم کی پیدا کیا کفار کے لیے عذاب کی جگہ رہی ہوانہ عالم نے بہشت کو پیدا کیا کفار کے لیے عذاب کی جگہ رہی ۔ شاید تمہارا یے تقیدہ ہے کہ مونین و کا فرین کے جنت و دوزخ میں جانے کے بعد پھر نہ کوئی خدا کی عبادت کرنے والا ہوگا نہ زمین نہ آسمان ۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب محکم سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے کہ وہ روز جب زمین دوسری زمین اور آسمان دوسرا آسمان ہوگا اور سورہ ق میں بر بیل انکار فرمایا ہے کہ کیا میں پہلی آفرینش سے عاجز ہوگیا بلکہ وہ لباس تازہ آفرینش میں بسر کریں گے۔

### لا يكون في السماوات والأرض شيء إلا بسبعة

# عالم میں ہر حادثہ سات صورتول میں کسی ایک صورت سے ہوتا ہے

۞ حَتَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّاثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِى عَنْ آبِي مَعْرَانَ عَنْ آبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ اللهِ قَالَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ عَبْدِ اللهِ الْبَرُقِيِّ عَنْ زَكْرِيًّا بُنِ عِمْرَانَ عَنْ آبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ اللهِ قَالَ لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ وَ إِرَادَةٍ وَ مَشِيعَةٍ وَ كِتَابٍ وَ اَجَلٍ وَ إِذْنٍ فَمَنْ قَالَ غَيْرَهُ هَذَا فَقَلُ كَذَبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَ.

حضرت امام موسیٰ کاظم ملیسا نے فر ما یا ہے کہ عالم میں ہر حادثہ سات صورتوں میں کسی ایک صورت سے ہوتا ہے: (۱) قضا و (۲) قدر (۳) ارادہ (۴) مشیت (۵) سرنوشت یعنی لکھا ہوا (۲) اجل واندازہ (۷) اذن ۔ جواس کے علاوہ کسی شئے کوسبب جانے وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔

#### كبر النبي رَبِي الله على النجاشي لما مات سبعا

# نجاشی کی موت کے وقت پیغمبرا کرم ٹاٹٹاتیا نے سات بارتکبیر کہی

حَدَّثَنَا هُمَهَّ لُ بُنُ الْقَاسِمِ الْاَسْتَرَآبَادِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِى يُوسُفُ بُنُ هُمَهَّ لٍ عَنْ إِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبُهُ لُكُولُ عَلَيْمٍ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّ

### المنال (جاردوم) المنال (جاردوم

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا ٱتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِنَعْيِ النَّجَاشِيّ بَكَى بُكَاء عزِينٍ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ آخَاكُمْ ٱصْحَمَةَ وَهُو اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ ثُمَّر خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَآى جِنَازَتَهُ وَهُو بِالْتَبَشَةِ.

حضرت امیرالمونین علیلا نے فرمایا ہے کہ جب حضرت رسول سالٹھائیلا کو جبریل نے نجاشی بادشاہ حبشہ کی موت کی خبر دی تو حضرت بہت روئے خداوند عالم نے حبشہ تک ہر زمین بلند کو پیت کر دیا اور نجاثی کا جنازہ حضرت نے دیکھا اور نماز جنازہ پڑھی اور سات تکبیریں مدینہ سے باہر نکل کرنماز جنازہ ایک میدان میں پڑھی گئی۔

### إذاغضب الله عزوجل على أمة ولم ينزل بها العذاب أصابها بسبعة أشياء

# جب خداوندعالم سی قوم پرغضبنا ک ہوتا ہے توان پرسات بلائیں نازل کرتاہے

﴿ حَنَّا أَبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا نَهَ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ الْكُوفِيّ عَنِ الْعَنْ عَلِي الْكُوفِيّ عَنِ الْعَنْ عَنْ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْدَلِ بَنِ عَلِيّ الْعَنْزِيِّ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ مُطرِّفٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْعَبَّالِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

حضرت رسول سلی تالیجی نے فرمایا ہے کہ جب خداوندعالم کسی قوم پرغضبنا ک ہوتا ہے تو ان پرسات بلائمیں نازل کرتا ہے: (۱) غلہ کی گرانی (۲) عمر کی کوتا ہی (۳) تجارت بے فائدہ (۴) کچلوں کی کمی (۵) نہروں کی خشکی (۲) بارش کا نہ ہونا (۷) اور شریرحاکم کا تسلط۔

### حبالنبي وأهلبيته الشيء ينفع في سبعة مواطن

# محدوآل محمد علیم می محبت سات مقامات پرفائدہ دیتی ہے

الْقُشَيْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ الْمُقَلِّدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَقَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْمُكَلَّدِ الْمُكَلَّدِ الْمُكَلَّذِيُّ الْمُكَلِّذِيُّ الْمُكَلِّذِيُّ الْمُكَلِّذِيُّ الْمُكَلِّذِيُّ الْمُكَلِّذِيُّ الْمُكَالِيُّ الْمُكَالِيَّ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ اللهِ اللهُ اللهُ



#### عِنْدَالْكِتَابِ وَعِنْدَالْحِسَابِ وَعِنْدَالْمِيزَانِ وَعِنْدَالصِّرَاطِ.

### ماروي منطريق العامة أن الأرض خلقت لسبعة

# اہل سنت سے روایت ہے کہ زمین سات افراد کے لئے لتے لئے گئی

﴿ حَنَّاتَنَا هُحَمَّا الْمَغُمَادِيُّ الْحَافِظُ قَالَ حَنَّتَنِي اَحْمَلُ اَنُ الْحَسَنِ اَنِ عَبْدِ الْمَورِيمِ اَبُو عَبْدِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُورِي عَبْدِ اللهِ الْعُمْرِيُّ قَالَ حَنَّ تَنِي عَبْدِ اللهِ الْعُمْرِيُّ قَالَ حَنَّ تَنِي عَبْدِ اللهِ الْعُمْرِيُّ قَالَ حَنَّ تَنِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِي اللهِ قَالَ خُلِقَتِ الْأَرْضُ لِسَبْعَةٍ مِهْمُ يُرْزَقُونَ وَمِهُمُ يُعْتَلُونَ وَمِهُمُ اللهِ عَنْ جَدِّةِ وَسَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُو عَمَّارٌ وَحُنَيْفَةُ وَعَبْدُ اللهِ الْمُنْ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَى اللهِ الْمَامُهُمُ وَهُمُ اللّهِ اللهِ الْمَالُونَ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه معنى قوله خلقت الأرض لسبعة نفر ليس يعنى من ابتدائها إلى انتهائها وإنما يعنى بذلك أن الفائدة فى الأرض قدرت فى ذلك الوقت لمن شهد الصلاة على فاطمة A وهذا خلق تقدير لاخلق تكوين.

امیرالمونین مالیا نے فرمایا ہے کہ زمین سات آ دمیوں کے لیے پیدا ہوائی ہے جن کی برکت سے تم کوروزی ملتی ہے، بارش ہوتی ہے دشمنان دین پرفتح پاتے ہو: (۱) ابوذر (۲) سلمان (۳) ممار یاسر (۴) حذیفہ (۵) عبداللہ بن مسعود (۲) تعداداورساتواں ان سب کا امام و پیشوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جضوں نے جناب فاطمہ زہراسلام اللہ علیہا پرنماز جنازہ پڑھی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا بیر مطلب نہیں کہ بیر حضرات یعنی اصحاب وجہ خلقت زمین ہیں بلکہ مقصود بیہ ہے کہ زن کے زمانے میں تمام برکتیں ان کے فیل میں ہوتی ہیں اور میں ان کا مام و پیشوا ہوں بیشک محمد وآل محمد میں ہوتی ہیں اور میں ان کا مام و پیشوا ہوں بیشک محمد وآل محمد میں ہوتی ہیں۔



#### للنارسبعةأبواب

# جہنم کےسات درواز ہے ہیں

@ حَنَّ فَنَا آحَمُ لُهُ الْحَسِ الْقَطّانُ قَالَ حَنَّ فَعَا الْمَهُ الْمُ الْحَكِي بُنِ زَكِرِ قَا الْقَطّانُ قَالَ حَنَّ فَهُ اللهِ فَالَ عَنَّ عَبْ اللهِ قَالَ حَنَّ فَي عَلِي اللهِ قَالَ حَنَّ فَي عَلِي اللهِ فَالَ الْحَكَمِ عَنْ اَبَانِ بَنِ عُمُمُ اللهِ عَنْ عَبِّهِ اللهِ عَنْ عَبِّهِ اللهِ عَنْ عَبِّهِ اللهِ عَنْ عَبِّهِ اللهِ عَنْ عَبِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْ اللهُ ا

حضرت امام جعفر صادق اللیم اپنے آبائے طاہرین میں اللیم کے واسطے سے نے فرمایا ہے کہ جہنم کے سات درواز ہے ہیں۔ایک درواز سے سے مشرکین و کفار اور وہ جس نے بقدر چشم زدن ہیں۔ایک درواز سے سے فرعون و ہامان و قارون داخل ہوں گے۔دوسر سے سے مشرکین و کفار اور وہ جس نے بقدر چشم زدن وجود باری تعالی سے انکار کیا ہوگا اور تیسر سے درواز سے بنی امیہ کے علاوہ اور کوئی نہ جائے گا۔اس کا عذاب نہایت شدید ہوگا۔ستر خریف تک بیقعر دوزخ میں رہیں گے (اور ہر خریف ۸ سال کی ہوتی ہے)۔ چوتھے درواز سے ہمارے دشمن اور ہم سے جنگ کرنے والے اور ہماری مدد نہ کرنے والے داخل ہوں گے اور بیدروازہ سب سے بزرگ ہے۔
محمد بن فضیل نے حضرت عرض کی کہ آیا کفار بنی امہاس درواز سے سے داخل ہوں گے یا مسلمین بھی۔



فرمایا: کفارومشرکین کے لیے تو پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے اور بیدروازہ تو بناہی صرف بنی امیہ کے لیے ہے، جس سے ابوسفیان ،معاویہ اور آل مروان داخل ہوں گے۔

اس حدیث شریف کے عنوان میں سات درواز وں کا ذکر ہے اور تفضیل میں صرف چار درواز وں کا ذکر کیا گیا ہے۔

#### يحاج على الله الناسيوم القيامة بسبع خصال

# حضرت علی مدانیدم بروز قیامت لوگول پرسات خصابتول کو حجت قرار دیں گے

﴿ حَتَّ ثَنَا ٱحْمَلُ أَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَتَّ ثَنَا ٱحْمَلُ أَنُ الْمَعْوَلِ قَالَ حَتَّ ثَنَا آحْمُلُ أَنُ الْمَعْوِ عَنْ عُمَّى اللهِ عَبْ اللهِ أَنِ عَبْدِ اللهِ أَنِ عَبْدِ اللهِ أَنِ عَبْدِ اللهِ أَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَتَّ ثَنَا عَنْ عَمَّا لِ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ مَعْمَ عَلَا اللهُ وَقَالَ قَالَ وَعَنْ جَابِو بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ وَعَلَا عَلُولُ فَي النّهُ عَلَا قَالَ وَالسَّمِي عَنِ الْمُنْكُرِ وَ الْعَمْلِ فِي الرَّعِيَّةِ وَ الْقَسْمِ السَّهِ وَالسَّعِيَّةِ وَ الْمُعْلِ فِي النَّعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ الْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلَى مِنْ الْمُنْعُ وَالْمُ عَنْ يَعْمِنِ الْمُعْمُ وَالْمُ عَنْ يَعْمِنِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ وَالنَّهُ وَالْمُ عَنْ يَعْمِنِ الْمُعْمُ وَالْمَعُونُ وَمِثَلُ الْمُعْمِقِ وَالْمُعْمُ وَلَا اللهُ عَنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَنْ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَنْ فِي اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمُ وَلِي مَعْلُ الْمُعْمُ وَلِي اللهُ الْمُعْمُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمُ وَلِي الْمُعْرِقُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَلِكُ وَمُقَالُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمُ وَلِكُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَلِكُ وَالْمُ وَلِكُ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُعْمُ وَلِلْمُ الْمُعْمُ وَلِكُ الْمُعْمُ وَلِكُ الْمُعْمُ وَلِكُ الْمُ الْمُعْمُ وَلِكُ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

حضرت رسول سلنطالیتی امیرالمومنین علیا سے نے فرما یا ہے کہ یاعلی بروز قیامت میں اپنی نبوت کوتم پر ججت قرار دول گا اور مسئول قرار دول گا اور تم سات خصلتوں کو اپنی ملت پر ججت قرار دوگے اور ان سے سوال کروگے: (۱) نماز قائم رکھنے (۲) زکو ق دینے (۳) نیکیوں کا حکم دینے (۴) گناہوں سے رُکنے (۵) رعایا کے درمیان عدالت (۲) بیت المال کی تقسیم عادلانہ کارگزار مسلمانوں کے درمیان (۷) احکام الہی پڑمل۔

ا ہے ملی ! کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم ملاطان اوز قیامت ہمارے روبروہوں گے ان کو بلا کرعرش کے داہنی جانب کھڑا کیا جائے گا اور ایس ہے آراستہ کیا جائے گا اور ان کے سونے کی ایک بہتی نہر بہائی جائے گی اور انہیں جنت کا وہ پانی دیا جائے گا جوشہد سے بھی میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ سر دہوگا۔ نیز مجھے پکارا جائے

### المنال (جدوم) المنال (جدوم) المنال (جدوم) المنال (جدوم) المنال (جدوم)

گا تو میں عرش کی بائمیں جانب کھڑا ہوجاؤں گا اور میر ہے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے اور اس کے بعدا ہے باتہ ہمیں بلایا جائے گا اور تمہار ہے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روار کھا جائے گا۔

ا علی ! کیاتم راضی نہیں ہواس بات پر کہ جب مجھے پکارا جائے تو تمہیں بھی بلایا جائے جب مجھے پوشاک پہمائی جائے تو تمہیں بھی بوشاک پہمائی جائے اور جب مجھے زیورات سے آ راستہ کیا جائے تو تمہیں بھی زیورات سے آ راستہ کیا جائے ۔ بلاشبہ اللہ عزوجل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب رکھوں اور فدور نہ کروں اور میں تم کو تعلیم دوں اور تم پر جفا نہ کرولہذا تم پر لازم ہے کہ میں اپنے پر وردگار کی اطاعت کروں۔

﴿ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ آخَمَ لَ بَنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا حَمْزَةٌ بَنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا حَمْزَةٌ بَنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا حُمَّدُ بِنَ الْقَاسِمِ الْعَلَوِي اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَبْلُ اللهِ بَنُ عَبْلُ اللهِ بَنُ عَبْلُ اللهِ بَنُ عَبْلِ الْقُدُّوسِ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُوسَى بَنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبَايَةَ بَنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بَنُ آبِي عَبْلِ الْقُدُّوسِ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْاَعْمَ مُوسَى بَنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبَايَةَ بَنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِي بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ عَبَايَة بَنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِي بَنُ اللهِ عَنْ عَبَايَة أَنِ التَّالَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبَايَة أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَبَايَة أَنْ اللهِ عَنْ عَبَايَة أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبَايَة أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

حضرت علی الیہ نے فرمایا کہ میں سات خصلتوں کولوگوں پر ججت قرار دوں گا اوران سے سوال کروں گا: (۱) نماز قائم رکھنے (۲) زکوۃ دینے (۳) نیکیوں کا حکم دینے (۴) گناہوں سے رُکنے (۵) بیت المال کی تقسیم عادلانہ کارگزار مسلمانوں کے درمیان (۲) رعایا کے درمیان عدالت (۷) احکام الہی کا قیام۔

۞ حَتَّ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ هُحَمَّدٍ السَّكُونِ الْمُزَكِّى الْكُوفِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَتَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بِنُ الْحَنْرِ فِي قَالَ حَتَّ ثَنَا بِشُرُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ تَوْرِ بَنِ الْحَمْرِ فِي قَالَ حَتَّ ثَنَا بِشُرُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ تَوْرِ بَنِ الْحَمْرِ فِي قَالَ حَلَّ ثَنَا بِشُرُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ تَوْرِ بَنِ يَزِينَ عَنْ خَالِي بَنِ مَعْنَانَ عَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ لِعَلِي عَلَي اللَّبُ الْحَاكُ وَلَا يُعَلِي اللَّهُ وَ لَا يُعَاجُنُ وَ لَا يُعَاجُمُ النَّالَ وَ اَوْفَاهُمُ بِعَلِي اللَّهُ وَ الْعُمْ فِي الْقَوْمِي اللهُ وَ اَقْسَمُهُمُ مِ بِالسَّوِيَّةِ وَ اَعْمَلُهُمْ فِي الرَّعِيَّةِ وَ اَبْصَرُهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ وَ الْمُعُولِ اللهِ وَ اَقْسَمُهُمْ فِي السَّوِيَّةِ وَ اَعْمَلُهُمْ فِي الرَّعِيَّةِ وَ اَبْصَرُهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ وَ الْعَمْ هُمْ عِنْدَاللهِ مَرْيَّةً .

نبی اکرم سل تنایی آبر نے حجرت علی ملیلہ سے فرما یا: میں تم کواپنی نبوت کا ذمہ دار تھہرا تا ہوں جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم لوگوں میں سے کوئی ان کے مقابلے میں تم پر حجت نہیں رکھتا ہوگا۔ (1) تم ان میں سب سے پہلے ایمان لائے (۲) ان میں سب سے باوفا شخص تم ہو (۳) سب سے زیادہ امر اللی کی تنجیل کے تم کرتے ہو (۴) سب سے زیادہ عدل تم کرتے ہو



#### (۲) قضاوت كى بصيرت سب سے زيادہ تم ميں ہے (۷) خصوصت كے اظ سے سب سے عظيم تم ہو۔ الأخوات من أهل الجنة سبع

# سات خوا تین جنت

﴿ كَتَّ تَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَتَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آئِمَ لَبُو عَيْسَى عَنْ الْمَكَ بَنِ مُعَتَّدِ بَنِ الْمَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْمَكَ عَلَيْ اللهُ الْمَكَ عَلَيْ اللهُ الْمَكَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حضرت امام محمد با قرعالیا نے فرما یا ہے کہ خداوند عالم رحمت فرمائے خواہران بہتی پر (۱) اساء بنت عمیس زوجہ جناب جعفر طیار (۲) سلمی بنت عمیس زوجہ جناب جمزہ سیدالشہد اء (۳) میمونہ بنت حارث زوجہ حضرت رسول سالٹھائیا ہم (۳) ام الفضل زوجہ عباس بن عبدالمطلب جن کا نام ہند تھا (۵) غمیصاء مادر خالد بن ولید (۲) عزت زوجہ حجاج بن غلاظ (۷) حمیدہ جو لا ولد تھیں۔

#### الكبائرسبع

### سات گناہان کبیرہ

﴿ حَدَّا اَنْ عَبُهِ اللهِ بُنِ عَبِيبٍ قَالَ حَدَّ اَنَ الْكَمَا اَنْ كَبُهِ اللهِ قَالَ حَدَّ اَنْ الْكَمَا اللهِ قَالَ حَدَّ اللهِ قَالَ حَدَّ اللهِ عَبْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ عَدَّ عَبْهِ اللهِ قَالَ حَدَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ إِنَّ الْكَمَائِرَ سَبْعٌ فِينَا نَزَلَتْ وَمِنَّا اسْتُحِلَّتُ فَاوَّلُهَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ إِنَّ الْكَمَائِرَ سَبْعٌ فِينَا نَزَلَتْ وَمِنَّا اسْتُحِلَّتُ فَاوَّلُهَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْكُمَالُ الْمَيْتِيمِ وَعُقُوقُ الْوَالِكَيْنِ وَقَنْ لُلهُ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَال

### الخصال (باردوم) (باردوم) الخصال (باردوم) (باردوم) الخصال (باردوم) (باردوم) الخصال (باردوم) (باردوم) (باردوم)

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزُواجُهُ أُمَّهَا اُهُمْ فَعَقُّوا رَسُولَ اللهِ فَي ذُرِّيَّتِهِ وَعَقُّوا أُمَّهُمْ خَرِيجَةَ فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزُواجُهُ أُمَّهَا الْهُمُ خَرِيجَةَ فِي ذُرِّيَّتِهَا وَ اَمَّا الْهُرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقَلُ ذُرِّيَّتِهَا وَ اَمَّا الْهُرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقَلُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ مَن اللَّهُ اللَّ

حضرت امام جعفرصادق ملیلی نے فرمایا ہے کہ گناہان کبیرہ سات ہیں جو ہماری مخالفت و ہتک حرمت کی بنا پر ہیں:
(۱) شرک باللہ (۲) قتل نفس محترم (۳) یتیم کا مال کھانا (۴) حقوق والدین کا لحاظ نہ کرنا (۵) پا کدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا (۲) جہاد سے بھاگ جانا (۷) اہلدیت رسول سالٹھ آئیلیٹر کے حقوق کی رعایت نہ کرنا اور اس سے انکار کرنا۔

شرک باللہ یوں ہے کہ خداوندعالم نے ہندوں کو ہماری اطاعت وفر ما نبرداری کا حکم دیا حضرت رسول سالٹھ آپہتم نے بھی تاکید فرمائی لیکن امت نے اس کے خلاف کیا اور جوت تھا عداوت کرنے کا اس طرح دشمنی کی اور خداور سول کی تکذیب و بھی تاکید فرمائی کرکے ہمارے دشمن مشرک قرار پائے۔ انہوں نے اپنے نفس امارہ کی خواہش کو حکم باری عزاسمہ اور فرمانِ رسول سالٹھ آپہتم پرمقدم رکھا۔

نافرمانی وحق ناشناسی پدرو مادراس طرح کی کہ مطابق ارشاد حضرت احدیت رسول سال ٹائیا پہم ہر خص پرخوداس کے گفتس سے زیادہ اور اولی بالنصرف ہیں اور از واج رسول امت کی مائیں ہیں۔حضرت رسول سال ٹائیا پہم نے اپنے دونوں فرزند حسن وحسین سے محبت کا حکم دیا تھا مگر امت نے نہ حق رسول سال ٹائیا پہم نہ خت جباد سے بھی فرار کیا حالا نکہ بغیر جبرواکراہ امیر المونین مالیلا کی بیعت کی تھی کیکن تو ٹر کرخود حضرت سے جنگ کی۔

ہمارے حقوق سے انکارایک طے شدہ امر ہے جس سے کسی کوا نکار نہیں ۔قبل نفس وہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین ملایلاً کوان کے اصحاب وانصار کے ساتھ کس طرح کر بلا میں شہید کیا۔

﴿ حَكَّاثَنَا اَبُو نَصْمٍ مُحَمَّلُ بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْحَسَنِ اللَّيْلِيُّ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ الْحَمَّمُ قَالَ حَلَّاثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ يَعْقُوبَ الْاَحِيُّ قَالَ اخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ سُلَيْمَانُ بَنُ اللّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيلَ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الجَّيْنِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرُكُ بِاللهِ وَ السِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ التَّوْلِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَنْفُ الْمُحْصَناتِ الْعَافِلاتِ الْعُافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ. الْعُافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ.

حضرت رسول ا کرم صلّ اللّ اللّ نے فرما یا کہ سات گناہ جوموجب ہلاکت ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔



عرض كياوه سات گناه كون سے ہیں يارسول الله صاليتيا ہے؟

فرمایا: (۱) شرک (۲) سحر و جاد و (۳) نفس محتر مه کافتل (۴) سود کھانا (۵) مال بیتیم کھانا (۲) جہاد سے فرار کرنا (۷) یاک دامن عورت پرزنا کی تہبت لگانا اور باایمان تہبت لگانا اور برا بھلا کہنا۔

### امتحاناللهعزوجلأوصياءالأنبياءفيحياةالأنبياءفيسبعةمواطنو بعدوفاتهم فيسبعة مواطن

خداوندعالم بیغمبرول کے جانشینول کا حیات بیغمبر میں سات مرتبہ امتحان لیتا ہے اور بعد حیات بیغمبر بھی سات مرتبہ امتحان لیتا ہے

 ◄ حَمَّاثَنَا آبِي وَ هُحَمَّدُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَمَّاثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَمَّاثَنَا آحْمَلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّ تَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَبَّدٍ النَّوْفَلِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ اَبُو عَبْدِاللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ ٱحْمَلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ جَعْفَرِ بْنِ آبِي طَالِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً عَنْ عَمْرو بْنِ آبِي الْبِقْدَامِ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَعَمْرُو بْنُ آبِي الْمِقْلَامِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ ٱبِ جَعْفَرِ قَالَ ٱتَّى رَأْسُ الْيَهُودِ عَلِيَّ بْنَ ٱبِي طَالِبِ اللهِ عِنْلَمُنْصَرَفِهِ عَنْ وَقُعَةِ النَّهُرَوَانِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَسْجِدِاللَّكُوفَةِ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيكُ آنَ آسْأَلَكَ عَنْ آشْيَاءَ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْوَحِيٌّ نَبِيّ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ يَا آخَا الْيَهُودِ قَالَ إِنَّا أَجِدُ فِي الْكِتَابِ آنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إذَا بَعَثَ نَبِيّاً أَوْتَى إلَيْهِ ٱنْ يَتَّخِذَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِ أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْ يَعْهَلَ النَهِمْ فِيهِ عَهْداً يَحْتَذِي عَلَيْهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ فِي أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِيهِ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَيَمْتَحِنُهُمُ بَعْلَ وَفَاتِهِمْ فَأَخْبِرْنِي كَمْ يَمْتَحِنُ اللهُ الْأَوْصِيَاءَ فِي حَيَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَكُمْ يَمْتَحِنُهُمُ بَعْلَ وَفَاتِهِمْ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ آمْرِ الْأَوْصِيَاءِ إِذَا رَضِيَ هِنْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلُ وَ ٱنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى اللهِ لَئِنْ ٱخْبَرُتُكَ بِحَقِّ عَمَّا تَسْأَلُ عَنْهُ لَتُقِرَّنَ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَ ائِيلَ وَ ٱنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى اللهُ لَئِنَ آجَبْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ عَلَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَمُتَحِنُ الْأَوْصِيَاء فِي حَيَاقِ الْأَنْبِيَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْتَلِيَ طَاعَتَهُمْ فَإِذَا رَضِي طَاعَتَهُمْ وَ هِنْتَهُمْ أَمَرَ الْآنْبِيَاءَ أَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ فِي حَيَاتِهِمْ وَ أَوْصِيَاء

بَعْلَ وَفَاتِهِمُ وَ يَصِيرَ طَاعَةُ الْأَوْصِيَاءِ فِي آعْنَاقِ الْأُمْمِ جِبَّنْ يَقُولُ بِطَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ يَمُتَحِنُ الْأَوْصِيَاءَ بَعْلَ وَفَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عِلَيْ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لِيَبْلُو صَبْرَهُمْ فَإِذَا رَضِي هِخْنَتَهُمْ خَتَمَ لَهُمْ بِالسَّعَادَةِ لِيُلْحِقَهُمْ بِالْآنْبِيَاءِ وَ قَنْ آكْمَلَ لَهُمُ السَّعَادَةَ قَالَ لَهُ رَأْسُ الْيَهُودِ صَدَقْت يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْيِرْنِي كَمِر امْتَحَنَكَ اللهُ فِي حَيَاةٍ هُمَّهَا مِنْ مَرَّةٍ وَ كَمِر امْتَحَنَك بَعْلَ وَفَاتِهِ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا يَصِيرُ آخِرُ آمُركَ فَأَخَذَ عَلِي اللهِ بِيَدِيهِ وَقَالَ انْهَضْ بِنَا أُنَبِّئُكَ بِذَلِكَ فَقَامَر إلَيْهِ بَمَاعَةٌ مِنْ آصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آنْبِئُنَا بِذَلِكَ مَعَهُ فَقَالَ إِنِّي آخَافُ آنَ لَا تَخْتَبِلَهُ قُلُوبُكُمْ قَالُوا وَلِحَرَذَاكَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِأُمُورِ بَلَتْ لِي مِنْ كَثِيرٍ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْتَرُ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْبِئُنَا بِنَالِكَ فَوَ اللهِ إِنَّا لَنَعُلَمُ ٱنَّهُ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَصِيُّ نَبِيٍّ سِوَاكَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ ٱنَّ اللهَ لَا يَبْعَثُ بَعۡكَنبِيِّنَاﷺ نَبِيّاً سِوَاهُوَ أَنَّ طَاعَتَكَلَفِي أَعۡنَاقِنَا مَوْصُولَةٌ بِطَاعَةِ نَبِيِّنَا فَجَلَسَ عَلِي اللهُ وَٱقْبَلَ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ يَا آخَا الْيَهُودِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَنِي فِي حَيَاةٍ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فَوجَدَنِي فِيهِنَّ مِنْ غَيْرِ تَزُ كِيَةٍ لِنَفْسِي بِنِعْمَةِ اللهِ لَهُ مُطِيعاً قَالَ وَفِيمَ وَفِيمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ٱمَّا ٱوَّلُهُنَّ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱوْتِي لَى نَبِيّنَاﷺ وَتَمَّلَهُ الرّسَالَةَ وَ ٱنَا ٱحْدَثُ ٱهْل بَيْتِي سِنَّا ٱخْدُمُهُ فِي بَيْتِهِ وَ السَّعَى فِي قَضَاءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي امْرِي فَدَعَا صَغِيرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب وَ كَبيرَهُمْ إِلَى شَهَا دَقِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ انَّهُ رَسُولُ اللهِ فَامْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَ اَنْكُرُوهُ عَلَيْهِ وَ هَجَرُوهُ وَ نَابَنُوهُ وَ اعْتَزَلُوهُ وَ اجْتَنْبُوهُ وَسَائِرَ النَّاسِ مُقْصِينَ لَهُ وَهُنَالِفِينَ عَلَيْهِ قَيِ اسْتَعْظَمُوا مَا آوْرَ ذَهُ عَلَيْهِ مُرهِ اللَّهِ تَحْتَمِلُهُ قُلُوبُهُمْ وَ تُدُرِكُهُ عُقُولُهُمْ فَأَجَبُتُ رَسُولَ الله ﷺ وَحْدِي إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ مُسْرِعاً مُطِيعاً مُوقِناً لَمْ يَتَخَاكِنِي فِي ذَلِكَ شَكُّ فَمَكَثْنَا بِذَلِكَ ثَلَاثَ جَج وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ خَلْقٌ يُصَلِّى أَوْ يَشْهَلُ لِرَسُولِ الله ﷺ بِمَا آتَاهُ اللهُ غَيْرِي وَ غَيْرُ ابْنَةِ خُوَيْلِي رِّجَهَا اللهُ وَ قَلْ فَعَلَ ثُمَّرَ ٱقْبَلَ ١٤ عَلَى ٱصْحَابِهِ فَقَالَ الَيْسَ كَنَالِكَ قَالُوا بَلِي يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللهِ وَامَّا الثَّانِيَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ قُرَيْساً لَمْ تَزَلَ تَخَيَّلَ الْآرَاءَ وَ تَعَمَّلَ الْحِيَلَ فِي قَتْلِ النَّبِي عَلَى حَتَّى كَانَ آخِرُ مَا اجْتَمَعَتْ فِي ذَلِكَ يَوْمَ النَّارِ دَارَ النَّلُوقِةِ وَ إِبْلِيسُ الْمَلْعُونُ حَاضِرٌ فِي صُورَةٌ اَعُورِ ثَقِيفٍ فَلَمْ تَزَلْ تَضْرِبُ اَمْرَهَا ظَهْرَ الْبَطْن حَتَّى اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهَا عَلَى آنْ يَنْتَدِبَ مِنْ كُلِّ فَخِنِمِنْ قُرَيْشٍ رَجُلُ ثُمَّ يَأْخُذَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمُ سَيْفَهُ ثُمَّر يَأْتِيَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَو فَو نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِهِ فيضربونه إفَيضرِبُوهُ بَمِيعاً بِأَسْيَافِهِم ضَرْبَةَ رَجُلِ وَاحِيا فَيَقْتُلُوهُ وَإِذَا قَتَلُوهُ مَنَعَتْ قُرِيشٌ رِجَالَهَا وَلَمْ تُسَلِّمُهَا فَيَمْضِي دَمُهُ هَدراً فَهَبَط جَبْرَئِيلُ الله عَلَى

بِالْخُرُوجِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ إِلَى الْغَارِ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبَرِ وَ آمَرَنِي آنَ آضَطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ وَ اقِيَهُ بِنَفْسِي فَأَسْرَعْتُ إِلَى ذَلِكَ مُطِيعاً لَهُ مَسْرُوراً لِنَفْسِي بِأَنْ أَقْتَلَ دُونَهُ فَمَضَى الله لِوَجْهِهِ وَ اضْطَجَعْتُ فِي مَضْجَعِهِ وَ ٱقْبَلَتْ رِجَالاتُ قُرَيْشٍ مُوقِنَةً فِي ٱنْفُسِهَا ٱنْ تَقْتُلَ النَّبِيَّ عَلَّمًا اسْتَوَى بِي وَ بِهِمُ الْبَيْتُ الَّذِي اَنَا فِيهِ نَاهَضُتُهُمْ بِسَيْفِي فَلَفَعْتُهُمْ عَنْ نَفْسِي بِمَا قَلْ عَلِمَهُ اللهُ وَ النَّاسُ ثُمَّ ٱقْبَلَ اللهُ عَلَى ٱصْحَابِهِ فَقَالَ ٱلَيْسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللهُ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ يَا أَخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ ابْنَيْ رَبِيعَةً وَ ابْنَ عُتُبَةً كَانُوا فُرْسَانَ قُرْيُشٍ دَعَوْ اللَّى الْبِرَازِ يَوْمَ بَلْدٍ فَلَمْ يَبُرُزُ لَهُمْ خَلْقٌ مِنْ قُرَيْشِ فَأَنْهَضَنِي رَسُولُ اللهِ عَمْ صَاحِبَيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ قَلْ فَعَلَ وَ اتَا آخَنَ فُ آضَابِي سِنّاً وَ آقَلُّهُمْ لِلْحَرْبِ تَجْرِبَةً فَقَتَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدِي وَلِيداً وَ شَيْبَةَ سِوَى مَنْ قَتَلْتُ مِنْ جَمَاجِمَةِ قُرَيْشِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَسِوَى مَنْ اَسَرْتُ وَكَانَ مِنِّي اَكْثَرُ مِمَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِي وَ اسْتُشُهِلَ ابْنُ عَمِي فِي ذَلِكَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّرِ الْتَفَتِ إِلَى آضْخَابِهِ فَقَالَ ٱلينس كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلِي اللهِ وَامَّا الرَّابِعَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ آهُلَ مَكَّةَ آقُبَلُوا إِلَيْنَا عَلَى بَكُرَةٍ آبِيهِمْ قَدِ اسْتَحَاشُوا مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ قُرَيْشِ طَالِبِينَ بِثَأْدِ مُشْرِكِي قُرَيْشِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ فَهَبَطَ جَبُرَئِيلُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ فَأَنْبَأَهُ بِذَلِكَ فَنَهَبِ النَّبِي اللَّهِ وَعَسْكَرَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَرِّا أُحْدٍ وَ ٱقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ اِلَيْنَا فَحَمَلُوا اِلَيْنَا مَمْلَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ وَ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنِ اسْتُشْهِدَ كَانَ مِمَّنْ بَقِيَ مِنَ الْهَزِيمَةِ وَبَقِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَضَى الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْمَهِابِ كُلُّ يَقُولُ قُتِلَ النَّبِيُ ﷺ وَقُتِلَ آضَا ابُهُ ثُمَّ ضَرَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُولَا الْمُشْرِ كِينَ وَقَلْ جُرِحْتُ بَيْنَ يَكَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَيِّفاً وَسَبُعِينَ جَرْحَةً مِنْهَا هَنِهِ وَهَنِهِ ثُمَّرَ ٱلْقَى ٢٤ رِدَاءَهُ وَ آمَرَّ يَكَهُ عَلَى جِرَا حَاتِهِ وَ كَانَ مِنِّي فِي ذَلِكَ مَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اللهُ إلى أَصْحَابِهِ فَقَالَ ٱلْيُسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللهُ وَ آمًّا الْخَامِسَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ قُرَيْشاً وَ الْعَرَب تَجَمَّعَتُ وَعَقَدَتُ بَيْنَهَا عَقُداً وَمِيثَاقاً لَا تَرْجِعُ مِنْ وَجُهِهَا حَتَّى تَقْتُلَ رَسُولَ الله عَلَيْ وَتَقْتُلَنَا مَعَهُ مَعَاشِرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ ثُمَّ ٱقْبَلَتْ بِحَدِّيهَا وَحَدِيدِهَا حَتَّى ٱنَاخَتْ عَلَيْنَا بِالْمَدِينَةِ وَاثِقَةً بِأَنْفُسِهَا فِيَمَا تَوَجَّهَتُ لَهُ فَهَبَطَ جَبُرَئِيلُ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلْمَ النّبُولُ اللّبَائِي عَلْمَ عَلْمَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلْمَ النّبِي عَلْمَ النّبِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَقَدِمَتْ قُرَيْشٌ فَأَقَامَتْ عَلَى الْخَنْدَقِ مُحَاصِرَةً لَنَا تَرَى فِي آنْفُسِهَا الْقُوَّةَ وَ

### ((r)) (lie) (lie) (lie) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156)

فِينَا الضَّعْفَ تُرْعِدُ وَ تُبْرِقُ وَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ يَدُعُوهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُنَاشِدُهَا بِالْقَرَابَةِ وَ الرَّحِم فَتَأْبَى وَ لَا يَزِيدُهَا ذَلِكَ إِلَّا عُتُوّاً وَفَارِسُهَا وَفَارِسُ الْعَرَبِ يَوْمَئِنٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ يَهْدِرُ كَالْبَعِيرِ الْمُغْتَلِمِ يَنْعُو إِلَى الْبِرَازِ وَيَرْتَجِزُ وَيَخْطُرُ بِرُهْجِهِ مَرَّةً وَبِسَيْفِهِ مَرَّةً لَا يُقْبِمُ عَلَيْهِ مُقْدِمٌ وَلَا يَطْمَحُ فِيهِ طَامِحٌ وَ لا حَمِيَّةٌ مُهَيِّجُهُ وَ لا بَصِيرَةٌ تُشَجِّعُهُ فَأَنْهَضَنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَمَّمَنِي بِيَارِهِ وَ أَعْطَانِي سَيْفَهُ هَنَا وَضَرَبَبِيدِهِ إِلَى ذِي الْفَقَارِ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَنِسَاءُ آهُلِ الْمَدِينَةِ بَوَ الْحِ اشْفَاقاً عَلَيْ مِن ابْنِ عَبْدِ وُدٍّ فَقَتَلَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِيَدِي وَ الْعَرَبُ لَا تَعْدِلُهَا فَارِساً غَيْرَهُ وَ ضَرَيَنِي هَذِيهِ الضَّرْبَةَ وَ ٱوْمَا بِيَبِهِ إِلَى هَامَتِهِ فَهَزَمَ اللهُ قُرَيُشاً وَالْعَرَبِ بِذَلِكَ وَبِمَا كَانَ مِنِّى فِيهِمْ مِنَ النِّكَايَةِ ثُمَّ الْتَفَتَ اللهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ النَّادِسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللَّهَ وَامَّا السَّادِسَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّا وَرَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِن ينةَ أَصْحَابِكَ خَيْبَرَ عَلَى رِجَالِ مِنَ الْيَهُودِ وَ فُرْسَانِهَا مِنْ قُرَيْشِ وَغَيْرِهَا فَتَلَقَّوْنَا بِأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنَ الْخَيْلِ وَ الرِّجَالِ وَ السِّلَاجِ وَ هُمْ فِي آمْنَعِ دَارٍ وَ آكْثَرِ عَدَدٍ كُلُّ يُنَادِي وَ يَنُعُو وَيُبَادِرُ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمْ يَبُرُزُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَضْعَابِي أَحَدًّا إِلَّا قَتَلُوهُ حَتَّى إِذَا الْحَرَّتِ الْحَلَقُ وَدُعِيتُ إِلَى النِّزَالِ وَ اَهَمَّتْ كُلُّ امْرِء نَفْسَهُ وَ الْتَفَتَ بَعْضُ أَصْحَابِي إِلَى بَعْضٍ وَ كُلُّ يَقُولُ يَا ٱبَا الْحَسَنِ انْهَضْ فَأَنْهَضَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى دَارِهِمْ فَلَمْ يَبُرُزُ إِلَيَّ مِنْهُمْ آحَدٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ وَ لا يَثُبُتُ لِي فَارِسُ إِلَّا طَحْنُتُهُ ثُمَّ شَكَدُتُ عَلَيْهِمْ شِكَّةَ اللَّيْثِ عَلَى فَرِيسَتِهِ حَتَّى ٱدْخَلْتُهُمْ جَوْفَ مَدِينَتِهِمْ مُسَدِّداً عَلَيْهِمْ فَاقْتَلَعْتُ بَابَ حِصْنِهِمْ بِيَدِي حَتَّى ذَخَلْتُ عَلَيْهِمْ مَدِينَتَهُمْ وَحْدِي آقْتُلُ مَنْ يَظْهَرُ فِيهَا مِنْ رِجَالِهَا وَ اسْبِي مَنْ آجِدُ مِنْ نِسَاءُهَا حَتَّى آفْتَتِحَهَا (افْتَتَحْتُهَا وَحْدِي وَلَمْ يَكُنْ لِي فِيهَا مُعَاوِنُ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ ثُمَّ الْتَفَت اللهُ إِلَى آصُحَابِهِ فَقَالَ آلَيْسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللهُ وَ آمَّا السَّابِعَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا تَوَجَّهَ لِفَتْحِ مَكَّةَ آحَبَّ آنُ يُعْذِر إِلَيْهِمْ وَيَلْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ آخِراً كَمَا دَعَاهُمُ آوَّلًا فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ كِتَاباً يُحَذِّرُهُمْ فِيهِ وَ يُنْذِرُهُمْ عَذَابَ اللهِ وَ يَعِلُهُمُ الصَّفَحَ وَ يُمَنِّيهِمْ مَغْفِرَةً رَبِّهِمْ وَ نَسَخَ لَهُمْ فِي آخِرِ وسُورَةَ بَرَاءَةَ لِيَقْرَاهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَرْضَ عَلَى جَمِيعِ آضَحَابِهِ الْمُضِيَّ بِهِ فَكُلُّهُمْ يَرَى التَّمَاقُلَ فِيهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَدَبَ مِنْهُمْ رَجُلًا فَوَجَّهَهُ بِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا يُؤَدِّي عَنْكَ إِلَّا ٱنْتَ آوْ رَجُلٌ مِنْكَ فَأَنْبَا فِي رَسُولُ الله ﷺ بِذَلِكَ وَ وَجَّهَني بِكِتَابِهِ وَرِسَالَتِهِ إِلَى آهُلِ مَكَّةَ فَأَتَيْتُ مَكَّةً وَ آهُلُهَا مَنْ قَلْ عَرَفْتُمْ لَيْسَ مِنْهُمْ آحَدُ إِلَّا وَ لَوْ قَلَدَ أَنْ يَضَعَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنِّي إِرْباً لَفَعَلَ وَلَوْ آنْ يَبْنُلَ فِي ذَلِكَ نَفْسَهُ وَ آهْلَهُ وَ وُلْلَهُ وَ مَالَهُ

#### 67 ) 6 Jack - 1 Jack

فَبَلَّغُتُهُمْ رِسَالَةَ النَّبِيِّ وَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُ فَكُلُّهُمْ يَلْقَانِي بِالتَّهَلُّدِ وَ الْوَعِيدِ وَ يُبْدِي لِي الْبَغْضَاءَ وَيُظْهِرُ الشَّحْنَاءَ مِنْ رِجَالِهِمْ وَ نِسَايِهِمْ فَكَانَ مِثِي فِي ذَلِكَ مَا قَلُ رَايُتُمْ ثُمَر الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الَّذِسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْ يَا آخَا الْيَهُودِ هَذِيهِ الْمَوَاطِنُ الَّتِي امُتَحَنِي فِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَعَ نَبِيّهِ عَنَّ وَجَلَ فِيهَا كُلِّهَا مِمَنِّهِ مُطِيعاً لَيْسَ لِأحدِ فِيهَا مِثُلُ الَّذِي لِي وَلَوْ شِئْتُ لَوَصَفْتُ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَهَى عَنِ التَّزُكِيَةِ فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَقْتَ وَ اللهِ لَقَلُ اعْطَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْفَضِيلَةَ بِالْقَرَ ابَةِمِنْ نَبِيِّنَا عَظَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْفَضِيلَةَ بِالْقَرَ ابَةِمِنْ نَبِيِّنَا عَظَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْفَضِيلَةَ بِالْقَرَ ابَةِمِنْ نَبِيِّنَا عَظْهُ وَ اسْعَدَكَ بِأَنْ جَعَلَكَ آخَاهُ تَنْزِلُ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ فَضَّلَكَ بِالْمَوَاقِفِ الَّتِي بَاشَرْ ءَهَا وَ الْأَهُوَالِ الَّتِي رَكِبْتَهَا وَ ذَخَرَ لَكَ الَّذِي ذَكُرْتَ وَٱكْثَرَ مِنْهُ مِمَّالَهُ تَنْكُرُهُ وَمِمَّالَيْسَ لِأَحَدِمِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُ يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ شَهَلَكَ مِنَّا مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ وَ مَنْ شَهِمَكَ بَعْمَاهُ فَأَخْبِرْنَا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا امْتَحَنَكَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ بَعْمَ نَبيّنَا ﷺ فَاحْتَمَلْتَهُ وَصَبَرْتَ فَلَوْ شِئْنَا آنُ نَصِفَ ذَلِكَ لَوَصَفْنَا لاعِلْماً مِنَّا بِهِ وَظُهُوراً مِنَّا عَلَيْهِ إِلَّا اتَّا نُحِبُّ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ ذَلِكَ كَمَا سَمِعْنَا مِنْكَ مَا امْتَحَنَكَ اللهُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فَأَطَعْتَهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْكَ يَا آخَا الْيَهُودِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَى بَعُلَ وَفَاقِ نَبِيّهِ ﷺ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فَوجَلَنِي فِيهِنَّ مِنْ غَيْرٍ تَزُ كِيَةٍ لِنَفْسِي بِمَيِّهِ وَ نِعْمَتِهِ صَبُوراً وَ آمَّا آوَّلُهُنَّ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنُ لِي خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً أَحَدُّ آنَسُ بِهِ أَوْ آعْتَمِدُ عَلَيْهِ أَوْ ٱسْتَنِيمُ إِلَيْهِ أَوْ ٱتَّقَرَّبُ بِهِ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ ٱسْتَنِيمُ إِلَيْهِ أَوْ ٱتَّقَرَّبُ بِهِ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ هُوَ رَبَّانِي صَغِيراً وَبَوَّانِي كَبِيراً وَكَفَانِي الْعَيْلَةَ وَجَبَرَنِي مِنَ الْيُتُمِ وَاغْنَانِي عَن الطَّلَب وَوَقَانِيَ الْمَكْسَب وَ عَالَ لِيَ النَّفُسَ وَ الْوَلَدَ وَ الْاَهْلَ هَذَا فِي تَصَارِيفِ أَمْرِ النُّانْيَا مَعَ مَا خَصَّنِي بِهِمِنَ النَّارَجَاتِ الَّتِي قَادَتْنِي إِلَى مَعَالِي الْحَقِّ عِنْدَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَزَلَ بِي مِنْ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَمُ ٱكُنُ أَظُنُّ الْجِبَالَ لَوْ حَمَلَتُهُ عَنُوةً كَانَتْ تَنْهَضُ بِهِ فَرَ آيْتُ النَّاسِ مِنْ آهُل بَيْتِي مَا بَيْنَ جَازِعٌ لا يَمْلِكُ جَزَعَهُ وَلا يَضْبِطُ نَفْسَهُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى حَمْلِ فَادِحِ مَا نَزَلَ بِهِ قَلْ أَذْهَبِ الْجَزَعُ صَبْرَهُ وَ أَذْهَلَ عَقْلَهُ وَ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَهْمِ وَ الْإِفْهَامِ وَ الْقَوْلِ وَ الْإِسْمَاعِ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب بَيْنَ مُعَزِّ يَأْمُرُ بِالصَّبْرِ وَ بَيْنَ مُسَاعِدٍ بَاكٍ لِبُكَائِهِمْ جَازِعٍ لِجَزَعِهِمْ وَ حَمَلْتُ نَفْسِي عَلَى الصَّبْرِ عِنْكَ وَفَاتِهِ بِلُّزُومِ الصَّمْتِ وَ الْاشْتِغَالِ بِمَا آمَرَ فِي بِهِ مِنْ تَجُهيزِ فِو تَغْسِيلِهِ وَتَخْنِيطِهِ وَ تَكْفِينِهِ وَ الصَّلَا قِعَلَيْهِ وَ وَضْعِهِ فِي حُفْرَتِهِ وَجَمْع كِتَابِ اللهِ وَعَهْدِهِ إلى خَلْقِهِ لا يَشْغَلْنِي عَنْ ذَلِكَ بَادِرُ دَمْعَةٍ وَلا هَاجُّ زُفْرَةٍ وَلا لَاذِعُ حُرْقَةٍ وَ لَا جَزِيلُ مُصِيبَةٍ حَتَّى اَدَّيْتُ فِي ذَلِكَ الْحَقَّ الْوَاجِبَ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ عَلَى وَبَلَّغْتُ

#### المنال (مارروم) المنافعة المن

مِنْهُ الَّذِي آمَرَنِي بِهِ وَ احْتَمَلْتُهُ صَابِراً مُحْتَسِباً ثُمَّ الْتَفَتَ اللَّهِ إِلَى آصْحَابِهِ فَقَالَ الَّيْسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ١٤ وَ آمَّا الشَّانِيَّةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ رَسُولَ الله على بَهِيجِ أُمَّتِهِ وَ أَخَذَ عَلَى بَهِيجِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْهُمُ الْبَيْعَةَ وَالسَّهْعَ وَالطَّاعَةَ لِأَمْرِي وَ آمَرَهُمْ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ذَلِكَ فَكُنْتُ الْمُؤدِّي إِلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرَدُّ إِذَا حَضَرْتُهُ وَ الْأَمِيرَ عَلَى مَنْ حَضَرَ فِي مِنْهُمُ إِذَا فَارَقْتُهُ لَا تَخْتَلِجُ فِي نَفْسِي مُنَازَعَةُ آحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ لِي فَشَيْءٍ مِنَ الْآمُرِ فِي حَيَاةٍ النَّبِي عَلَى وَلا بَعْنَ وَفَاتِهِ ثُمَّ آمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِتَوْجِيهِ الْجَيْشِ الَّذِي وَجَّهَهُ مَعَ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍعِنْكَ الَّذِي ٱحْدَثَ اللهُ بِهِ مِنَ الْمَرْضِ الَّذِي تَوَقَّاهُ فِيهِ فَلَمْ يَدَعِ النَّبِيُّ آحَداً مِنَ أَفْنَاءِ الْعَرَبِ وَلا مِنَ الْأَوْسِ وَ الْخَزْرَجِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ مِينَ يَخَافُ عَلَى نَقْضِهِ وَمُنَازَعَتِهِ وَلَا أَحَداً مِينَ يَرَانِي بِعَيْنِ الْبَغْضَاءِ مِمَّنْ قَلْ وَتَرْتُهُ بِقَتْلِ آبِيهِ أَوْ آخِيهِ أَوْ حَمِيمِهِ إِلَّا وَجَّهَهُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ وَ لَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ لِتَصْفُو قُلُوبُ مَنْ يَبْقَى مَعِي بِحَضْرَتِهِ وَلِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ شَيْئاً مِمَّا ٱكْرَهُهُ وَلَا يَلْفَعْنِي دَافِعٌ مِنَ الْوِلَايَةِ وَ الْقِيَامِ بِأَمْرِ رَعِيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ آمْرِ أُمَّتِهِ آنُ يَمْضِي جَيْشُ أُسَامَةَ وَلا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ آكَدُ هِ فِي أُنْهِضَ مَعَهُ وَ تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ آشَدَّ التَّقَدُّمِ وَ أَوْعَزَ فِيهِ آبُلَغَ الْإِيعَازِ وَ آكَّلَ فِيهِ آكُثَرَ التَّأْكِيدِ فَلَمْ اَشُعُرْ بَعْلَا أَنْ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَّا بِرِجَالٍ مِنْ بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ اَهْلِ عَسْكَرِةٍ قَلْ تَرَكُوا مَرَا كِزَهُمْ وَ آخَلُوا مَوَاضِعَهُمْ وَ خَالَفُوا آمْرَ رَسُولِ الله الله عَلَى فَيَمَا آنْهَضَهُمْ لَهُ وَ آمَرَهُمْ بِهِ وَ تَقَلَّمَ اللَّهِمْ مِنْ مُلازَمَةِ آمِيرِهِمْ وَ السَّيْرِ مَعَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ حَتَّى يُنْفَذَ لِوَجْهِهِ الَّذِي ٱنْفَنَهُ اللَّهِ فَخَلَّفُوا اَمِيرَهُمْ مُقِيماً فِي عَسْكَرِةٍ وَ اَقْبَلُوا يَتَبَادَرُونَ عَلَى الْخَيْلِ رَكْضاً إِلَى حَلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي وَلِرَسُولِهِ ﷺ فِي اَعْنَاقِهِمْ فَحَلُّوهَا وَعَهْلٍ عَاهَدُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَنَكَثُوهُ وَعَقَدُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَقْداً ضَجَّتْ بِهِ أَصْوَاتُهُمْ وَ اخْتَصَّتْ بِهِ آرَاؤُهُمْ مِنْ غَيْرِ مُنَاظَرَةٍ لِأَحَدِ مِنَّا يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ مُشَارَكَةٍ فِي رَأْيِ آوُ اسْتِقَالَةٍ لِمَا فِي اَعْنَاقِهِمْ مِنْ بَيْعَتِي فَعَلُوا ذَلِكَ وَ اَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَى مَشْغُولٌ وَ بِتَجْهِيزِةِ عَنْ سَأْئِرِ الْأَشْيَاءِ مَصْدُودٌ فَإِنَّهُ كَانَ آهَمَّهَا وَ آحَقَّ مَا بُلِ بِهِ مِنْهَا فَكَانَ هَذَا يَا آخَا الْيَهُودِ ٱقْرَحُ مَا وَرَدَ عَلَى قَلْبِي مَعَ الَّذِي آنَافِيهِ مِنْ عَظِيمِ الرَّزِيَّةِ وَفَاجِعِ الْمُصِيبَةِ وَفَقُدِ مَنْ لَا خَلَفَ مِنْهُ إِلَّا اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَصَبَرُتُ عَلَيْهَا إِذَا آتَتْ بَعْنَ أُخْتِهَا عَلَى تَقَارُبِهَا وَ سُرْعَةِ اتِّصَالِهَا ثُمَّر الْتَفَتَ اللهِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ اللَّيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلِي يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللَّهِ وَامَّا الثَّالِثَةُ يَا آخَا

الْيَهُودِ فَإِنَّ الْقَائِمَ بَعُكَ النَّبِي عَلَى كَلْقَانِي مُعْتَنِراً فِي كُلِّ آيَّامِهِ وَيَلُومُ غَيْرَهُ مَا ارْتَكَبَهُ مِنْ آخَنِ حَقِّى وَ نَقْضِ بَيْعَتِي وَ يَسْأَلُنِي تَحُلِيلَهُ فَكُنْتُ أَقُولُ تَنْقَضِي آيَّامُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى عَقِي الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ لِي عَفُواً هَنِيئاً مِنْ غَيْرِ أَنُ أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ حُدُوثِهِ وَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَدَثاً فِي طَلَبِ حَقِي بِمُنَازَعَةٍ لَعَلَّ فُلَاناً يَقُولُ فِيهَا نَعَمُ وَ فُلَاناً يَقُولُ لَا فَيَئُولُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَى الْفِعْلِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ خَوَاصِّ أَضْعَابِ مُحَمَّدٍ عِلَيْ أَغْرِفُهُمْ بِالنَّصْحِ يِلْهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَ دِينِهِ الْإِسْلَامِ يَأْتُونِّي عَوْداً وَ بَنْءاً وَعَلَانِيَةً وَسِرًا فَيَنْعُونِي إِلَى آخُذِ حَقِّي وَيَبْنُلُونَ آنْفُسَهُمْ فِي نُصْرَتِي لِيُؤَدُّوا إِلَى بِنَلِكَ بَيْعَتِي فِي آعُنَاقِهِمْ فَأَقُولُ رُوَيُداً وَ صَبْراً قَلِيلًا لَعَلَّ اللهَ يَأْتِينِي بِنَلِكَ عَفُواً بِلَا مُنَازَعَةٍ وَلَا إِرَاقَةِ الرِّمَاءِ فَقَدِ ارْتَابَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بَعُدَ وَفَاقِ النَّبِي اللَّهِ وَطَمِعَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ فَقَالَ كُلُّ قَوْمٍ مِنَّا آمِيرٌ وَمَا طَمِعَ الْقَائِلُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا لِتَنَاوُلِ غَيْرِيَ الْأَمْرَ فَلَمَّا دَنْتُ وَفَالْا الْقَائِمِ وَانْقَضَتْ آتَامُهُ صَيَّرَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ لِصَاحِبِهِ فَكَانَتْ هَنِهِ أُخْتَ اُخْتِهَا وَ فَحَلُّهَا مِنِّي مِثْلَ فَحَلِّهَا وَ اَخَذَ مِنِّي مَا جَعَلَهُ اللهُ لِي فَاجْتَمَعَ إِلَيَّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عِنْ مُضَى وَ مِنْ بَقِي مِنْ أَخَّرَ لُاللهُ مَنِ اجْتَمَعَ فَقَالُوا لِي فِيهَا مِثْلَ الَّذِي قَالُوا فِي أُخْتِهَا فَلَمْ يَعُلُ قَوْلِيَ الثَّانِي قَوْلِيَ الْأَوَّلَ صَبْراً وَ احْتِسَاباً وَيَقِيناً وَإِشْفَاقاً مِنْ آنُ تَفْتَى عُصْبَةٌ تَأَلَّفَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ إِللِّينِ مَرَّةً وَ بِالشِّكَّةِ الْخُرَى وَ بِالنُّذُورِ مَرَّةً وَ بِالسَّيْفِ اُخْرَى حَتَّى لَقَلُ كَانَ مِنْ تَٱلُّفِهِ لَهُمْ أَنْ كَانَ النَّاسُ فِي الْكَرِّ وَ الْفِرَادِ وَ الشِّبَعِ وَ الرَّيِّ وَ اللِّبَاسِ وَ الْوطَاءِ وَ اليَّثَارِ وَنَحْنُ اَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدِ عَلَيْ لَا سُقُوفَ لِبُيُوتِنَا وَلَا اَبْوَابَ وَلَا سُتُورَ إِلَّا الْجَرَائِلُ وَمَا اَشْبَهَهَا وَ لَا وِطَاءَ لَنَا وَ لَا دِثَارَ عَلَيْنَا يَتَدَاوَلُ الثَّوْبِ الْوَاحِدَ فِي الصَّلَاةِ ٱكْثَرُنَا وَ نَطْوِي اللَّيَالِي وَ الْآيَّامَ عَامَّتُنَا وَرُبَّمَا آتَانَا الشَّيْءُ مِهَا آفَاءَ لاللهُ عَلَيْنَا وَصَيَّرَ لا لَنَاخَاصَّةً دُونَ غَيْرِنَا وَنَحْنُ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ حَالِنَا فَيُؤْثِرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آرْبَابَ النِّعَمِ وَ الْأَمْوَالِ تَأَلُّفاً مِنْهُ لَهُمْ فَكُنْتُ آحَقَّ مَنْ لَمْ يُفَرِّقُ هَنِهِ الْعُصْبَةَ الَّتِي اَلَّفَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَطَّةِ اللَّتِي لَا خَلَاصَ لَهَا مِنْهَا دُونَ بُلُوغِهَا ٱوْفَنَاءِ آجَالِهَا لِآنِي لَوْ نَصَبْتُ نَفْسِي فَلَعَوْتُهُمْ إِلَى نُصْرَقِي كَانُوا مِنِي وَفِي آمْرِي عَلَى إحْدَى مَنْزِلَتَيْنِ إِمَّا مُتَّبِعٍ مُقَاتِلِ وَإِمَّا مَقْتُولِ إِنْ لَمْ يَتَّبِعِ الْجَبِيعَ وَإِمَّا خَاذِلٍ يَكُفُرُ بِخِنْلَانِهِ إِنْ قَصَّرَ فِي نُصْرَتِي أَوْ آمُسَكَ عَنْ طَاعَتِي وَ قَلْ عَلِمَ اللهُ أَنِّي مِنْهُ مِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى يَعُلُّ بِهِ فِي فَخَالَفَتِي وَ الْإِمْسَاكِ عَنْ نُصْرَتِي مَا اَحَلَّ قَوْمُ مُوسَى بِٱنْفُسِهِمْ فِي فَخَالَفَةِ هَارُونَ وَ تَرُكِ طَاعَتِهِ وَ رَآيْتُ تَجَرُّعَ الْغُصَصِ وَ رَدَّ ٱنْفَاسِ الصُّعَدَاءِ وَلُزُومَ الصَّبْرِ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ أَوْ يَقْضِى بِمَا أَحَبَّ أَزْيَدَلِي فِي حَظِّي وَ أَرْفَقَ بِالْعِصَابَةِ

#### المنال (مادوم) المنافقة المناف

الَّتِي وَصَفْتُ آمُرَهُمْ وَكَانَ آمُرُ اللهِ قَلَداً مَقْلُوراً وَلَوْ لَمْ آتَّتِ هَنِهِ الْحَالَةَ يَا آخَا الْيَهُودِ ثُمَّ طَلَبْتُ حَقِّي لَكُنْتُ آوْلَى مِيَّنْ طَلَبَهُ لِعِلْمِر مَنْ مَضَى مِنْ آضَحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي بَحَضْرَ تِكَ مِنْهُمْ بِأَنِّي كُنْتُ ٱكْثَرَعَكَداً وَاعَزَّ عَشِيرَةً وَامْنَعَ رِجَالًا وَاطْوَعَ امْراً وَاوْضَحَ حُجَّةً وَاكْثَرَ فِي هَنَا البِّينِ مَنَاقِبَ وَ آثَاراً لِسَوَابِقِي وَ قَرَاتِتِي وَ وِرَاثَتِي فَضُلًّا عَنِ اسْتِحْقَاقِي ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَا تَخْرَجَ لِلْعِبَادِ مِنْهَا وَ الْبَيْعَةِ الْمُتَقَيِّمَةِ فِي اَعْنَاقِهِمْ مِثَنَ تَنَاوَلَهَا وَقَلْقُبِضَ مُحَبَّدٌ عَلَيْ وَإِنَّ وِلَا يَةَ الْأُمَّةِ فِي يَدِيهِ وَفِي بَيْتِهِ لَا فِي يَكِ الْأُولَى تَنَاوَلُوهَا وَ لَا فِي بُيُوتِهِمْ وَ لَاهُلُ بَيْتِهِ الَّذِينَ ٱذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً ٱوْلَى بِالْأَمْرِ مِنْ بَعْدِيةِ مِنْ غَيْرِةٍ فِي جَمِيعِ الْخِصَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ اللهُ إِلَى أَضَابِهِ فَقَالَ ٱليُسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللهِ وَامَّا الرَّابِعَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ الْقَائِمَ بَعُلَ صَاحِبِهِ كَانَ يُشَاوِرُنِي فِي مَوَارِدِ الْأُمُورِ فَيُصْدِرُهَا عَنَ آمُرِي وَيُنَاظِرُنِي فِي غَوَامِضِهَا فَيُمْضِيهَا عَنْ رَأْبِي لَا ٱعْلَمُ آحَداً وَلَا يَعْلَمُهُ أَضْعَابِي يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ غَيْرِي وَلَا يَطْمَعُ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ سِوَايَ فَلَمَّا أَنْ آتَتُهُ مَنِيَّتُهُ عَلَى فَجُأَةٍ بِلَا مَرَضٍ كَانَ قَبْلَهُ وَلَا أَمْرِ كَانَ أَمْضَاهُ فِي صِحَّةٍ مِنْ بَدَنِهِ لَمْ أَشُكَّ أَنِّي قَدِ اسْتُرْجِعْتُ حَقِّى فِي عَافِيَةٍ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي كُنْتُ ٱطْلُبُهَا وَ الْعَاقِبَةِ الَّتِي كُنْتُ ٱلْتَمِسُهَا وَ آنَّ اللهَ سَيَأْتِي بِنَاكِ عَلَى آخسن مَا رَجَوْتُ وَ ٱفْضَلِ مَا آمَّلْتُ وَ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ آنْ خَتَمَ آمُرَهُ بِأَنْ سَمَّى قَوْماً آناسادِسُهُمْ وَلَمْ يَسْتَوِنَى بِوَاحِدٍمِنْهُمْ وَلَاذَكُرَ لِي حَالًا فِي وِرَاثَةِ الرَّسُولِ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا صِهْرِ وَلَا نَسَبٍ وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ سَابِقَةٍ مِنْ سَوَابِقِي وَ لَا أَثَرِ مِنْ آثَارِي وَ صَيَّرَهَا شُورَى بَيْنَنَا وَ صَيَّرَ ابْنَهُ فِيهَا حَاكِماً عَلَيْنَا وَ اَمَرَهُ اَنْ يَضْرِبَ اَعْنَاقَ النَّفَرِ السِّتَّةِ الَّذِينَ صَيَّرَ الْأَمْرَ فِيهِمْ إِنْ لَمْ يُنْفِنُوا اَمْرَهُ وَكَفَى بِالصَّبْرِ عَلَى هَنَا يَا آخَا الْيَهُودِ صَبْراً فَمَكَّتَ الْقَوْمُ اتَّامَهُمْ كُلَّهَا كُلُّ يَخْطُبُ لِنَفْسِهِ وَ انَا مُمْسِكُ عَنْ آنَ سَالُونِي عَن آمْرِي فَنَاظَرْ تُهُمْ فِي آيَاهِي وَ آيَامِهِمْ وَ آثَارِي وَ آثَارِهِمْ وَ أَوْضَعْتُ لَهُمْ مَا لَمْ يَجْهَلُوهُ مِنْ وُجُوهِ اسْتِحْقَاقِ لَهَا دُونَهُمْ وَذَكَرْتُهُمْ عَهْلَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى ال اَعْنَاقِهِمْ دَعَاهُمْ حُبُّ الْإِمَارَةِ وَبَسْطُ الْآيْدِي وَ الْآلْسُنِ فِي الْآمْرِ وَ النَّهْي وَ الرُّكُونِ إِلَى النُّنْيَا وَ الِاقْتِكَاءِ بِالْمَاضِينَ قَبْلَهُمُ إِلَى تَنَاوُلِ مَا لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُمْ فَإِذَا خَلَوْتُ بِالْوَاحِدِذَكَّرْتُهُ آيَّامَ اللهووَ حَنَّارُتُهُ مَا هُوَ قَادِمٌ عَلَيْهِ وَ صَائِرٌ اِلَيْهِ الْتَهَسَ مِنِّي شَرُطاً آنَ أُصَيِّرَهَا لَهُ بَعْدِي فَلَهَّا لَمْ يَجِدُوا عِنْدِي إِلَّا الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ وَ الْحَمْلَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوصِيَّةِ الرَّسُولِ وَ إعْطَاءَ كُلِّ امْرِءُ مِنْهُمْ مَا جَعَلَهُ اللهُ لَهُ وَمَنْعَهُ مَا لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ أَزَ الْهَا عَنِي إِلَى ابْنِ عَفَّانَ طَمِعاً فِي الشَّحِيح مَعَهُ فِيهَا

#### 61 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (

وَ ابْنُ عَفَّانَ رَجُلٌ لَمْ يَسْتَوِ بِهِ وَ بِوَاحِدٍ مِنَّنْ حَضَرَهُ حَالٌ قَتُطْ فَضَلًّا عَمَّنْ دُونَهُمْ لَا بِبَدْدٍ الَّتِي هِيَ سَنَامُ فَغُرِهِمْ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ الْمَآثِرِ الَّتِي آكُرَمَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ وَمَنِ اخْتَصَّهُ مَعَهُ مِنَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ ثُمَّ لَمْ اَعْلَمِ الْقَوْمَ امْسَوْا مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى ظَهَرَتْ نَكَامَتُهُمْ وَ نَكَصُوا عَلَى اَعْقَابِهِمْ وَ اَحَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ كُلُّ يَلُومُ نَفْسَهُ وَيَلُومُ آضَابَهُ ثُمَّ لَمْ تَطُلِ الْآيَّامُ بِالْهُسْتَبِيِّ بِالْآمْرِ ابْنِ عَفَّانَ حَتَّى ٱكْفَرُوهُ وَ تَبَرَّءُوا مِنْهُ وَ مَشَى إِلَى ٱصْحَابِهِ خَاصَّةً وَ سَائِرِ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَامَّةً يَسْتَقِيلُهُمْ مِنْ بَيْعَتِهِ وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ فَلْتَتِهِ فَكَانَتْ هَنِهِ يَا أَخَا الْيَهُودِ آكْبَرَ مِنْ أُخْتِهَا وَ أَفْظَعَ وَ آخرَى آنَ لَا يُصْبَرَ عَلَيْهَا فَنَالَنِي مِنْهَا الَّذِي لَا يَبلُغُ وَصْفُهُ وَ لَا يُحَثُّ وَقُتُهُ وَ لَمْ يَكُن عِنْدِي فِيهَا إِلَّا الصَّبْرُ عَلَى مَا اَمَضَّ وَ اَبُلَغُ مِنْهَا وَلَقَلُ اَتَانِي الْبَاقُونَ مِنَ السِّتَّةِ مِنْ يَوْمِهِمْ كُلُّ رَاجِعٌ عَمَّا كَانَ رَكِب مِنِّي يَسْأَلُنِي خَلْعَ ابْنِ عَفَّانَ وَ الْوُثُوبَ عَلَيْهِ وَ آخُذَ حَقِّي وَ يُؤْتِينِي صَفْقَتَهُ وَبَيْعَتَهُ عَلَى الْمَوْتِ تَخْتَ رَايَتِي آوْ يَرُدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ حَتِّي فَوَ اللهِ يَا آخَا الْيَهُودِ مَا مَنَعَنِي مِنْهَا إِلَّا الَّذِي مَنَعَنِي مِنْ أُخْتَيْهَا قَبْلَهَا وَ رَآيُتُ الْإِبْقَاءَ عَلَى مَنْ بَقِي مِنَ الطَّائِفَةِ آبْهَجَ لِي وَ آنَسَ لِقَلْبِي مِنْ فَنَايُهَا وَ عَلِمْتُ آنِّي إِنْ حَمَلْتُهَا عَلَى دَعُوةِ الْمَوْتِ رَكِبْتُهُ فَأَمَّا نَفْسِي فَقَلْ عَلِمَ مَنْ حَضَرَ فِيَّنْ تَرَى وَ مَنْ غَابِ مِنْ أَصْحَابِ هُمَّانِ اللَّهُ وَتَعِنْدِي مِمَنْزِلَةِ الشَّرْبَةِ الْبَارِ دَقِفِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْحَرّ مِنْ ذِي الْعَطِيقِ الصَّدَى وَ لَقَلُ كُنْتُ عَاهَلُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ﷺ اَنَا وَ عَمِّى حَمْزَةٌ وَ انِي جَعْفَرٌ وَ ابْنُ عَمِّى عُبَيْدَةٌ عَلَى اَمْرِ وَفَيْنَا بِهِ يِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ فَتَقَدَّمَنِي آصَحَابِي وَ تَخَلَّفْتُ بَعْنَاهُمْ لِمَا أَرَا ذَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا حَمْزَةُ وَ جَعْفَرٌ وَ عُبَيْدَةُ وَ اَنَا وَ اللهِ الْمُنْتَظِرُ يَا آخَا الْيَهُودِ وَمَا بَدَّلُكَ تَبْدِيلًا وَمَا سَكَّتنِي عَن ابْنِ عَفَّانَ وَ حَتَّنِي عَلَى الْإِمْسَاكِ عَنْهُ إِلَّا أَنِّي عَرَفْتُ مِنْ أَخُلَاقِهِ فِيهَا اخْتَبَرْتُ مِنْهُ بِمَا لَنْ يَلَعَهُ حَتَّى يَسْتَلُعَى الْكَبَاعِلَ إِلَى قَتْلِهِ وَخَلْعِهِ فَضَلًّا عَنِ الْأَقَارِبِ وَ اَنَا فِي عُزُلَةٍ فَصَبَرْتُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ لَمْ ٱنْطِقُ فِيهِ بِحَرُفٍ مِنْ لَا وَلَا نَعَمْ ثُمَّ آتَانِي الْقَوْمُ وَ آنَاعَلِمَ اللهُ كَارِهٌ لِمَعْرِفَتِي بِمَا تَطَاعَمُوا بِهِ مِنِ اعْتِقَالِ الْاَمْوَالِ وَ الْمَرَحِ فِي الْاَرْضِ وَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ لَهُمْ عِنْدِي وَ شَدِيدُ عَادَةٍ مُنْ تَزَعَةٌ فَلَمَّا لَمْ يَجِدُوا عِنْدِي تَعَلَّلُوا الْإَعَالِيلَ ثُمَّ الْتَفَتَ اللهِ إِلَى أَضَابِهِ فَقَالَ الَّيْسَ كَنَلِكَ فَقَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ١١٥ وَآمَّا الْخَامِسَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَإِنَّ الْمُتَابِعِينَ لِي لَمَّا لَهُ يَطْمَعُوا فِي تِلْكَ مِنِي وَثَبُوا بِالْمَرُ آقِ عَلَى وَ آنَا وَلِيُّ آمُرِهَا وَ الْوَصِيُّ عَلَيْهَا فَحَمَلُوهَا عَلَى الْجَمَل وَ شَدُّوهَا عَلَى

الرِّحَالِ وَ اَقْبَلُوا بِهَا تَخْبِطُ الْفَيَافِي وَ تَقْطَعُ الْبَرَادِي وَ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْابِ وَ تَظْهَرُ لَهُمْ عَلَامَاتُ النَّدَمِرِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَعِنْنَ كُلِّ حَالِ فِي عُصْبَةٍ قَدُبَايَعُونِي ثَانِيَّةً بَعْنَ بَيْعَتِهِمُ الْأُولَى فِي حَيَاةٍ النَّبِي ﷺ حَتَّى اَتَتْ اَهُلَ بَلْدَةٍ قَصِيرَةٍ اَيْدِيهِمْ طَوِيلَةٍ لِحَاهُمْ قَلِيلَةٍ عُقُولُهُمْ عَازِبَةٍ اَرَاؤُهُمْ وَهُمْ جِيرَانُ بَنْهِ وَوُرَّادُ بَحْرِ فَأَخْرَجَتُهُمْ يَغْبِطُونَ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ بِغَيْرِ فَهْمٍ فَوَقَفْتُ مِنْ آمْرِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا فِي مَحَلِّهِ الْمَكْرُودِ فِي إِنْ كَفَفْتُ لَمْ يَرْجِعُ وَلَمْ يَعْقِلُ وَإِنْ ٱقَمْتُ كُنْتُ قَلْ صِرْتُ إِلَى الَّتِي كَرِهْتُ فَقَدَّامْتُ الْحُجَّةَ بِالْإِعْنَادِ وَ الْإِنْنَادِ وَ دَعَوْتُ الْمَرْأَةَ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى بَيْتِهَا وَ الْقَوْمَ الَّذِينَ حَمَلُوهَا عَلَى الْوَفَاءِ بِبَيْعَتِهِمْ لِي وَ التَّرُكِ لِنَقْضِهِمْ عَهْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيَّ وَ اَعْطَيْتُهُمْ مِنْ نَفْسِي كُلَّ الَّذِي قَلَارْتُ عَلَيْهِ وَنَاظَرْتُ بَعْضَهُمْ فَرَجَعَ وَذَكَرْتُ فَلَ كَرَ ثُمَّ ٱقْبَلْتُ عَلَى النَّاسِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْدَادُوا إِلَّا جَهُلَّا وَتَمَادِياً وَغَيّاً فَلَهَّا اَبُوا إِلَّا هِي رَكِبْتُهَا مِنْهُمْ فَكَانَتْ عَلَيْهِمُ النَّبْرَةُ وَمِهُمُ الْهَزِيمَةُ وَلَهُمُ الْحَسْرَةُ وَفِيهِمُ الْفَنَاءُ وَ الْقَتْلُ وَحَمَلْتُ نَفْسِي عَلَى الَّتِي لَمْ آجِلُ مِنْهَا بُلّاً وَلَمْ يَسَعْنِي إِذْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ ٱظْهَرْتُهُ آخِراً مِثْلَ الَّذِي وَسِعَنِي مِنْهُ ٱوَّلا مِنَ الْإِغْضَاءِ وَ الْإِمْسَاكِ وَ رَآيُتُنِي إِنْ آمْسَكُتُ كُنْتُ مُعِيناً لَهُمْ عَلَى بِإِمْسَاكِي عَلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ وَ طَمِعُوا فِيهِ مِنْ تَنَاوُلِ الْأَطْرَافِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ وَقَتْلِ الرَّعِيَّةِ وَتَحْكِيمِ النِّسَاءِ النَّوَاقِصِ الْعُقُولِ وَ الْخُطُوطِ عَلَى كُلِّ حَالِ كَعَادَةِ يَنِي الْأَصْفَرِ وَمَنْ مَضَى مِنْ مُلُوكِ سَبَإٍ وَ الْأُمَدِ الْخَالِيةِ فَأَصِيرُ إِلَى مَا كُرهْتُ أَوَّلًا وَ آخِراً وَقُلْ أَهُمَلْتُ الْمَرْ أَقَاوَجُنْكَهَا يَفْعَلُونَ مَا وَصَفْتُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ اَهْجِهْ عَلَى الْاَمْرِ اِلَّا بَعْلَ مَا قَلَّامُتُ وَ اَخَّرْتُ وَ تَأَنَّيْتُ وَ رَاجَعْتُ وَ اَرْسَلْتُ وَسَافَرْتُ وَ اَعْلَرْتُ وَ ٱنْذَرْتُ وَ ٱعْطَيْتُ الْقَوْمَ كُلَّ شَيْءٍ يَلْتَبِسُوهُ بَعْدَانَ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَلْتَبِسُوهُ فَلَمَّا اَبَوْا إِلَّا تِلْكَ أَقْدَمْتُ عَلَيْهَا فَبَلَغَ اللَّهُ بِي وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ وَ كَانَ لِي عَلَيْهِمْ بِمَا كَانَ مِنِّي إِلَيْهِمْ شَهِيداً ثُمَّر التَفَتَ اللهُ إِلَى آصَابِهِ فَقَالَ اليُّسَ كَنَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اللهُ وَامَّا السَّادِسَةُ يَا آخَا الْيَهُودِ فَتَحْكِيمُهُمُ الْحَكَمَيْنِ وَ مُحَارَبَةُ ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ وَ هُوَ طَلِيقٌ مُعَانِكٌ يِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ مُنْنُ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً إِلَى آنَ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ عَنْوَةً فَأَخَلُتُ بَيْعَتَهُ وَبَيْعَةَ آبِيهِ لِي مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ بَعْنَهُ وَ آبُوهُ بِالْأَمْسِ آوَّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلَ يَحُثُّنِي عَلَى النَّهُوضِ فِي آخُنِ حَقِّي مِنَ الْمَاضِينَ قَبْلِي وَ يُجَدِّدُ لِي بَيْعَتَهُ كُلَّمَا آتَانِي وَ ٱعْجَبُ الْعَجَبِ ٱنَّهُ لَمَّا رَأَى رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَلْ رَدًّ إِلَىَّ حَقِّى وَ ٱقَرَّ فِي مَعْدِنِهِ وَ انْقَطَعَ طَمَعُهُ أَنْ يَصِيرَ

#### 

في دِينِ اللهِ رَابِعاً وَ فِي اَمَانَةٍ حُرِّلُنَاهَا حَاكِماً كَرَّ عَلَى الْعَاصِي بْنِ الْعَاصِ فَاسْتَمَالَهُ فَمَالَ اِلَيْهِ ثُمَّر ٱقْبَلَ بِهِ بَعْدَانَ ٱطْمَعَهُ مِصْرَ وَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهِنَ الْفَيْءِ دُونَ قِسْبِهِ دِرْهَما وَحَرَامٌ عَلَى الرَّاعِي إيصَالُ دِرْهَمِ إِلَيْهِ فَوْقَ حَقِّهِ فَأَقْبَلَ يَخْبِطُ الْبِلَادَ بِالظُّلْمِ وَيَطَوُّهَا بِالْغَشْمِ فَمَنْ بَايَعَهُ أَرْضَاهُ وَمَنْ خَالَفَهُ نَاوَاهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيَّ نَا كِثاَّ عَلَيْنَا مُغِيراً فِي الْبِلَادِشَرْقاً وَغَرْباً وَيَمِيناً وَشِمَالًا وَ الْاَنْبَاءُ تَأْتِينِي وَ الْأَخْبَارُ تَرِدُ عَلَى بِنَلِكَ فَأَتَانِي آعُورُ ثَقِيفٍ فَأَشَارَ عَلَى آنُ أُولِيهُ الْبِلَادَ الَّتِي هُو بِهَا لِأُدَادِيهُ بِمَا أُولِيهِ مِنْهَا وَ فِي الَّذِي آشَارَ بِهِ الرَّأَيُ فِي آمُرِ النُّنْيَا لَوْ وَجَلْتُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي تَوْلِيَتِهِ لِي مَخْرَجاً وَ ٱصَبْتُ لِنَفْسِي فِي ذَلِكَ عُلُداً فَأَعُلَمْتُ الرَّاكَ فِي ذَلِكَ وَ شَاوَرُتُ مَنَ اَثِقُ بِنَصِيحَتِهِ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لِرَسُولِهِ اللَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ رَأْيُهُ فِي ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ كَرَأْبِي يَنْهَانِي عَنْ تَوْلِيَتِهِ وَيُحَنِّرُنِي آنَ ٱۮڿؚڶٙڣۣٱمۡرِ الْمُسۡلِمِينَ يَنَهُ وَلَمۡ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِي ٱتَّخِذُ الْمُضِلِّينَ عَضُماً فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ ٱخَابَجِيلَةَ مَرَّةً وَ آخَا الْأَشْعَرِيِّينَ مَرَّةً كِلَاهُمَا رَكَنَ إِلَى اللَّانْيَا وَتَابَعَ هَوَاللَّهِ فِيهَا أَرْضَالله فَلَمَّا لَمْ اَرَلاا أَن يَزْ دَا دَفِيهَا انْتَهَك مِنْ فَحَارِمِ اللهِ إِلَّا تَمَادِياً شَاوَرْتُ مَنْ مَعِي مِنْ أَصْحَابٍ هُحَمَّيِكَ الْبَدْرِيِّينَ وَ الَّذِينَ ارْتَضَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ امْرَهُمْ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ بَعْلَ بَيْعَتِهِمْ وَ غَيْرَهُمْ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ التَّابِعِينَ فَكُلُّ يُوَافِقُ رَأْيُهُ رَأْيِ فِي غَزُوبِهِ فَحَارَبَتِهِ وَمَنْعِهِ مِمَّا نَالَتْ يَنُهُ وَإِنِّي نَهَضْتُ إِلَيْهِ بِأَصْحَابِي أَنْفِنُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَوْضِع كُتِّبِي وَ أُوجِّهُ إِلَيْهِ رُسُلِي آدُعُوهُ إِلَى الرُّجُوعِ عَمَّا هُوَ فِيهِ وَ النَّاحُولِ فِيمَا فِيهِ النَّاسُ مَعِي فَكَتَبَ يَتَحَكُّمُ عَلَى وَ يَتَمَنَّى عَلَى الْاَمَانِيَّ وَ يَشْتَرِطُ عَلَىَّ شُرُوطاً لَا يَرْضَاهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ وَ لَا الْمُسْلِمُونَ وَيَشْتَرِطُ فِي بَعْضِهَا أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْهِ أَقُواماً مِنْ أَصْحَابِ هُحَةً بِ ﷺ أَبْرَاراً فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ۅؘٲؽؘؽڡؚؿؙڶؙٵۧٵؠۅؘٳڶڵۼڶۊؘؙؙۮۯٲؽؾؙڹٵڡٙۼٳڶؾۧؠؾۣڰٷڡٵؽۼڽؙ۠ڡؚؾ۠ٵڿٛٙۺڐ۫ٳڷۜؖڒػٲؽڛٵۮؚڛۿۿۅؘڵٳۯڹۼڎٞٳڷؖڒ كَانَ خَامِسَهُمْ اشْتَرَطَ دَفْعَهُمْ إِلَيْهِ لِيَقْتُلُّهُمْ وَ يُصَلِّبَهُمْ وَ انْتَحَلَ دَمَر عُثْمَانَ وَلَعَبْرُو اللهِ مَا ٱلَّب عَلَى عُثْمَانَ وَ لا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا هُوَ وَ اَشْبَاهُهُ مِنْ اَهْلَ بَيْتِهِ اَغْصَانِ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآن فَلَمَّالَمْ أُجِبِ إِلَى مَا اشْتَرَطُ مِنْ ذَلِكَ كُرَّ مُسْتَعْلِياً فِي نَفْسِهِ بِطُغْيَانِهِ وَبَغْيِهِ بِحَبِيرٍ لاعُقُولَ لَهُمْ وَ لا بَصَائِرَ فَهُو لَهُمْ آمُراً فَاتَّبَعُوهُ وَ اعْطَاهُمْ مِنَ النُّنْيَا مَا آمَالَهُمْ بِهِ إِلَيْهِ فَنَاجَزُنَاهُمْ وَ حَاكَمْنَاهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْنَ الْإِعْنَارِ وَ الْإِنْنَارِ فَلَمَّا لَمْ يَزِدُهُ ذَلِكَ إِلَّا تَمَادِياً وَبَغْياً لَقِينَاهُ بِعَادَةِ اللهِ الَّتِي عَوَّدَنَاهُ مِنَ النَّصْرِ عَلَى آعُدَائِهِ وَ عَدُوِّنَا وَ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَفُلُّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ مِهَا حَتَّى يَقْضِى الْمَوْتَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَلِّمٌ رَايَاتِ آبِيهِ الَّتِي لَمْ

### و المناس (ماردوم) المناس (مارد

آزِلُ أَقَاتِلُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَوَاطِنِ فَلَمْ يَجِلْ مِنَ الْمَوْتِ مَنْجَى إِلَّا الْهَرَبَ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَ قَلَّتِ رَايَتَهُ لَا يَكُدِى كَيْفَ يَحْتَالُ فَاسْتَعَانَ بِرَأْيِ ابْنِ الْعَاصِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِإِظْهَادِ الْمَصَاحِفِ وَ رَفْعِهَا عَلَى الْأَعْلَامِ وَ النَّاعَاءِ إِلَى مَا فِيهَا وَقَالَ إِنَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ وَحِزْبَهُ آهُلُ بَصَائِرَ وَرَحْمَةٍ وَتُقْياً وَ قَنُ دَعَوْكَ إِلَى كِتَابِ اللهِ أَوَّلًا وَهُمْ هُعِيبُوكَ إِلَيْهِ آخِراً فَأَطَاعَهُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ إِذْرَا يَ انَّهُ لَا مَنْجَى لَهُ مِنَ الْقَتْلِ آوْ الْهَرَبِ غَيْرُكُ فَرَفَعَ الْمَصَاحِفَ يَلْعُو إِلَى مَا فِيهَا بِزَعْمِهِ فَمَالَتُ إِلَى الْمَصَاحِفِ قُلُوبُ ومَنْ بَقِي مِنْ أَضْنَا بِي بَعْلَ فَنَاءِ ٱخْيَارِ هِمْ وَجَهْلِهِمْ فِي جِهَادِ ٱعْلَاءِ اللَّهُ وَ ٱعْلَائِهِمْ عَلَى بَصَائِرِ هِمْ وَ ظَنُّوا آنَّ ابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِلَهُ الْوَفَاءُ مِمَا دَعَا إِلَيْهِ فَأَصْغَوْا إِلَى دَعُوتِهِ وَ أَقْبَلُوا بِأَجْمَعِهِمْ فِي إجَابَتِهِ فَأَعْلَمْتُهُمْ آنَّ ذَلِكَ مِنْهُ مَكُرٌ وَمِنِ ابْنِ الْعَاصِ مَعَهُ وَ آنَّهُمَا إِلَى النَّكُثِ آقُرَبُ مِنْهُمَا إِلَى الْوَفَاءِ فَلَمْ يَقْبَلُوا قَوْلِي وَ لَمْ يُطِيعُوا آمُرِي وَ آبَوْا إِلَّا إِجَابَتَهُ كَرِهْتُ آمُ هَوِيتُ شِئْتُ آوْ آبِيتُ حَتَّى آخَنَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضِ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَأَلْحِقُوهُ بِالْنِ عَقَّانَ آوُ ادْفَعُوهُ إِلَى الْبِي هِنْ إِبِرُمَّتِهِ فَجَهَلْتُ عَلِمَ اللهُ جَهْدِي وَلَمْ آدَعُ غَلَّةً فِي نَفْسِي إِلَّا بَلَّغُتُهَا فِي آنْ يُغَلُّونِي وَرَأْبِي فَلَمْ يَفْعَلُوا وَرَاوَدُتُهُمْ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مِقْدَارِ فُوَاقِ النَّاقَةِ أَوْرَكُضَةِ الْفَرِسِ فَلَمْ يُجِيبُوا مَا خَلَا هَٰذَا الشَّيْخَ وَ أَوْمَا بِيَدِيدِ إِلَى الْأَشْتَرِ وَ عُصْبَةً مِنْ آهُلِ بَيْتِي فَوَ اللهِ مَا مَنَعَنِي آنُ آمُضِيَ عَلَى بَصِيرَتِي إِلَّا فَخَافَةَ آنُ يُقْتَلَ هَنَانِ وَ آوُمَا بِيَدِيدٍ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَانِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱوۡمَا بِيَدِوۡوالَى عَبۡىِ اللهِ بۡنِ جَعۡفَرِ وَ مُحَمَّدِ بۡنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَانِّى ٱعۡلَمُ لَوۡ لَا مَكَانِى لَمۡ يَقِفَا ذَلِكَ الْمَوْقِفَ فَلِذَلِكَ صَبَرْتُ عَلَى مَا آرَا دَالْقَوْمُ مَعَ مَا سَبَقَ فِيهِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهَا رَفَعُنَا عَنِ الْقَوْمِ سُيُوفَنَا تَحَكَّمُوا فِي الْأُمُورِ وَتَغَيَّرُوا الْآخَكَامَ وَ الْآرَاءَوَ تَرَكُوا الْمَصَاحِفَ وَمَا دَعَوْا اِلَيْهِ مِنْ حُكْمِهِ الْقُرْآنِ وَمَا كُنْتُ أُحَكِّمُ فِي دِينِ اللهِ آحَداً إِذْ كَانَ التَّحْكِيمُ فِي ذَلِكَ الْخَطَأَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا امْتِرَاءَ فَلَهَا اَبُوْا إِلَّا ذَلِكَ اَرَدْتُ أَنْ أُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِي أَوْ رَجُلًا مِتَنَ اَرْضَى رَأْيَهُ وَ عَقْلَهُ وَ آثِقُ بِنَصِيحَتِهِ وَ مَوَدَّتِهِ وَ دِينِهِ وَ ٱقْبَلْتُ لَا أُسَمِّى آحَداً إِلَّا الْمُتَنَعَ مِنْهُ ابْنُ هِنْ إِوَلَا ٱدْعُولُا إِلَّا الْمُتَنَعَ مِنْهُ ابْنُ هِنْ إِوَلَا ٱدْعُولُا إِلَّى شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا اَدْبَرَ عَنْهُ وَ اَقْبَلَ ابْنُ هِنْدٍ يَسُومُنَا عَسْفاً وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِاتِّبَاعِ اَصْحَابِي لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهَّا اَبُوا اِلَّا غَلَبَتِي عَلَى التَّحَكُّمِ تَبَرَّاْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَفَوَّضُتُ ذَلِكَ اِلَيْهِمْ فَقَلَّالُوهُ امْرَأً فَخَلَعَهُ ابْنُ الْعَاصِ خَبِيعَةً ظَهَرَتْ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ اَظْهَرَ الْمَخْدُوعُ عَلَيْهَا نَكَماً ثُمَّر ٱقْبَلَ اللهُ عَلَى ٱصْحَابِهِ فَقَالَ ٱلَيْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِدِينَ فَقَالَ اللهُ وَاللَّا السَّابِعَةُ يَا آخَا

الْيَهُودِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ عَهِمَ إِلَيَّ أَنْ أَقَاتِلَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ أَيَّامِي قَوْماً مِنْ أَصْحَابِي يَصُومُونَ النَّهَارَ وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَتْلُونَ الْكِتَابَ يَمْرُقُونَ بِخِلَافِهِمْ عَلَى وَهُحَارَبَتِهِمْ إِيَّايَ مِنَ اللِّينِ مُرُوق السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فِيهِمُ ذُو الثُّكَيَّةِ يُخْتَمُ لِي بِقَتْلِهِمْ بِالسَّعَاكَةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ إِلَى مَوْضِعِي هَذَا يَعْنِي بَعْلَ الْحَكَمَيْنِ أَقْبَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ عَلَى بَعْضِ بِاللَّائِمَةِ فِيمَا صَارُوا اِلَيْهِ مِنْ تَحْكِيمِ الْحَكَمَيْنِ فَلَمْ يَجِدُوا لِاَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجاً إِلَّا أَنْ قَالُوا كَانَ يَنْبَغِي لِآمِيرِنَا أَنْ لَا يُبَايِعَ مَنْ أَخْطاً وَ أَنْ يَقْضِي بِحَقِيقَةِ رَأْيِهِ عَلَى قَتُلِ نَفْسِهِ وَقَتُلِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَّا فَقَلْ كَفَرَ بِمُتَابَعَتِهِ إِيَّانَا وَطَاعَتِهِ لَنَا فِي الْخَطَا وَ آحَلَّ لَنَا بِنَلِكَ قَتُلَهُ وَ سَفْكَ دَمِهِ فَتَجَمَّعُوا عَلَى ذَلِكَ وَ خَرَجُوا رَا كِبِينَ رُءُوسُهُمْ يُنَادُونَ بِأَعْلَى ٱصۡوَاتِهِمۡ لَا حُكۡمَ إِلَّا يِلٰهِ ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِرُقَةٌ بِالنُّعَيۡلَةِ وَ اُخۡرَى بِحَرُورَاءَ وَ اُخۡرَى رَا كِبَةٌ رَاۡسُهَا تَخۡبُطُ الْأَرْضَ شَرُقاً حَتَّى عَبَرَتْ دِجْلَةَ فَلَمْ تَمُرَّ بِمُسْلِمِ إِلَّا امْتَحَنَتُهُ فَمَنْ تَابَعَهَا اسْتَحْيَتُهُ وَمَنْ خَالَفَهَا قَتَلَتْهُ فَخُرَجْتُ إِلَى الْأُولَيَيْنِ وَاحِلَةً بَعْلَا أُخْرَى آدُعُوهُمْ إِلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فَأَبَيَا إِلَّا السَّيْفَ لَا يَقْنَعُهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَمَّا آغَيَتِ الْحِيلَةُ فِيهِمَا حَاكَمُتُهُمَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَتَلَ اللهُ هَنِهِ وَهَنِهِ وَكَانُوا يَا آخَا الْيَهُودِلُو لَا مَا فَعَلُوا لَكَانُوا رُكُناً قَوِيّاً وَسَدّاً مَنِيعاً فَأَبَى اللهُ إلّا مَا صَارُوا إِلَيْهِ ثُمَّر كَتَبْتُ إِلَى الْفِرُقَةِ الشَّالِثَةِ وَ وَجَّهْتُ رُسُلِي تَثْرَى وَ كَانُوا مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِي وَ أَهْلِ التَّعَبُّيلِ مِنْهُمْ وَ الزُّهْدِ فِي اللَّانْيَا فَأَبَتُ إِلَّا اتِّبَاعَ أُخْتَيْهَا وَ الاِحْتِنَاءَ عَلَى مِثَالِهِمَا وَ اسْرَعَتْ فِي قَتُل مَنْ خَالَفَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ تَتَابَعَتُ إِلَى الْآخُبَارُ بِفِعْلِهِمْ فَعَرِجْتُ حَتَّى قَطَعْتُ اِلَيْهِمْ دِجْلَةَ أُوجِهُ السُّفَرَاءَ وَالنُّصَحَاءَ وَ ٱطْلُبُ الْعُتْبَى بِجَهْدِي جَهْنَا مَرَّةً وَجَهَنَا مَرَّةً وَ ٱوْمَا بِيَدِيهِ إِلَى الْأَشْتَرِ وَ الْآحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَرْحِبِيِّ وَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ فَلَمَّا اَبُوْ اللَّا تِلْكَرَكِبْهُمُ الْمِنْهُمُ فَقَتَلَهُمُ اللهُ يَا آخَا الْيَهُودِ عَنْ آخِرِ هِمْ وَ هُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ حَتَّى لَمْ يُفْلِكُ مِنْهُمْ فُخْبِرٌ فَاسْتَخْرَجْتُ ذَا الثُّلَيَّةِ مِنْ قَتُلَاهُمْ بِحَضْرَةِ مَنْ تَرَى لَهُ ثَلَيٌّ كَثَلَى الْمَرْ أَقِ ثُمَّ الْتَفَتُّ اللهُ إِلَى ٱصْحَابِهِ فَقَالَ ٱلْيُسَ كَنَٰلِكَ قَالُوا بَلَى يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ-فَقَالَ اللهُ قَنُ وَفَيْتُ سَبْعاً وَسَبْعاً يَا آخَا الْيَهُودِ وَبَقِيَتِ الْأَخْرَى وَ اُوشِكْ جِهَا فَكَانَ قَلْ فَبَكَى آصَحَابُ عَلِي اللهُ وَبَكَى رَاسُ الْيَهُودِ وَقَالُوا يَاآمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آخُيرْنَا بِالْأُخْرَى فَقَالَ الْأُخْرَى آنُ تُخْضَبَ هَذِي وَ أَوْمَا بِيَدِي إِلَى لِحْيَتِهِ مِنْ هَذِي وَ آوْمَا بِيَدِهِ إِلَى هَامَتِهِ قَالَ وَ ارْتَفَعَتْ آصُواتُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالضَّجَّةِ وَ الْبُكَاءِ حَتَّى لَمْ يَبْق بِالْكُوفَةِ دَارٌ إِلَّا خَرَجَ اهْلُهَا فَزِعاً وَ اسْلَمَ رَأْسُ الْيَهُودِ عَلَى يَدَى عَلِي اللهِ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَمْ يَزَلُ مُقِيماً

#### المنال (جادروم) المنظمة المنظمة

حَتَّى قُتِلَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَ اُخِذَ ابْنُ مُلْجَمِ لَعَنَهُ اللهُ فَأَقْبَلَ رَأْسُ الْيَهُودِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْحُسَنِ اللهُ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ وَ ابْنُ مُلْجَمِ لَعَنَهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا آبَا هُحَبَّدٍ اقْتُلَهُ اللهُ فَإِنِّي الْحُسَنِ اللهُ فَا اللهُ فَا إِنْ مُلْجَمِ لَعَنَهُ اللهُ فَا إِنْ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا آبَا هُحَبَّدٍ اقْتُلَهُ اللهُ فَإِنِّي اللهُ فَا إِنْ مُلْجَمِ لَعَنَهُ اللهُ فَا أَعْظَمُ عِنْدَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جُرُماً مِنِ ابْنِ آدَمَ قَاتِلِ رَائِدُ وَمِنَ اللهُ عَالِمُ وَمِنَ اللهُ عَلَى مُوسَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مُوسَى اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْ وَجَلَّ جُرُماً مِنِ ابْنِ آدَمَ قَاتِلِ آئِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُوسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ جُرُماً مِنِ ابْنِ آدَمُ قَاتِلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت امام محمد باقر ملیلنا نے فر مایا ہے کہ جب امیر المومنین ملیلنا جنگ نہروان واپس ہوئے تو یہودیوں کا ایک سردار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی مجھے آپ سے پچھ مسائل دریافت کرنا ہیں ان کا جواب سوائے نبی کے یااس کے وصی کے سی کومعلوم نہیں للہٰذااگر آپ جا ہیں تو بوچھوں اور اگر آپ جا ہیں تو درگز رکروں۔

فرمايا: جو حيا هوسوال كرو\_

اس نے عرض کی: میں نے اپنی کتاب میں پڑھاہے کہ ہر پیغمبر کو خدا تھم دیتا ہے کہ اپنے اہل بیت میں سے کسی کواپنا وزیر وجانشین مقرر کرے اور اس سلسلہ میں ایک ایسا فرمان جاری کرے جس کی پیروی کی جائے اور ان کے بعد بھی اس پڑمل کیا جاتا رہے اور خدا اوصیائے پیغمبر کا، حیات پیغمبر میں اور بعد پیغمبر امتحان لیتا ہے۔ بیار شاد فرمائے کہ کتنے امتحانات ہوتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد کتنے امتحانات ہوتے ہیں؟ اور بہ کہ جب وہ کا میاب ہوتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا کوشکا فتہ فرمایا اورتورات و ایک ختم ہے اس خدائے برحق کی جس نے جناب موسیٰ علیقا کے لیے دریا کوشگا فتہ فرمایا اورتورات و انتیل کوموسیٰ علیقا پراتاراا گرمیں تیر سے سوالات کا جواب شافی دے دوں تو تُواسلام قبول کرلے گا؟ اس نے کہا: بالکل

امام نے فرمایا: حیات انبیاء پیمالیہ میں ان کے هانشینوں کا سات مقامات پرامتحان ہوتا ہے تا کہ ان کی اطاعت و فرمان برداری معلوم ہوجائے اور جب وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوجائے ہیں تو ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اب ان کو اپنا ولی منتخب کرلو۔ اپنی زندگی میں اور وصی بنالو۔ اپنی وفات کے بعد کے لیے ان کی اطاعت امت پر واجب کردی جاتی ہے۔ پھر بعد وفات پیغیبرسات امتحان اور ہوتے ہیں تا کہ ان کی برد باری اور تحل کا اندازہ ہوجائے۔ پس جب بی آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خدا ان پر سعاد تمندی کی مہر لگا دیتا ہے تا کہ آئیں انبیاء سے لیحق کردے اس حال میں کہ ان کی سعادت کال ہو چکی ہو۔

یہودی نے عرض کی یا حضرت بالکل بجافر مایا۔اب ارشاد ہو کہ حیات پیغمبر ساٹھ آئیا ہے میں کیا کیا امتحانات آپ کے ہوئے اور بعد وفات رسول ساٹھ آئیا ہے کہ کون کون سے امتحانات ہوئے اور آپ کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت نے اس کا ہاتھ بکڑ ااور فر مایا میرے ساتھ چل میں تجھ کو بتاؤں۔

### وي المنال (باردو) ( 67 ) و المنال (باردو) ( باردو) ( با

اصحاب نے عرض کی: مولا ہم لوگ نہ ن سکیں گے۔

فرمایا:تم اس کاتخل نہیں کر سکتے۔

اصحاب نے عرض کی: کیوں ہم اس کے متحمل نہ ہوسکیں۔

فرمایا: جوسلوکتم نے ماضی میں میرے ساتھ روار کھاہے اس کی وجہ ہے۔

اس پر مالک اشتر نے بڑھ کر کہا: اے امیر المونین ! ہمیں بھی اس سے آگاہ سیجئے خدافتہ ہمیں معلوم ہے کہ روئے زمین پرسوائے آپ کے بی کا کوئی جانشین نہیں ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعداب کوئی نبی نہیں آئے گالہذا حضرت محمصطفیٰ سالٹھ آپیلم کی اطاعت کے بعداب آپ کی اطاعت ہم پرفرض ہو چکی ہے۔

یین کر حضرت بیٹھ گئے اور یہودی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے برادریہودی خداوندعالم نے حیات حضرت رسول سالٹھ آیا ہے میں سات مقامات پرمیراامتحان لیااور بفضل خداان سب میں مجھے فرمانبرداریایا۔

یہودی نے یو چھا: وہ مقامات کون کون سے ہیں؟

آيً نے فرمایا:

پہلامقام حیات نبی میں بیتھا کہ جب اللہ تعالی نے رسول خدا سالٹھائیلہ کورسالت کاباراٹھانے کو کہا تواگر چہ میں اس وقت اپنے خاندان میں سب سے کم سن تھا، ان کی خدمت میں لگار بتا تھا اور جو وہ تھم بھی دیتے اس کو بجالانے کی پوری پوری ورت کوشش کرتا اوراس وقت آپ نے بنوعبدالمطلب کے ہرچھوٹے بڑے خض کو'لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' کی شہادت دینے کو کہا مگر ان لوگوں نے بات نہ مانی اور انکار کرتے ہوئے ان سے روگر دانی کی ، ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے کہ ان سے دور کر دیا ، ان کا مخالف بنا دیا اور جو با تیں رسول خدا سالٹھائیلہ کے بنارہ کئی کرلی ، ان سے دور رہنے گئے، تمام لوگوں کو ان سے دور کر دیا ، ان کا مخالف بنا دیا اور جو با تیں رسول خدا سالٹھائیلہ کے ان کے سامنے پیش کیں انہیں ان کے دل برداشت نہ کر سکے اور نہ ہی ان کی عقل نے درک کیا لہذا بیسب با تیں ان پر گئی کر لی انہوں نے بھے دعوت دی میں نے اس پر یقین کر ان گراں گزریں ، لیکن صرف میں نے ان کی آواز پر لبیک کہی اور جس چیز کی انہوں نے مجھے دعوت دی میں نے اس پر یقین کر تے ہوئے ان کی اطاعت میں فور آ ہی اسے قبول کر لیا اور مجھے ان باتوں میں ذرا بھر شک نہ گزر ااور اس حالت میں ہم کرتے ہوئے ان کی اطاعت میں مول خدا سالٹھائیلہ نے نئین سال گزار دیے ، سوائے میرے اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کے سی اور نے نماز پڑھی اور نہ ہی رسول خدا سالٹھائیلہ کے گوائی دی۔

اں بات کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کیا اور ان سے کہا: کیا ایسانہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا: اے امیر المومنین ، ہاں ، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا ؛ اے برادریہود! دوسرامقام حیات نبی میں بیتھا کہ قریش مسلسل نبی کے تل کی سازشیں اور

### و المنال (جاردوم) المنال (جارد

باہمی مشورے کرتے رہے بہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کہ لوگ اپنی مشورہ گاہ ' دارالندوہ' میں جمع ہوئے درحالیکہ اہلیس ملعون بھی وہاں بی ثقیف کے ایک کانے کی صورت میں موجود تھا اور اپنی رائے کے اظہار میں کسی سے چھپنہیں تھا اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ قریش کے ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی شریک ہوگا اور سب ل کر تلوار سے وار کریں گے گویا ایک ہی انسان نے وار کیا ہوا ور اس طرح انہیں قبل کر دیں گے، چر جب قبل میں کا میاب ہوجا نمیں گئو نا چار ہر قبیلہ اپنے نمائندہ کی جمایت میں قیام کرے گا اور اس طرح انہیں قبل کر دیں گے، چر جب قبل میں کا میاب ہوجا نمیں گئو نا چار ہر قبیلہ اپنے نمائندہ کی جمایت میں قیام کرے گا اور اس طرح آئیل میلیلہ پنج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات سے اور حتی اس رائیگال جائے گا۔ چنا نچ حضرت جرائیل میلیلہ پالی سے اور حتی اس مقررہ وقت پر غار کی جائے کہ جب وہ جب وہ اس مقررہ وقت پر غار کی جائے کو کہا۔ رسول خدا میل نے تی تر بر جملہ کرنے والے تھے، اور انہیں وہاں سے مقررہ وقت پر غار کی جائے کو کہا۔ رسول خدا میل نے تی تر بر جملہ کہا اور مجملہ کہ میں ان کے بستر پر لیٹ جاؤں تا کہ اپنے نقش کے بدلے میں ان کی حفاظت کروں تو میں نے فور آئی لبیک کہا اور مجملہ کہ میں ان کے بستر پر لیٹ گیا۔ جب قریش کے لوگ آئے تو آئیس لیقین تھا کہ وہ نجی کو قبل کردیں میں میر سے خدا اور میں ان کے بستر پر لیٹ گیا۔ جب قریش کے لوگ آئے تو آئیس لیقین تھا کہ وہ نجی کو قبل کردیں گا گارہ سے خدا اور مواول کیا جس سے خدا اور مواول کیا در ان سے اپنا دفاع کیا جس سے خدا اور مواول کیا جس وہ اس مکان میں میر سے رو بر و آئے تو میں نے اپنی تلوار سونت کی اور ان سے اپنا دفاع کیا جس سے خدا اور مواول کیا تھیں۔

اوراس کے بعد حضرت علی ملایلا نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیااور فر مایا؛ کیاایسانہیں تھا؟ سب حاضرین نے کہا: ہاں اے امیر المؤمنین ، بالکل ایساہی ہوا تھا۔

پھر حضرت علی نے فرمایا: اے برادریہود! تیسرا مقام حیات نبی میں بیتھا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے اورا بن عتبہ قریش کے سور ماتھے اور جنگ بدر کے دن انہوں نے لڑنے کے لئے للکارا گرقریش میں سے کوئی بھی ان کے مقابل نہ گیا تو اس وقت رسول خداصالیا لیہ بیتی ہے میرے دوساتھیوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں بھیجا درحالیکہ میں ان تینوں میں سے کم سن تھا نیز ان کا جنگی تجربہ بھی مجھ سے زیادہ تھا مگر خداوند عالم نے میرے ہاتھوں ولیداور شیبہ کوئل کروایا ۔ علاوہ ازیں قریش کے بہتیرے سور ماؤں کو میں نے موت کے گھا ہے اتارا اور کئی افر ادکوا سیر کیا جبکہ وہ افر ادتعدا دمیں بھی ہم سے زیادہ تھے، البتہ اس روز میرے چیاز ادبھائی شہید ہوگئے خدا ان پر رحمت کرے۔

اس کے بعد حضرت علی ملالا اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: کیا ایسانہیں ہوا تھا؟ سب حاضرین نے جواباً کہا: اے امیر المونین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔

پھر حضرت علیؓ نے فرمایا: اے برادریہود! چوتھا مقام حیات نبی میں بیتھا کہ مکہ میں مقیم تمام عرب قبائل میں سے جو لوگ نچ گئے تھےوہ سب کے سب ہمار سے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تا کہوہ ہم سے جنگ بدر کے مقتولین کے خون کا بدلہ

### 

لے سکیں جومشر کین قریش تھے۔لہذا جبرائیل علیہ نی گی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات سے مطلع کر دیا اور اس طرح نبی اور ان کے سکری اصحاب نے اُحد کواپنی شکر گاہ بنالیا۔ جب مشرکین ہم تک پہنچ تو انہوں نے ہم پر دھا وابول دیا اور سب مل کرٹوٹ پڑے اور اس وجہ سے پچھ مسلمان شہید ہو گئے اور باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے مگر میں رسول خدا صلاقی آئی ہے مسلمان شہید ہو گئے اور باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے مگر میں رسول خدا صلاقی آئی ہے مہاجرین وانصار بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ؛ ہر کوئی کہ رہا تھا نبی کے ساتھ وہیں موجود رہا یہاں تک کہ مدینہ کے مہاجرین وانصار بھی اپنے گھروں کو رسیاہ کردیا مگر رسول خدا صلاقی آئی ہے کہ سامنے جھے ستر اور ان کے اصحاب قبل کردیئے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کوروسیاہ کردیا مگر رسول خدا صلاقی آئی ہے کہ سے بھی زائد زخم آئے جن میں سے بچھ ہیں ہے۔

ہے کہہ کرآپ نے اپنی چادرگرائی اوراس (یہودی) کا ہاتھ اپنے زخموں پرر کھے فرمایا: میں نے اس دن جو کام کیا ہے اس کا ثواب مجھے خداد ہے گا۔انشااللہ۔

> اس کے بعد حضرت علی ملیلاً اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ؛ کیا ایسانہیں ہواتھا؟ سب نے کہا: اے امیر المومنین ، بے شک ایسا ہی ہواتھا۔

پھر حضرت علی نے فرمایا: اے برادر یہود! پانچواں مقام حیات نبی میں بیتھا کہ قریش اور عرب نے اٹوٹ عہد ویتان کررکھا تھا کہ چاہے پچھ ہوجائے وہ رسول خداسا الفیلیا ہے گول کر کے رہیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ بی عبد المطلب میں سے جولوگ آپ کے ساتھ میں جول رکھتے تھے ان کو بھی قتل کر دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے پوری تیاری کر لی اور اس غرض سے انہوں نے مدینہ میں پڑاؤ تک ڈال دیا کیونکہ ان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا کیں گے، مگر حضرت جبرائیل میلیا رسول خداسا الفیلیا پہلے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات کی طلاع پہنچا دی، چنانچہ آپ نے بنفی نفیس اور آپ کے ہمراہ مہاج بین وانصار نے خنر قیں کھودیں۔ جب قریش نے دھاوا بولا تو انہوں نے خندق کے اردگرد بنفی نفیس اور آپ کے ہمراہ مہاج بین وانصار نے خنر قیں کھودیں۔ جب قریش نے دھاوا بولا تو انہوں نے خندق کے اردگرد درحالیکہ رسول خداسا الفیلیا ہم انہوں نے اپنے آپ کو طاقتوں اور ہمیں کمزور سجھ لیا اور خوشی کے مارے شور وغوغا کر نے لگے بخوس اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو طاقتوں اور ہمیں کمزور سجھ لیا اور خوشی کے مار دور ہمیں خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے اور انہیں صلہ رحی اور قرابت داری کی قسم دے رہ خوس عبد ودود بھی تھا جو ایک مست اون کی طرح منہ زوری کر رہا تھا اور لکار رہا تھا کہ مجھ سا ہوتو سائے آپ کو اس میں میں اخل ہمت نہ تھی کہ اس کے مقابل جاتا ہمی کہ کہ کی کواس میں کوئی دیجی تھی اور نہ بھی غیر میں کر رہا تھا ور رہوں سے مقابلہ کا تو کوئی اظہار بھی نہیں کر رہا تھا۔ رسول خداسا شیالیے نے خوا کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میر سے مقابلہ کا تو کوئی اظہار بھی نہیں کر رہا تھا ور رہا تھا ور اس سے مقابلہ کا تو کوئی اظہار تھی نہیں کر رہا تھا ور رہتے میار کہ ہوں سے میں سے مقابلہ کا تو کوئی اظہار کھی نہیں کر رہا تھا ور رہتے میار کہ ہو تھا اور کہتے کھوا کہ اور اور انتھا دیں جملے کہ کہ کر آپ نے ذوالفقار پر ہاتھ اور ا

### الخصال (ماردرم) الخصال (عاردرم) الخصال (عاردرم

پس میں اس کے مقابل گیا تو مدینے کہ عورتیں گریہ وزاری کرنے لگیں؛ ایسا کرنا عمر و بن عبد وود کے خوف سے مجھ پرترس کھانا تھا مگر خدانے اسے میرے ہاتھوں قتل کیا اور اس کے بعد اب عرب کے پاس کوئی ایسا پہلوان نہیں ہے نیز اس نے مجھے پیضر بت لگائی۔

آپ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا جہاں زخم لگا تھا۔

پس اللہ نے اسی ضربت اور اسی کے سبب سے اُن میں پیدا ہونے والی صلبلی سے انہیں بھا گئے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علیؓ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فر مایا: کیا ایسانہیں ہوا تھا؟

سب نے کہا؛ا ہے امیر المومنین، یقیناً ایساہی ہواتھا۔

پھر حضرت علی نے فرمایا: اے برادر یہود! چھٹا مقام حیات نبی میں بیتھا کہ ہم رسول خداسان ایٹی آیا کے ساتھ مدینے میں تمہارے یہودی ساتھیوں سے خیبر میں مقابل ہوئے نیز ان کے قریشی سورماؤں اور دیگر لوگوں سے بھی ہماراسا منا ہوااور ان کے سواراور پیدل ساتھی اوران کا اسلحہ ہمارے سامنے پہاڑ کی ما نند آگئے؛ ان کے مکانات مضبوط تر اوران کی افرادی قوت بھی ہم سے زیادہ تھی اوران میں سے ہرکوئی لاکار رہا تھا اور برملا مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ لہذا جوساتھی بھی ان سے مقابلہ کرتا مارا جاتا۔ بتدرت کو لاکارے جانے کا شور بڑھتا گیا، آنکھیں خون سے بھرے پیالے کی ما نند ہوگئیں اور ہرکوئی اپنی مقابلہ کرتا مارا جاتا۔ بتدرت کو لاکارے جانے کا شور بڑھتا گیا، آنکھیں خون سے بھرے پیالے کی ما نند ہوگئیں اور ہرکوئی اپنی فکر میں پڑ گیا تو ہمرائیوں نے ایک دوسرے کود یکھنا شروع کر دیا اور کہنے گی، اے ابوالحس، اے ابوالحس اٹھو! رسول خداسان اللی تھا اور کہنے ہیں جھے کھڑا کیا اوران کے مکانوں کے سامنے بھیج دیا لہذا جوکوئی باہر آتا تھا میں اسے قبل کر دیتا تھا اور میرے مقابل جوسور ما بھی آیا میں نے اسے مسل کررکھ دیا اور پھر میں نے ان پر ایسے ہملہ کیا جیسے شیرا پنے شکار پر جھپٹتا ہے میں شدید ہملہ کرتے ہوئے ان کے شہر میں داخل ہو گیا اور میں نے ان کے قلعے کے درواز ہو کو کو اسے اسیر بنالیا یہاں تک کہ میں شدید ہملہ کرتے ہوئے ان کے شہر میں داخل ہو گیا اور جو ورت سامنے آئی اسے اسیر بنالیا یہاں تک کہ یورا قلعہ فتح کیا تھوں ہو گر کرایا۔

اس کے بعد حضرت علی ملالگا نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فر مایا: کیا ایسانہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا؛اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔

پھرحضرت علیؓ نے فر مایا:اے برا دریہود!

ساتواں مقام حیات نبی میں تھا کہ جب رسول خدا سال اللہ فتح مکہ کی جانب متوجہ ہوئے تو میں نے چاہا کہ مکہ والوں سے درگز رکیا جائے اور انہیں ایک مرتبہ پھر خدا کی طرف دعوت دی جائے جس طرح کہ پہلے انہیں دعوت دی گئ تھی، پس رسول خدا سالٹھ آئی ہے نان کوایک خط تحریر کیا کہ جس میں انہیں تنبیہ کی گئ تھی اور عذاب الہی سے انہیں ڈرایا گیا تھا نیز ان

### الخصال (مدروم) المجاهل المجاهل

سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان سے درگزر سے کام لیا جائے گا اور انہیں مغفرت کی امید دلائی گئی جبکہ اس خط کے آخر میں رسول خدا سالتھ الیہ بھی نے ہوسے ان ہے سورہ تو بتحریر کی تا کہ ان کے سامنے اس کی بھی تلاوت کی جائے۔ جب بینامہ کمل ہو گیا تو رسول خدا سالتھ آلیہ بھی ہے نے ہر سحانی کے سامنے پیش کیا تا کہ وہ اس خط کو پہنچا دے گرسب پیچے ہے گئے یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو بینامہ دیا اور اسے روا نہ کردیا لیکن فور آئی حضرت جبرائیل مالال ماضر ہو کر کہنے گئے: اے مجمد (سالتھ آلیہ بھی ایہ خط یا تو آپ خود پہنچا تیں گئی اطلاع کے یا آپ کی نمائندگی میں آپ ہی کے خاندان میں سے کوئی جائے گا، لہذا رسول خدا سالتھ آلیہ بھی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے وہ خط میرے سپر دکیا تا کہ میں اسے مکہ کے باسیوں تک پہنچا دوں۔ میں مکہ کے لوگوں تک پہنچا جیسا کہ تم لوگ بھی اسے آچھی طرح جانے ہو کہ ان میں سے ہر شخص اس بات پر آمادہ تھا کہ وہ اگر میرا گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر آویز ال کر میں اسے ایک ہو کے باسیوں تک پہنچا دوں۔ میں مکہ کے لوگوں تک پہنچا جیسا کہ تم لوگ بھی اس بات پر آمادہ تھا کہ وہ اگر میرا گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر آویز ال کر میں اسے اپنی خور اس کے بدلے اپنی جان ، اہل خانہ ، اولا داور مال سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ لہذا میں نے رسول خدا سالتھ آلیہ کے کا پورانا مہ ان کو پڑھ کر سنا دیا تو ان کا ہر مرداور ہرعورت مجھے دھمکیاں دینے گے اور مجھ سے بد مین ہو گئے تھی کہ محمد سے اپنی شدید شمنی کا اظہار کرنے گے لیکن جس طرح کہ تم لوگوں نے دیکھا میں اسے ادادہ پر جمار ہا۔

اس کے بعد حضرت علی ملالا نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیااور پوچھا: کیاایسانہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا: اے امیر المومنین ، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔

پھر حضرت علی ملایشا نے فر مایا: اسے برا دریہود!

پھر حضرت علی ملائلہ نے فرمایا: اے برادریہود! بیروہ مقامات تھے جن میں میری آ زمائش اس وقت ہوئی جب رسول خداس خداس فات میں میرا کے خداس خصوصیت میں میرا کر خداس خداس فات نے مجھے اپنااطاعت گزار پایااوراس خصوصیت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے جبکہ اگر میں جاہتا توخود سے بیان کرتا مگراللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کوسرا ہے سے منع کیا ہے!

اس پرسب کہنے لگے: اے امیر المؤمنین آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے رسول خدا صلی ٹی آپ کی قرابت جیسی فضیلت عطا کی، آپ کو ان کا بھائی قرار دیا جیسا کہ حضرت ہارون ملی الله کو حضرت موسی ملی الله اللہ کے لئے اور آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ ان تمام مقامات پر ثابت قدم رہے اور تکلیفیں برداشت کیں، بلکہ جتنا تذکرہ آپ نے کیا ہے اس سے زیادہ فضیلت والے کارنامے تو وہ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ تک نہیں کیا۔ نیز ہم مسلمانوں میں تو آپ کی ذات بے مثال ہے اور ہرکوئی یہی کہتا ہے چاہاں نے آپ کورسول خدا سال ٹی آئی ہی کہتا ہے چاہاں کی وفات کے بعد۔ مثال ہے اور ہرکوئی یہی کہتا ہے چاہاں نے آپ کورسول خدا سال ٹی آئی ہی جی جو پینیمبر کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ پیش کی اس اے امیر المومنین! اب آپ ہمیں ان واقعات سے آگاہ کیجئے جو پینیمبر کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ پیش کی دات سے واقف ہیں اور ہم نے یہ سب دیکھا بھی ہے مگر ہم چاہیں کہ بیسب با تیں آپ سے سنیں جس طرح کہ ہم کی ذات سے واقف ہیں اور ہم نے یہ سب دیکھا بھی ہے مگر ہم چاہیں کہ بیسب با تیں آپ سے سنیں جس طرح کہ ہم



نے آپ سے ان آ ز مائشوں کے بارے میں سناجس میں آپ کورسول خدا سائٹی آپیلم کی حیات میں مبتلا کیا گیا۔

حضرت علی ملیسائے فرمایا: اے برادریہود! الله عزوجل نے اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی میری ساتھ مقامات پر آزمائش کی اوران میں بھی مجھے اس نے اپنی منت ونعمت کے ذریعے پوراا ترتے دیکھا اوریہ بھی کہ میں نے اس میں اپنے آپ کوئیس سراہا۔

(۱) پہلامقام نبی کی وفات کے بعد: اے برادر یہود! عامة المسلمین میں سے سوائے رسول خدا سال الیہ اسلمین میں سے سوائے رسول خدا سال الیہ انہوں نے بی جھے پال پوس کر بڑا کیا، میری بیتی کا جران کیا، میری شور و توں میری تربیت رسول خدا سال الیہ انہوں نے بی جھے پال پوس کر بڑا کیا، میری بیتی کا جران کیا، میری ضرور توں سے جھے بنیاز کردیا، جھے کا م کرنے سے محفوظ رکھا اور میرے اور میری یہوی بچوں کے اخراجات برداشت کئے بیتو د نیوی سے مقامات سے کیکن اس کے علاوہ ان کی وفات کے بعد آزمائشوں پر پورا اتر نے پر جھے بلند درجات حاصل ہوئے اور وہ مقامات سے کیکن اس کے علاوہ ان کی وفات کے بعد آزمائشوں پر پورا اتر نے پر جھے بلند درجات حاصل ہوئے اور وہ آزمائشیں الی تھی کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں برداشت کی اس قدر تا ہوتی ایس نے اپنی مصیبت کا عزیز دافر ب میں سے بھی پر بیثان لوگوں کو دیکھا ہے جو جزع فزع کرنے گے، صبر کر پائے اور نہ بی ان میں مصیبت کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ بے چینی میں سامنا کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ بے چینی میں سامنا کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ بے جینی میں سامنا کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ بے جینی میں سامنا کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ بے خوالی کے مقام کو کردیتی اور اس طرح افہام تفہیم اور کہنے سننے کی گئوائش ہی مطابرہ کرتے سے اور اس کے موزی کیا ہور کیا اور ان امور کو انجام دیا تھیں تو ہوں کیا تھی نے بان پر نماز پڑھنے آئیں تر میں اتار نے بہور شرق دل اور اس قدر قلیم مصیبت مجھے اور ان کا تعم تھا اور اس کے مین اور اس کے میں دنی اور کی جو ان کا تعم تھا اور اس کے موزی کیا جو ان کا تھم تھا اور اس کے اپنا واجب تن ادا کیا جو کر دور نہ کیا ۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے اپنے اصحاب کی طرف رک کر کے فر مایا: کیا ایسانہیں ہوا تھا۔ سب نے جواب دیا: اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علیؓ نے فر مایا؛ اے برا دریہود!

(۲) دوسرامقام نبی کی وفات کے بعد بیتھا کہ رسول خدانے اپنی حیات میں ہی مجھے اپنی امت کا امیر منتخب کر لیا تھا اور سب حاضرین سے بیعت قول وقرار لے کرمیرے حکم کی اطاعت کا دم بھر والیا تھا، بلکہ انہیں بیتھم بھی دے دیا تھا کہ ہر

# الخصال (مدرو) المجاهل المجاهل

حاضر مخض غائب شخص تک به پیغام پېنجاد ے۔ پس به میں ہی تھا که رسول خدا کی حیات میں لوگوں تک پیغام پہنچا یا، جب میں سفر کرتا تھا تو میں اپنے ہمرائیوں کا امیر ہوتا تھا؛ پیغیبرساٹٹائیلٹر کی حیات میں اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد بھی میں نے کسی کو ا پنی مانندیا یا جس بیاری میں رسول خدا سل الله این اس دنیا سے رخصت ہوئے اس میں رسول خدا سل الله اللہ اسامہ بن زید کی سرداری میں ایک شکر تشکیل دیا تھااوراس شکر میں قبیلہاوس وخزرج اور دیگران تمام لوگوں کوشامل کرلیا تھا جن سے آپ کوخوف تھا کہ وہ میری بیعت توڑ دیں گے یا میری مخالفت پراتر آئیں گے، یا جن کے بارے میں آپ کوعلم تھا کہ ان کے دل میں میرے لئے عداوت ہے یا میں نے ان کے باپ، بیٹے یا کسی قریبی اور رشتہ دار کوتل کیا تھا۔لہٰذاسب مہاجرین،انصار بضعیف العقیدہ مسلمان اور منافقین کواس لشکر میں شامل کر لیاتھا تا کہ آپ کے پاس صرف ایسا گروہ رہ جائے جو پاک دل اور باایمان ہواور کوئی بھی آپ کے سامنے نہ نفرت آمیز گفتگو کرے اور نہ مجھے پیغیبر کے بعد ولایت اور لوگوں کی ہدایت کے لئے قیام کرنے سے روک سکے۔اپنی امت کی ہدایت کے لئے پیغمبر کا آخری کلام یہی تھا کہ شکر اسامہ کا روانہ ہونا ضروری ہے اورکوئی اس سے منہ نہ چھیرے۔ نیز آپ نے اس سلسلے میں بہت تا کید کی گویا ہرطرح سے انہیں سمجھادیا مگر پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہسب نے اس کشکر سے روگر دانی کرلی اور اپنے اپنے مراکز ومقامات کوچپوڑ دیااوراس طرح انہوں نے رسول خدا سلاناً البلغ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جس کی انہیں بے حد تا کید کی گئی تھی اوراس پر لازم قرار دیا تھا کہ وہ اپنے سالا رشکر کو اکیلا نہ چیوڑ دیں بلکہاس کے ساتھ اس کے برچم تلے روانگی ضروراختیار کریں یہاں تک کہ وہ اپنے اس مقصد کو پہنچ جا عیں جس کے لئے آپ نے انہیں مقرر کیا تھالیکن لوگوں نے لشکر میں رہتے ہوئے اپنے سالار کی مخالفت کی اور اسے تنہا جھوڑ دیا اور بتدریج مدینے آکراس پیان کوبھی توڑ دیا کہ جس کا ان لوگوں نے رسول خدا ساٹٹٹائیلٹر کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور خدا اوراس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کوتوڑ دیا،شور مجا کراینے لئے رہبر کا انتخاب کرلیا جبکہ ہم بنوعبدالمطلب میں ہے کسی کوشامل کیااور نہ کسی سے رائے لی،ان کا بنیادی مقصد بیرتھا کہ میری بیعت کور دکر دیں۔ بیلوگ اس کام میں مگن تھے جبکہ میں پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھااور میں کسی اور کام میں مشغول ہی نہیں ہوسکتا تھا،اس لئے کہ آپ کا جناز ہ اٹھا نا ہر کام پرتر جسح رکھتا تھا بلکہ یہی وہ کام تھاجس کواس وقت کرنا چاہئے تھا۔

ا ہے برادریہود! لوگوں کی یہ کنارہ کثی میرے لئے سب سے زیادہ جاں سوز واقع ہوئی باوجود یکہ میں پیغیبر کے ناگواراور بزرگ ترین سوگ میں گرفتار تھااور میں نے اس شخصیت کو کھودیا کہ خدا کے بعدان کے علاوہ میں کسی پراعتما دنہیں کرتا تھا۔اس بلا فاصلہ مصیب میں بھی میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فر مایا: کیا ایسانہیں ہوا تھا۔ سب نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔



پھر حضرت علیؓ نے فرمایا: اسے برا دریہود!

(٣) تیسرامقام نبی کی وفات کے بعد بیتھا کہ پیغمبر کی جگہ لینے والا اس قدر نرم دل اور منصف مزاج تھا کہ وہ روزانہ میرے پاس حاضر ہوتا تھااوراس بات کے لئے معذرت خواہ تھا کہاس نے میری بیعت کوتوڑ دیااور میراحق چھین لیا، وہ شرمندگی کااظہار کرتا تھا،میرااحترام کرتا تھااور چاہتا تھا کہ میں اس کومعاف کردوں۔اس سلسلے میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ ال شخص کے بعد جوحق خدانے میرے لئے مقرر کیا تھاوہ مجھے بآسانی مل جائے گالہذامیں نے سوچا کہ اس نو اسلامی معاشرے میں کہ جہاں اب بھی بوئے جہالت اورلوگوں کے مرتد ہونے کے امکانات موجود تھے مجھے اپنے حق کے لئے جنگ نہیں چھٹرنی جاہئے،لہذا مجھے مخالفت کی فضاہریا کرنے سے پر ہیز کرنا جاہئے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ ہواورکوئی مخالفت یے اتر آئے اوراس طرح بات گفتگو سے کر دار تک پہنچ گئی۔ جتنے بھی خواص پیغیبر تھے کہ جنہیں میں بخو بی جانتا تھا کہ وہ لوگ راہِ خدا، رسول اور قرآن سے مخلص ہیں اور خیر اندیش بھی۔میرے یاس ان کا آنا جانالگار ہتا تھا اور آشکارونہاں مجھے اپناحق حاصل کرنے کی طرف اکساتے رہتے تھے اور میری محبت میں جان تک دینے کو تیار تھے تا کہ میراحق مجھے واپس مل جائے مگر میں کہتا تھا کہ ذراصبر وسکون سے کا ملوشا پرخدا جھے میراحق بآسانی اور بغیرکسی شکش اورخونریزی کے لوٹا دے۔ پیغیمر کی وفات کے بعد بے شارلوگ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے تھے جبکہ نالائق افراد کی طبع خلافت میں تھی ، ہر قبیلہ فریادی تھا کہ رہبری اور خلافت کے لئے ان میں سے کسی کا انتخاب ہواوران سب کی ایک مشتر کہ غرض بھی کہ یہ خلافت میر ہے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے ۔لہذا جب پہلے فر ماں رواں کی موت ہوئی اوراس کی زندگی کے دن پورے ہوئے تواس نے بیہ مقام اپنے دوست کے سپر دکر دیا اور بیرایک دوسری مصیبت تھی جو پہلی کے ساتھ ساتھ میرے سریر منڈلانے لگی اور دوسری مرتبه بھی جوخلافت میرے خدانے میرے لئے مقرر کی تھی اسے مجھ سے چھین لیا گیا۔اس باربھی پیغمبڑ کےاصحاب کہ جن میں سے اب بعض فوت ہو چکے اور بعض حیات تھے میرے یاس آ کرمیری خلافت کے ق میں باتیں کرنے لگے مگراس بار بھی میں نے انہیں صبر وخل، ثابت قدمی اور سکون کی نصیحت کی تا کہ اسلامی معاشر ہمحفوظ رہے اور جس معاشرے کی تشکیل میں پیغمبر نے ہزاروں مصیبتیں جھیلیں تھیں وہ درہم برہم نہ ہوجائے ، پیغمبرٹ نے بڑے سیاسی فہم کے ساتھ اس معاشر بے توشکیل دیا تھا یعنی بھی نرمی اور کبھی شختی سے کام لیا بھی معاف کیا تو کبھی تلوارا ٹھالی۔ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا تھا کہ ایک دم سے لوگوں نے اسلام سے نز دیکی اختیار کر لی تھی مگر فرار ہونے کے دریے بھی تھے آپ نے انہیں مطمئن اور خوش کیا اور انہیں لباس، بچھونا اور کمبل فراہم کئے صورت میتھی کہ ہم اہل بیت نبی بغیر جھت کے مکانوں میں زندگی بسر کرتے تھے، ہمارے گھروں کی دیواریں تھجور کی شاخوں اور درخت کی تھیں ، ہمارے پاس بچھونا تھااور نہ ہی کوئی کمبل ، کئی افرادایک ہی چادر میں سوتے تھے اور ہاری ہاری اسی میں نماز بھی پڑھتے تھے اور دن رات بھو کے رہتے تھے۔ پیغمبر وہش بھی جسے خدانے ہمارے لئے مقرر کہا

# الخصال (مدرو) المجاهل المجاهل

تھاد وسرے لوگوں کو دے دیتے تھے اور ثروت مندوں اور عرب کے دنیا طلب لوگوں کو مائل کرتے تھے۔لہذا جس معاشرے کی تشکیل پنجمبر سے خون جگر سے کی تھی مجھے اس کی پاسبانی کرنی تھی نا کہ اس میں تفرقہ واختلاف پیدا کرنا تھا۔اب اگر میں قیام کرتا اور لوگوں کو اپنی مدد کے لئے بکارتا تو اس کا دومیں سے ایک نتیجہ برآ مدہوتا:

یاوہ میری پیروی کرتے اور میری خاطر مخالفین سے جنگ کرتے اور مارے جاتے،

یا وہ لوگ مجھ سے کنارہ کئی کر لیتے اور میری اطاعت میں تقصیم کرتے اور میری نصرت کوترک کر کے کا فر ہوجاتے،
اس لئے کتقصیم کرنے والے کوعلم ہوتا کہ اس کی حالت میری نسبت الیس ہے جیسی حضرت موٹی مدیلیا کی قوم کی حالت حضرت ہارون مدیلیا کی مخالفت کے وقت تھی نیز وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ہارون مدیلیا کی مخالفت پر جوعذاب قوم موٹی پر آیا تھا میری مخالفت پر انہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا،

لہذا جب تک خداراہ ہموار نہ کرے اور اپنا تھم جاری نہ کرے، آہ سرد بھر نے اور برد باری کو وطیرہ بنانا میرے اجر میں اضافہ کرے گا اور اسلامی معاشرے کے لئے آسانی پیدا ہوگی ، یہی معاشرہ کہ جس کی تعریف میں نے ابھی بیان کی خدا کی قضائے حتی ہے۔ البتہ اگر میں ان با تو ل کو مدنظر نہ رکھتا تو پھراپنے حق کے لئے میرا قیام کرنا ہی مناسب تھا کیونکہ پنج ببرے تمام اصحاب، وہ جو فوت ہو گئے اور وہ جو اس وقت تمہارے سامنے ہیں، جانتے ہیں کہ میری طاقت زیادہ تھی، میرا خاندان معزز ترین تھا، میر بے لوگ زیادہ طاقت راور اطاعت گزار سے نیز ان کے پاس میر بے حق میں جو دلیلیں تھیں وہ روثن ترتھی معزز ترین تھا، ور کر دار دوسرول سے بہتر تھے، اس لئے کہ میرا ماضی نیک ترین تھا اور رسول خدا سائٹ آئیل کی قرابت و وراثت بھی میر بے ساتھ تھی۔ واضح وصیت اور خالفین کی گردن میں میر بے نام کی جو بیعت بندھی تھی ان کی بنا پر خلافت میرا حق تھی کیونکہ جب رسول خدا سائٹ آئیل آئی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ولایت ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کے خاندان میں نہ کہ ان ہوں بین جنہوں نے اسے خضب کیا تھا اور نہ ہی ان لوگوں کے خاندان میں ۔ نیز ان کے اہل بیت کہ جس سے خدا نہ کہ بیدی کو دور کیا اور انہیں ایسا پا کیزہ رکھا جیسے حق طہارت کا تقاضہ تھا آپ کے بعد ہراعتبار سے اس خلافت کے دوسروں سے نہوں دور کیا اور اختے۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کرکے بوچھا: کیاایسانہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب دیا: اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علیؓ نے فرمایا: اے برا دریہود!

(۴) چوتھامقام نبی کی وفات کے بعد بیتھا کہ پہلے خلیفہ کے بعد ان کی جانشینی اختیار کرنے والاا پنے ہر کام میں مجھ سے مشورہ طلب کرتا تھااور انہیں میری رائے کے مطابق انجام دیتا تھا،مشکل کا موں میں میر انظریہ معلوم کرتا تھااوراس پرعمل

# المنال (جاردوم) (جاردوم) المنا

بھی کرتا تھا۔ میری ااور میر ہے اصحاب کی نظر میں میر ہے علاوہ اس سے برابری کرنے والاکوئی نہیں تھاجس کو خلافت میں کوئی جسمانی دلچیں ہو، لہذا جب اچا تک حاکم وقت کی موت قریب آئی جبکہ اسے کوئی یہاری لاحق تھی اور نہ ہی ماضی میں اسے کوئی جسمانی تکلیف رہی تھی تو مجھے بھین ہوگیا کہ اب انشا اللہ جس طرح میں چاہتا تھا سب پچھا حسن وافضل طریقے سے سلجھ جائے گا۔ آخر کا رخلافت کے لئے پچھلوگوں کونا مزد کیا گیا اور میں ان میں چھٹا تھا مگر میر ہے مساوی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول خدا میں ان کوئی بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول خدا میں ان میں سے کسی کے پاس ماضی کا مجھ سے بہتر کردار تھا اور نہ ہی خدمت اسلام میں وہ مجھ سے بڑھ کر فراموش کردیا، جتی کہ ان میں سے کسی کے پاس ماضی کا مجھ سے بہتر کردار تھا اور نہ ہی خدمت اسلام میں وہ مجھ سے بڑھ کر نے انہوں نے شور کی بٹھائی تا کہ ہم چھ میں سے جوکوئی بھی اس خلافت کو سلیم نہ کر سے یاس کی بات نہ مانے تو وہ اس کی گردن مارد ہے۔

# الخصال (جاردوم) ( جاردوم ) ( جار

کئے پرشرمندہ ہونا پڑااوروہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور پیٹھ دکھا دی حتیٰ کہ ایک دوسرے کی جان کے در پے ہو گئے اورایک دوسرے کوملامت کرنے گے اور ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزراتھا کہ اس جابر شخص کے طرفداراس کے خلاف ہو گئے اوراس سے کنارہ کثی کرلی۔

ابن عفان اپنے خاص دوستوں، اپنے سارے طرفداروں اور تمام اصحاب رسول سال اللہ اللہ ہم کے پاس گیا اور استعفیٰ کی درخواست کی اور اس نے جوخرابیاں پیدا کی تھیں ان پر پشیمانی کا اظہار کیا اور ان سے توبہ کرلی۔

اے برادریہود! بیریشانی گذشته تمام پریشانیوں سے سخت ترتھی جس نے بنیاد کو ہلا دیا۔

اے کاش! ایسانہ ہوتا! اس نے مجھے اس قدر پریشان کردیا کہ بیان سے باہر ہے اور اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا گرصبر وتحل کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔

اسی روز اصحاب شور کی نے مجھ سے رجوع کیا اور میری مخالفت پر عذر خواہی کی اور مجھ سے درخواست کی کہ ابن عفان کو برطرف کر کے میر ہے ساتھ مل کراس کے خلاف قیام کریں تا کہ مجھے اپناحق مل جائے لیکن جب بھی وہ مجھ سے رابطہ کرتے تھے میں ان کی آز مائش کرتا تھا اور ایک مرتبہ تو میں نے ان سے کہد یا کہ جاؤاور اپنے سرمنڈ واکر آؤ تا کہ ہم انقلاب لے آئیں، بھی میں کہتا ایک خفیہ مخل بیٹھاتے ہیں اور بھی کہتا کہ ہرکوئی فلاں کے گھر میں جمع ہوجائے اور اس طرح سے میں ان کوطیش میں لاکران کے راز فاش کردیتا تھا!

اے برادر یہود! بیتمام با تیں اور دوراند ایٹی میرے قیام میں حائل ہوئیں اور میں نے دیکھا کہ گوششینی اور صبر ہی خوار ہیں جا دورانہ ہوئیں اور میں نے دیکھا کہ گوششینی اور صبر ہی خوار ہیں گئی کہتر زاستہ ہے اور اظہار تن کے لئے بھی بہی بہتر ہے نہ کہ انقلاب بر پاکرنا چا ہے ور نہ اس طرح تو بیلوگ فنا ہوجا ئیں گے باوجود یکہ یہاں پر موجود ہر جانباز ، میں خود اور پنج ببر کے اصحاب میں سے موجود اور غائب بھی جانتے ہیں کہ موت کی جانب قدم بڑھا نامیر سے لئے انتہائی گرم دن میں سر د پانی کی طرح ہے جوایک جگر سوختہ کی بیاس بجھانے کے لئے شیریں اور گوارا ترین ثابت ہوتا ہے ؛ میں ، میرے چچا جمزہ می میرے بیائی حضرت عبیدہ شنے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ ان سے بے وفائی نہیں کریں گے۔

میرے ساتھیوں نے پیش قدمی کر دی اور اس کی راہ میں جان دے دی جبکہ میں خدا کی مرضی کے مطابق ہیچھے رہ گیا کہ ہمارے بارے میں آیت نازل کی ہے:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَلَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ



مومنین میں ایسے بھی مردمیدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے وعدہ کو بچے کر دکھایا ہے ان میں بعض اپناونت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کررہے ہیں اوران لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے۔

اے برادر یہود! میں اپنے عہد ہے نہیں پھرااور اس کی دلیل ہیہ کہ ابن عفان کے مقابلے میں خاموثی اختیار کر کی اور اپنے ہاتھوں کوروک لیا جبکہ اس کی اصل وجہ بیتی کہ میرے لئے اس کی اخلاقی پستی آ زمودہ تھی اور بید کہ میں جانتا تھا کہ لوگ اسے سزادیں گے اور دوریا نزدیک کے لوگوں کو اس کے قبل پر اکسائیں گے؛ میں نے کنارہ کشی اختیار کر کی اور صبر سے کام لیا یہاں تک کہ بالکل الیہ ہی ہوا پر میں نے 'دنہیں'' کہا اور خہی ''ہاں'' کہا۔ اس کے بعد قوم میرے پاس چل کرآئی مگر خدا جانتا ہے کہ میں نے ان سے صف اس لئے دوری اختیار کی کہ مجھے بتا تھا کہ بیلوگ مال کی جع آ وری اور عیش وعشرت کے خواج ہیں جبکہ انہیں یہ بھی علم تھا کہ میں ان کی خواہ شات کو پور انہیں ہونے دوں گا اور ان کے ساتھ سخت گیری سے کام لوں گا، کیکن عادت ہوجانے کی وجہ سے انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اطمینان سے نہ بیٹھ سکے، اصر اروجلد بازی میں مجھے نتخب کر لیا مگر جب دیکھا کہ میرے ہاں سے ان کا کوئی دنیوی (نا جائز) مفاد پور انہیں ہوگا تو انہوں نے میری مخالفت شروع کردی۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کرکے پوچھا: کیا ایسانہیں ہوا تھا؟ سب نے جواب میں کہا: اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر حضرت علیؓ نے فر مایا: اے برا دریہود!

(۵) پانچوال مقام نبی کی وفات کے بعد بیتھا کہ جب جھے منتخب کرنے والوں نے بید یکھا کہ ان کے مفاد میرے ہاں سے پور نہیں ہو پائیں گے تو انہوں نے اس عورت کے ذریعے میر نظاف بغاوت کی اور باوجوداس کے کہ میں پیغیبرگی جانب سے اس عورت پر ولی ووسی مقررتھا اسے اونٹ پر سوار کیا گیا اور اس کا سامان اپنی سوار یوں پر باندھ کرخوفناک بیابان اور وسیج وعریض دشت میں پھرایا گیا۔ حوّاب ( مکہ سے بصرہ جاتے ہوں ایک مقام) کے کتوں نے اس عورت پر بیونکا۔ ہروقت اور ہرموقع پر بیٹیمانی کی علامتیں واضح تھیں، اس طرح سب لوگوں کے کہنے پر میری مخالفت کو جاری رکھا جبکہ بیغیبر کے زمانے میں دوسری مرتبہ بھی میری بیعت کر چکے تھے یہاں تک کہ وہ بصرہ میں وارد ہوئے کہ جن کے باسیوں کے بیغیبر کے زمانے میں دوسری مرتبہ بھی میری بیعت کر چکے تھے یہاں تک کہ وہ بصرہ میں وارد ہوئے کہ جن کے باسیوں کے دست کوتاہ، ڈاڑھیاں بڑی بڑی بڑی، عقل کم اور رائے فاسدتھی۔ یہ ہمسایہ لوگ صحرانشین اور طوفان کے میز بان تھے۔ (یعنی کم عقل لوگ تھے) اس عورت نے ان بے عقل مردوں کی زمام اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی جو بغیر علم کے تلوار اٹھا لیتے تھے اور

# الخصال (بلدروم) المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر (79 ) المجاهر المجاهر ا

بسوح تيرچلادية تھ،ان كےدرميان بھى ميں دومصيبتوں ميں گرفتار ہوا:

اگر ہاتھ تھنچ لیتا تواپنی شورش وفساد سے نہ پلٹتے اور عقل کے تھم کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ ہوتے اگران کے خلاف جنگ کرتا توایک خونی جنگ جنم لیتی جس کومیں ہر گزنہیں چاہتا تھا۔

ایک مرتبہ پھر میں نے ان پر عذر وتحدید کی جت تمام کر دی اور اس عورت کومتنبہ کر دیا کہ وہ اپنے گھر کولوٹ جائے اور اس کے ساتھ جو لوگ جمع تھے انہیں بھی تنبیہ کر دی کہ جو بیعت میرے ساتھ کی ہے اس میں بے وفائی نہ کریں اور نہ ہی خدا کے عہد کوتو ڑیں۔

میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کرلی کہ ان کو نقصان نہ ہو، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے ساتھ تو میں نے مناظرہ کیا اور اسے حق یا دولا یا اور وہ لوٹ گیا، دیگر تمام لوگوں کوبھی میں نے اس روش سے تمجھا یا مگر ان کی ناوانی، سرکشی اور گراہی عروج پرتھی اور چونکہ وہ لوگ بہر صورت جنگ کرنا چاہتے تھے لہذا میں بھی ہر طرف سے ان پر وارد ہوا اور اس طرح جنگ چیٹر گئی، ان کوشست ہوئی، حسرت اٹھانی پڑی اور انہیں سنگین بربادی کا سامنا کرنا پڑا نیز اس میدان جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ میں تو مجبوراً جنگ کرنے پر آمادہ ہوا تھا اور ان لوگوں کا فائدہ مقصود تھا کیونکہ اگر میں اس جنگ کو قبول نہ کرتا تو انہیں وہ رعایت کیسے ملتی جو جنگ کے بعد میں نے ان کے ساتھ برتی ؟

اگر میں ان کے جرائم میں شریک ہوجا تا جنہیں وہ انجام دینا چاہتے تھے کہ ان دنوں جو جو اسلامی ملکتیں تھیں وہاں تک اس میں بھی ان کے جرائم میں شریک ہوجا تا جنہیں وہ انجام دینا چاہتے تھے کہ ان دنوں جو جو اسلامی ملکتیں تھیں وہاں تک اس بغاوت کو لے جائیں اور فساد کی آگو جہاں تک گنجائش ہو جھڑکا دیں، رعایا کا قتل عام کیا جائے، اسلامی حکومت اور تو انہیں عدالت کم عقل و کم نصیب عور توں کے نظریم پر قائم ہوجائے اور اس طرح روم و یمن کے بادشا ہوں اور دیگر معدوم حکومتوں کی مورش پر چلا یا جائے۔ اگر میں کا ہلی سے کام لیتا تب بھی آخر کار جنگ ناگز برتھی اور جن کے جرائم کے وہ عورت اور اس کے ساتھی مرتکب ہوئے تھے ان کی بنا پرنگ وعاربھی، پھر بھی میں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے بغیر سوچ سمجھے جنگ کو قبول ساتھی مرتکب ہوئے تھے ان کی بنا پرنگ وعاربھی، پھر بھی میں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے بغیر سوچ سمجھے جنگ کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ پہلے میں نے اتمام جمت سے کام لیا، جس قدر ممکن تھا جنگ سے پر ہیز کیا، طمانیت کا اظہار کیا، ان سے رااطہ کیا اور ثالثوں کو بھی ان کی طرف بھی بنتھیں ان کی طرف بھی میں نے انہیں متوجہ کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے خیافت کی اور جمھے مجبود کر دیا کہ میں ان کی طرف بھی میں سے نہار اامرانہا کو پہنچا جبکہ جن مقدموں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ان کے حساب سے میں ان پر جمت قائم کر چکا تھا اور اب وہ میر سے سار اامرانہا کو پہنچا جبکہ جن مقدموں کا میں اس کے بعد حضرت علی نے اسے اس کے بعد حضرت علی نے اسے اس کے بعد حضرت علی نے اسے اسے بیں ان پر جمت قائم کر چکا تھا اور اب وہ میر سے سار نامرانہ ہا کو پہنچا جبکہ جن مقدموں کا میں اس کے بعد حضرت علی نے اسے اسے بیں ان پر جمت قائم کر چکا تھا اور اب وہ میر سے سار نامرانہ ہا کو پہنچا جبکہ جن مقدموں کا میں اس کے بعد حضرت علی نے اسے اسے بیں ان پر جمت قائم کر چکا تھا اور اب وہ میر سے سار نامرانہ ہیں ہوئے اسے اسے اسے اسے کی طرف درخ کر کے بعر چھا: کیا ایسانہ نہیں ہوئے گئے اسے نامول بی ایسانہ نہیں ہوئے۔



سب نے جواب دیا: اے امیر المومنین، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔

پھر حضرت علیٰ نے فر مایا: اے برادریہود!

(۲) چھٹا مقام نمی کی وفات کے بعد حکمین کے انتخاب اور فرزند جگرخوارہ طلیق (ابن طلیق) سے مبارزہ کرنا تھا۔ جب سے رسول خدا ملیٹ ایسٹی مبعوث ہوئے تھے بیٹخص خدا، اس کے رسول اور مونین سے جنگ کرتا رہا تھا یہاں تک کہ مسلمانوں نے اپنی شمشیروں سے مکہ فتح کیا۔

ای روز اور دیگر تین موقعوں پرخوداس سے اور اس کے باپ سے میری بیعت طلب کی گئی جبکہ گذشتہ کیل جس نے کہا جبکہ گذشتہ کیل جس سے کہا جبکہ کہ شتہ کیا جب سے کہا جبکہ کہ شتہ کیا جب سے کہا جب سے کہا جب سے کہا جب بھی میر سے بال حاضر ہوتا میری بیعت کی تجدید کرتا ہے جھے اپنا حق تسلیم کہ جب اس نے دیکھ کہ دو ہوتا میری بیعت کی تجدید کرتا ہے جھے اپنا حق تسلیم کہ جب اس نے دیکھا کہ خدا نے جھے میراحق دلا دیا ہے اور جھے میاں کے دخدا نے جھے میراحق دلا دیا ہے اور جھے اپنے مقام پر کھڑا کر دیا ہے تو اس کو بیغت ہوئی کہ دو چوتھا خلیفہ بن جائے اور ہماری بگرانی میں حکومت کرے البندا اس نے ابن عاص سے رجوع کر کے اسے راغب کرلیا اور اس نے خلیفہ بن جائے اور ہماری بگرانی میں حکومت کرے البندا وہ اس کا طرفدار ہوگیا اس کے باوجود کہ خراج محمولی تقسیم سے پہلے اس کے لئے اس میں تھون کرنا حرام تھا اور اس طرح حاکم وقت پر بھی حرام تھا کہ اس کے جھے سے زیادہ اس کو ایک در ہم بھی عطا کر سے دیکھا اس کے بعد تو حکومت اسلامی ظلم وسرکشی کا شکار ہوگی ، البندا جس نے اس کی بیعت کی اسے پہندیدگی کی نظر سے دیکھا ورجس نے اس کی جانو حکومت اسلامی کا مورکش کا شکار ہوگی ، البندا جس نے اس کی بیعت کی اسے پہندیدگی کی نظر سے دیکھا ورجس نے اس کی خلاوت کی اس کو این ہم ترب ، شال اور جنوب ہر جانب غارت گری کچیلا دی۔ پینجرین مجھ تک پہنچیں اور قبیلہ شری کا خیار کہا نامیر سے بیاس آیا اور جو کہ شری ہیاں اور اس کے مظالم کا شکا میں اس کے لئے میں بیں اور اس کے مظالم کا جو اب دے سکوں ، اس سلسلے میں میں نے بہت خورو فکر سے کام لیا اور میر سے لئے جوقا بل اعتاد لوگ سے بینی ہو خوادان سے بھی مشورہ لیا اور فراد کو بنا باز و بنا لوں۔ میں ان کی رائے بھی وہی ہی میں میں نے بہت خورو فکر سے کام لیا اور فراد کو بنا باز و بنا لوں۔

ایک مرتبہ میں نے جریر بجلی کو اور ایک مرتبہ ابوموٹی اشعری کو اس کے بھیجالیکن دونوں نے دنیا پر تکیہ کرلیا اور ہوا پرتی کوشکار ہو گئے لہذا میں دیکھر ہاتھاروز بروززیادہ ہوا پرتی کوشکار ہو گئے لہذا میں سے راضی ہو گئے اور میرے ساتھ خیانت سے کام لیا۔ لہذا میں دیکھر ہاتھاروز بروززیادہ سے زیادہ احکام الٰہی کو پاؤں تلے روندا جار ہا ہے اور ان کی سرتشی بڑھتی جارہی ہے لہذا میں نے بدر میں شریک ہونے والے اصحاب پیغیر سال شاہی ہوا کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی اور دیگر تمام نیکو کار مسلمانوں سے

### الخصال (مدروم) المراجعة المعالمة المعال

مشورہ لیا تو ہرکسی کی وہی رائے تھی جومیری تھی کہ ان سے جنگ کی جائے اور انہیں احکام اللی میں دست اندازی سے روکا جائے ہرمقام سے میں نے انہیں جائے۔ اسی بنا پر میں نے اپنے ساتھوں کے ساتھ قیام کیا تا کہ انہیں ان برائیوں سے روکا جائے ہرمقام سے میں نے انہیں خطوط تحریر کئے اور ان کی طرف نمائندے بھیجے تا کہ انہیں باطل پرتی سے دور رہنے کی دعوت دیں اور وہ میرے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہوجا ئیں مگر جواباً انہوں نے مجھے تھکم آمیز خطوط لکھے، بے جا آرز و ئیں کیں اور الیی شرا کط رکھیں جوخدا، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے قابل تسلیم نتھیں۔

اپنے ایک خط میں انہوں نے بہ شرط عائد کی تھی کہ پیغیبر کے چند نیکو کاراصحاب کو کہ جن میں حضرت عماریا سڑ بھی شامل تھے ان کے حوالے کر دوں تا کہ وہ انہیں عثمان کے قصاص کے طور پر ماردیں۔ عمار ٹیجیسے عظیم انسان کہاں پائے جاتے ہیں؟

خدا کی قتم! جب بھی ہم پانچ افراد پنیمبر کے اردگر دہوتے تھے تو چھٹے عمار اُ ہی ہوا کرتے تھے اور جب چار ہوتے تھے تو وہ یانچویں ہوا کرتے تھے۔

وہ لوگ عثان کے قصاص کی باتیں کرتے تھے جبکہ خوداس نے ،اس کے ہمراہیوں نے اوراس کے خاندان نے جو شجر ملعونہ کی شاخیں تھیں لوگوں کواس کے قل کی طرف بھڑکا یا بتیجہ یہ ہوا جب میں نے ان کی ناروا شرا کط کو نامنظور کیا تو انہوں نے مجھے پر دھاوا بول دیا ،میرے خلاف سرکٹی کواپنے لئے فخر سبھنے لگے اور قبیلہ حمیر کے تمام لوگوں کو جن کے پاس نہ عقل تھی نہ بصیرت ، اپنے باطل دین پر یکجا کر دیا اور انہیں اشتباہ میں ڈال دیا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی پیروی کی ، اس نے ان لوگوں کو مال دنیا کے لئے فریفتہ کیا اور اپنا طرفد ارکر لیا۔

ہم لوگوں نے انہیں ان کرتوتوں سے باز رکھنے کے لئے محاذ کا رخ کیا اور خدا کو اپنا تھم قرار دیا اور انہیں تھے۔

کر نے اور ان پراہتمام جت کے بعد ان سے جنگ کی اور خدا وندعالم نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دشمن پر غالب کیا۔ وہ
پر چم رسول جس کے ذریعے خدا نے شیطانی گروہ کوئل کیا ہمارے ہاتھ میں تھا جبکہ اس نے اپنے باپ کا وہ پر چم ہاتھ میں لیا ہوا
تھا جس کے تحت اس نے رسول خدا سال قیالیہ سے جنگ کی تھی موت کے منہ میں جاگر ااور فرار کے علاوہ اس کے پاس کوئی
چارہ کا رنہ تھا اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوا اور اپنا پر چم سرنگوں دیکھا تو اپنے آپ کو عاجز پایا۔ اس نے ابن عاص سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ قر آن کو باہر نکا لواور نیز وں پر بلند کر دواور اس کو تھم بنا کر لوگوں کو اپنی طرف بلایا جائے اور کہنے لگا کہ ابن ابی طالب اس کے دیندار پیروکار اور دیگر خاندان نبوت کے افراد نے آغاز میں قر آن کی حاکمیت کی دعوت دی تھی اور آخر جنگ میں بھی وہ تمہاری اس حاکمیت قر آن کی دعوت کو تول کرنے پر آمادہ ہوں گے۔

اس نے ابن عاص کی اس رائے کو قبول کرلیا اور ناچاراس پڑمل پیرا ہوااس کئے کہاس کے پاس اس کے علاوہ کوئی

# النصال (جادروم) المنظمة المنظم

راہ فرار نہ تھی جس کو اختیار کر کے وہ قتل ہونے یا عقب نشین سے محفوط رہتا۔ اس نے قر آن کو بلند کیا اور اس طرح وہ اپنے منصوبے برعمل کرنے گئے۔

میں اپنے نیک اور مخلص ساتھیوں کو کھو چکا تھا اور باقی ماندگان نے قر آن کو تھم تسلیم کرلیا اور جنگ بندی پر رضامند ہو گئے میں گان کرتے ہوئے کہ پسر جگر خوارہ قر آن کے احکامات کا پابند ہے اور ان پڑمل کرے گالہذا اس کی دعوت پرلبیک کہہ دیا اور اس کی ہر شرط کو مان لیا جبکہ میں نے انہیں خبر دار بھی کیا بید معوکہ وفریب ہے اور بیالی سازش ہے جسے اس نے ابن عاص کے ساتھ مل کررچایا ہے اور یہ ہر گز اس پڑمل نہیں کرے گا۔ مگر کہنے لگے: ہمیں یقین نہیں آتا۔

اس طرح انہوں نے میرے تھم کورد کر دیا اور اصرار کیا اس کی شرا کط قبول کرلیں خواہ مجھے پہند ہوں یا ناپہند، میں چاہوں یا ناچا ہوں انہیں قبول کرلوں۔

نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہان میں سے پچھتو کہنے لگے کہا گرعلیؓ ان شرا کط کوتسلیم نہیں کرتے تو انہیں بھی ابن عفان کی طرح قتل کر دیا جائے ورنہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پسر ہند کے حوالے کر دیں۔خدا جانتا ہے جس قدر ممکن تھا میں نے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کی تا کہ کوئی تدبیر کام کر جائے لیکن ایسانہ ہوا۔

میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک اوٹٹی کے دو ہے یا گھوڑ ہے کی دوڑ جتنی تو مہلت دوتا کہ اپنے امورانجام دے لول مگر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی سوائے ان بزرگوار کے (بیہ کہتے ہوئے آپؓ نے حضرت مالک اشتر کی طرف اشارہ کیا) ان کے پیروکاروں اور میرے خاندان والوں کے کہ انہوں نے میری آواز پرلبیک کہا۔

خدا کی قسم! جس چیز نے مجھے اپنی روثن فکر کے در پے ہونے سے روک رکھا تھا وہ ان دوتن (اشارہ امام حسن اور امام حسن اور امام حسین طبیاسا) کے قبل ہوجانے کا خوف تھا کہ کہیں نسل رسول منقطع ہوجائے پھر ان دوتن (حضرت عبداللہ ابن جعفر الاور محمد خفیہ اللہ کا بھی خوف تھا۔ اس لئے کہ مجھے پتا تھا کہ اگریہ میری خاطریہاں نہ آتے تو ان کوکوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا لہذا مجبوراً مجھے قضائے الہی اورامت کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا۔

لہذا جنگ بندی کے بعد دشمنوں کے سرسے تلوار ہٹالی گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو حکم بنالیا اور خدا کو اپنے تحت اختیار قرار دیا اور اس طرح انہوں نے قرآن اور اس کے احکامات کو ہالائے طاق رکھ دیا۔

بذات خود میں کسی کودین خدا میں حکم تسلیم نہیں کر تااس لئے کہ دین خدا میں بشر کی حاکمیت بغیر کسی شبہ وتر دد کے خطا ہے کیکن بیامت حاکمیت کی تقرری کے علاوہ کسی بات پر راضی نہ ہوئی ۔

الیی صورت میں میں نے بیارادہ کرلیا کہا پنے خاندان میں سے یا دیگرا تباع کرنے والے قبیلوں میں سے کسی عقلمند، قابل اطمینان اور دیندار شخص کو تکم مقرر کروں مگرجس کو میں نامز دکرتا تھا پسر ہندا سے قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا، میں جو

# الخصال (مادروم) المجاهل المجا

بھی حق بات کہتا تھاوہ اس سے سرکشی کرتا تھااور چوب ستم سے مجھے اپنے ساتھیوں کی مدد پرمجبور کیااس لئے کہان کا اصراراس بات پرتھا کہ میں دوافراد کو حکم مان لوں ۔۔ تسلیم حکمین ۔۔

بخدامیں نے ان میں سے بیزاری کا اظہار کیا اوریہ فیصلہ ان کے ہی سپر دکر دیا تو انہوں نے ایک ایسے خض کا انتخاب کیا جسے ابن عاص نے فریب میں مبتلا کر دیا اور شرق وغرب اس کی رسوائی سے پر ہو گئے اور وہ لوگ خوداس حکم کی تقرری پر پشیمان ہوئے۔

اس کے بعد حضرت علی ملالا سے اسپے اصحاب کی طرف رخ کیا اور پوچھا: کیا ایسانہیں ہوا تھا۔ سب نے کہا: اے امیر المومنین یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔

يهر حضرت على عليسًا نے فرما يا: اے برا دريهود!

(۷) ساتوں مقام نجا کی وفات کے بعد بیتھا کہ رسول نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنی آخری عمر میں اپنے ایسے ساتھیوں سے جنگ کروں گا جودن کوروزہ رکھیں گے، راتوں کوعبادت میں بسر کریں گے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے گر میری مخالفت اور مجھ سے جنگ کرنے کی بنا پروہ دین سے اس طرح نکل جا نمیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جا تا ہے ذوالٹد یہ بھی ان کے درمیان ہے ان کے قل کے بعد انجام کا رسعادت بھی میر ہے ہمراہ ہوگی۔ پس حکمین والی کا روائی کے بعد اس جگہ پر واپس ہواتو دیکھا کہ ان میں سے پچھلوگ آپس میں خالف ہو گئے ہیں اور ایک دوسر سے کوسر زنش کر رہے ہیں کہ آخر جنگ صفین حکمین پرختم ہوگئ للبذا اپنے بیشوا سے انتقام لینے کے سواان کے پاس کوئی دوسراراستہ نہ تھا کہنے گئے کہ امام کو ہماری ناقص رائے کی بیروئ نہیں کرنی چاہئے تھی چونکہ ان پر ہماری غلطی ثابت ہو چکی تھی للبذا ان پر لازم تھا کہا ہے آپ کو یا خطاکاروں کوئل کر دیتے ، لیکن چونکہ انہوں نے کا ابلی سے کام لیا اور ہماری بیروی کرلی للبذاوہ کا فرہو گئے اور اب ان کوئل کر دیتے ، لیکن چونکہ انہوں نے کا ابلی سے کام لیا اور ہماری بیروی کرلی للبذاوہ کا فرہو گئے اور اب ان کوئل کر دیتے ، لیکن چونکہ انہوں نے کا ابلی سے کام لیا اور ہماری بیروی کرلی للبذاوہ کا فرہو گئے اور اب ان کوئل کر دیتے ، لیکن چونکہ ان پر متفق ہو گئے نیز فور آئی میر نے شکر سے خارج ہوکر "لا حکمہ اللہ الله "کا فرون گئے نے گئے۔

ان کا ایک دسته نخیلہ میں تو دوسراحروراء میں جاگزیں ہوا جبکہ ایک دستے نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔وہ لوگ دجلہ کے پارجس مسلمان کے بھی روبرو ہوتے اس کو میرے متعلق آ زماتے اوراگروہ مجھے کا فرتسلیم کر لیتا تو اسے زندہ چھوڑ دستے ورنہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے میں پہلے اور دوسرے دستے کے پاس گیا اور خدا اور تق کی پیروی اوراس کی جانب لوٹ جانے کی دعوت دی مگر تلوار کے علاوہ کوئی شے قبول کرنے کو تیار نہ تھے اور کوئی شرط بھی انہیں مطمئن نہ کرسکی ، لہندا جب میں ان سے مایوں ہوگیا تو پہلے دودستوں کو بحکم خدا مغلوب کر لیا اوراس دستہ خروراء کونا بود کر دیا۔

اے برادر یہود! مجھے بے حدافسوں ہے کہ بیلوگ اس بنیا دیں ہلا دینے والی راہ پر نہ چلے ہوتے اوراس طرح فنانہ

# النصال (جادروم) المنظمة المنظم

ہوئے ہوتے تواسلام کے لئے میرے پاس کس قدر مضبوط مدد ہوتی مگر خدا کوان کے لئے نا گوارانجام کے علاوہ کچھاور منظور ہی نہ تھا۔

اس کے بعد میں تیسرے دستے کی جانب ایک خطالکھ بھیجا اور یکے بعد دیگرے نمائندے بھیج جبکہ میرے نمائندے برگزیدہ ، خدا پرست اور زاہد سے مگرکوئی فائدہ نہ ہوا اور اس طرح یہ دستہ بھی پہلے دودستوں کی طرح ان ہی کی روش پرگامزن رہا اور انہوں نے بھی جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے مخالف مسلما نوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا اور نیکو کا روں کو گاتا قبل کر دیا۔ میں بھی ان کے سروں پر سوار ہو گیا اور دجلہ کا راستہ ان پر بند کر دیا نیز میں نے ایک بار پھر اپنے نمائندے اور مخلص لوگوں کوان کے پاس بھیجا اور جان تو ٹرکوشش کے بعد بھی بھی ان حضرت اور بھی اُن حضرت (اشارہ مالک اشتر ہم ، انحنف بین قیس ہی معید بن قیس ار فی ہو اور اشعث ہی نے ساتھ جنگ کی بہاں تک کہ اے برا در یہود! وہ تمام کے تمام افراد کہ جن کی علاوہ کسی اور بات پر آمادہ نہ ہوئے الہٰذا ان کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہ اے برا در یہود! وہ تمام کے تمام افراد کہ جن کی تعداد چار ہزار سے زائد تھی مارے گئے اور ان میں سے ایک بھی خبر دینے والا باقی نہ رہا۔

اس کے بعدان مقولین میں ذوالثدیہ کوالگ کیااوران حاضرین کےسامنے کہ جنہیں تم اس وقت دیکھرہے ہو باہر لے آیااوراس کے پیتان عورت کی مانند تھے۔

> اس کے بعد حضرت علی ملالا نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کیااور پوچھا: کیاایسانہیں تھا؟ سب نے کہا: اے امیر المونین یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔

فرمایا: اے برادریہود! ان چودہ مقامات پر میں آ زمائش میں پورااتر ااور پھرصرف ایک مقام رہ گیااور وہ بھی نز دیک ہی ہے۔

اصحاب علی اور رأس الجالوت روتے ہوئے کہنے لگے: آقا! اب آخری واقعہ سے بھی باخبر کر دیجئے کہ وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا: وہ آخری واقعہ بیہ ہے کہ بیر (اپنے ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا) اس (اپنے سر کی طرف اشارہ کہا) کے خون سے زمگین ہوجائے گی۔

یکا یک لوگوں کے نالہ وفریا د کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ کوفہ کی وسیع حدود میں ہر گھر کے رہنے والے جزع وفزع کرتے ہوئے باہرنکل آئے۔

رأس الجالوت نے حضرت علی ملیلا کے ہاتھوں اسی وقت اسلام قبول کرلیا اور وہ امیر المومنین ملیلا کی شہادت تک وہیں مقیم رہااور جب ابن ہلجم گرفتار کرلیا گیا تو رأس الجالوت بھی امام حسن ملیلا کی خدمت میں آیا اور حالت بیھی کہلوگ امام کے ارد گرد تھے اور ابن ملجم آپ کے سامنے، تو رأس الجالوت نے کہا: اے ابومجم (امام حسنٌ) اسے قبل کر دیجئے ، خدا اسے



غارت کرے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیلہ پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھاہے کہ خدا کے نز دیک بیابن آ دم کے اپنے بھائی گوتل کرنے اوراس غدار کے جرم سے بھی عظیم ہے جس نے ناقۂ صالح کو مارا تھا۔

### ماجاء في الأيام السبعة وأسمائها الأحدو الإثنين والثلاثاء والأربعاء و الخميس والجمعة والسبت

# ہفتہ کے دنول کے نام اور نامول کا تعلق

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ عَبِي اللهِ قَالَ حَنَّ عَبِي اللهِ فَالَ وَسُولُ اللهَ عَنْ أَبِي عَنْ عَبِي السِّجِسُتَانِي عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَبِي السِّجِسُتَانِي عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ قَالَ وَاللهُ وَيَوْمُ الْآبُولِ اللهِ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَوْمُ السَّبْتِ لِآلِ مُحَبَّدٍ اللهِ وَيَوْمُ الْآبُولِ اللهَ عَنَّ وَ جَلَّ وَ يَوْمُ السَّبْتِ لِآلِ مُحَبَّدٍ اللهِ عَنْ مَالْمُ اللهُ عَنْ وَيَوْمُ الشَّلْكَ عَلَى وَيُومُ الْآرُبِعَاءِلِبَنِي الْعَبَّاسِ وَ لِشِيعَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِي يَوْمُ مُبَارَكُ بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا فِيهِ

حضرت رسول سل بھی آپیلی نے فرما یا کہ جمعہ روز عبادت ہے۔ ہفتہ کا تعلق خاندان محمد سل بھی آپیلی سے ہے۔ اتوار کا تعلق ہمارے شیعوں اور دوستوں سے اور پیر بنی امیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ منگل روز آسانی ونرمی ہے۔ بدھ بنی عباس کا دن ہے جمعرات روز برکت ہے۔ میری امت کے لیے جمعرات کی ضبح مبارک ہے۔

# ماجاءفيالأحدومابعده

# ا تواراوراس کے بعد کے بارے میں

﴿ حَنَّا تَنِي آخِي اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنِي آخِي اللهُ عَنْهُ أَلَى عَنْهُ وَاللهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بَنِ سَعِيدٍ عَنِ اللهِ قَالَ حَنَّ الْمُ عَنْ خَلَفِ بَنِ حَمَّا وَ عَنْ رَجُلٍ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَوْ يَقُومٍ يَحْتَجِمُونَ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكُمْ لَوْ آخَرُ مُّو لُو اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ كُمْ لَوْ آخَرُ مُّولًا لِل عَشِيَّةِ الْأَحْدِ فَكَانَ عَلَيْكُمْ لَوْ آخَرُ مُّولًا لِل عَشِيَّةِ الْأَحْدِ فَكَانَ عَلَيْكُمْ لَوْ آخَرُ مُّولًا لِللّهَ اللهِ اللهُ ا

حضرت امام صادق ملیسا کا گزرایسے لوگوں کے درمیان سے ہوا جوروز شنبہ بیخے لگوا (فاسداور خراب خون جسم سے نکلوا) رہے تھے۔ فرمایا کہا گرتم شب اتوار تک اس کوماتو کی رکھتے (تو بہتر تھا) تا کہ بدن کا در دنکل جاتا۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ عَنْ سَهْلِ بُنِ زِيَادٍ الْآ دَمِيّ قَالَ حَنَّ ثَنَا اللهِ اللهُ الل

# المنال (مدروم) المنال

مَوَالِيهِ يَا فُلَانُ مَا لَكَ لَمْ تَغُونُ عَقَالَ جُعِلْتُ فِنَاكَ الْيَوْمُ الْآحَلُ قَالَ وَ مَا لِلْآحَلِ قَالَ الرَّجُلُ لللَّحِينِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِي اللَّيْ اللَّهِ قَالَ الْحَدَرُوا حَلَّ الْآحَلِ فَإِنَّ لَهُ حَلَّا مِثْلَ حَلِّ السَّيْفِ قَالَ كَذَبُوا كَذَبُوا كَذَبُوا كَذَبُوا مَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ فَي فَإِنَّ الْآحَلُ اللهُ عِنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ كَذَبُوا كَذَبُوا كَذَبُوا مَا قَالَ لَهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عِنَ اللهُ عِنَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَلْ عَلِمَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْبَضُ فِيهِ نَبِيّهُ فَي وَالْيَوْمَ اللّذِي كُونَا فَقَالَ لَهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ عَلَى الللّهُ اللللللّهُ عَلَى الللل

فرمایا: غلط ہے حضرت نے بیٹہیں فرمایا اَ عَدتو خدا کا نام ہے۔

اس نے عرض کی دوشنبہ یعنی پیر کے دن کے متعلق کیا ارشاد ہے۔

فر ما یا: بیان دونوں کی طرف اشارہ ہے اور انہیں سے منسوب ہے۔خداوند عالم کوعلم تھا کہ اس کا رسول سالیٹی آپیم اسی روز رحلت فر مائے گا اور اسی روز اس کے منصوص من اللہ خدا کے مقرر کیے ہوئے وصی کاحق غصب کیا جائے گا۔ اس روز کوان دونوں کے نام سے منسوب فر مایا (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنوں کے عربی نام خدا کی طرف سے رکھے گئے ہیں)۔

راوی نے عرض کی سہ شنبہ لیعنی منگل کا دن ۔ فر ما یااس روز دوزخ کی خلقت ہوئی ہے۔

پھرعرض کی جہارشنبہ۔

فرمایا:اس روز دوزخ کے چارستون پیدا ہوئے ہیں۔

پهرعرض کی: پنجشنبه یعنی جمعرات۔

فرمایا: اس روز بهشت کی خلقت ہوئی۔

پھرعرض کی: جمعہ

فرمایا:اس دن خداوندعالم نے تمام انسانوں کو ہماری ولایت ومحبت کا قرار لینے کے لیے جمع کیا۔



فرما یااس روز پروردگار عالم کی وحدانیت کااقرارتمام فرشتوں نے کیااوراس کی معرفت حاصل کی۔

﴿ حَكَّ ثَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ وَبَنِ عَلِي بَنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِي بَالِلاَقَ قَالَ حَكَّ ثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللّهِ بَنُ آخَمَلَ بَنِ عَامِدٍ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنُ آخَمَلَ بَنِ عَامِدٍ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنُ آخَمَلَ بَنِ عَامِدٍ الطّائِقُ قَالَ حَكَّ ثَنِي مُوسَى الرِّضَا قَالَ حَكَّ ثَنِي مُوسَى بَنُ جَعْفَدٍ قَالَ حَكَّ ثَنِي الطّائِقُ قَالَ حَكَّ ثَنِي مُوسَى الرِّضَا قَالَ حَكَّ ثَنِي مُوسَى بَنُ جَعْفَدٍ قَالَ حَكَّ ثَنِي اللّهِ بَنُ آخُهُ مَكُودٍ وَخَوِيعَةٍ وَيَوْمُ الْحَدِينَ اللّهُ مُنْ فَعْمَ فِي اللّهُ وَعَلِيعَةٍ وَيَوْمُ الْالْحَدِينَ اللّهُ مُولِيعَةٍ وَيَوْمُ الْحَدِينَ اللّهُ مُولِيعَةٍ وَيَوْمُ الْالْمُولِيعَةٍ وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَعُلْمَ اللّهُ مُولِيعَةً وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَمُ اللّهُ اللّهُ مُولِيعَةً وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَمُ اللّهُ وَلِيعَامِ وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَعَلَيْ وَلَا مُولِيعَةً وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَمُ اللّهُ وَلِيعَامِ وَيَوْمُ اللّهُ وَلِيعَامِ وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَعَلَيْ وَيَوْمُ الْحَدَالِ وَيَوْمُ اللّهُ وَيَوْمُ الْحَدَالِ وَقَضَاءِ الْحَوَاجُ وَيَوْمُ الْحُلُكُ وَيَوْمُ الْحَدِينِ وَمُ اللّهُ وَلِعَلَى اللّهُ مُنَا اللّهُ وَلِعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَوْمُ الْحُلُوعِ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه يوم الإثنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء و طلب للمطر.

امیرالمومنین ملیلا نے فرمایا ہے کہ شنبہ روز مکر وفریب ہے۔ یکشنبہ عروسی یعنی شادی اور مکان بنانے کے لیے بہتر ہے۔ دوشنبہ روز مسافرت و تلاش ہے سہ شنبہ روز جنگ و خونریزی ہے چہار شنبہ روز خس ہے پنجشنبہ بادشا ہوں اور امیروں سے طنے کادن ہے۔ مسافرت میں جو میں جمعہ شادی کا پیغام دینے اور شادی کرنے کادن ہے۔

مصنفؓ نے فرمایا ہے کہ پیر کے روز طلب باران اور نماز استقاء ہے یعنی اس غرض سفر کرنا چاہیے نہ کہ عام طور پر جو سفر کیا جاتا ہے۔

#### ماجاءفييومالإثنين

# پیر کے دن کے تعلق جو باتیں وار دہوئی ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آنْمَلُ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ هُمَّتَ بِنِ آخَمَلَ بُنِ يَغْيَى بُنِ عَمْرِانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بُنِ السِّنُدِيِّ عَنْ هُمَّيْ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَعْقُوبَ قَالَ عَمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبُهِ اللهِ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبُهِ اللهِ عَنْ يُونُسَ اللهِ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبُهِ اللهِ عَنْ يُونُ اللهِ عَنْ يُونُمُ الْإِثْنَانُ وَاعْطَى الْحَجَّامَ بُرِّاً.

یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق ملاقا ہے فرما یا کہ حضرت رسول سلاھ آلیہ تم نے پیر کے دن فسد کھلواتے تھے اور حجامت کرنے والے کواجرت میں گندم عطا کرتے تھے۔

# الخصال (جلدوم) الخصال (جلدوم) المنظمة المنظمة

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّلُ بَنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّلُ بَنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَنَّ ثَنِى هُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنِي اِسْمَاعِيلَ وَ اَحْمَدَ بَنِ الْحُسَنِ اللَّوْلُؤَى عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ اِسْمَاعِيلَ وَ اَحْمَدَ بَنِ الْحَسَنِ اللَّوْلُؤَى عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا: حضرت رسول اکرم صلافیاتیاتی پیر کے دن وفت عصر کے بعد بیچنے لگواتے تھے یا فصد کھلواتے تھے۔

﴿ حَنَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا سَعُكُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّاثَنِي يَعْقُوبُ بَنُ يَزِيدَ وَ هُحَهَّكُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ آبِى الْحَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عِيسَى عَمَّنُ ذَكَرَهُ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ الْحِجَامَةُ يَوْمَر الْإِثْنَيْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ تَسُلُّ الدَّاءَ سَلَّا مِنَ الْبَدَنِ.

حضرت امام جعفر صادق ملایا نے فرمایا: پیر کے روز آخر وقت میں حجامت کروانے سے در دکوجسم سے کممل طور پرختم کردیتا ہے۔

﴿ حَلَّاتُنَا هُحَبَّلُ بَنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَبَّلُ بَنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَبَّلُ بَنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَلَّاثَ الْكَبَّاسِ بَنِ مَعْرُوفٍ عَنْ هُحَبَّدِ بَنِ آبِ عُمْيَدٍ عَنْ آبِ هُحَنَا فِي عُمْيَدٍ عَنْ آبِ مُحْمَرُوفٍ عَنْ هُحَبَّدِ بَنِ آبِ عَنْ آبِ مَعْوَرِ اللهِ عَنْ عُوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ إِنِي مَعْوَلِ اللهِ عَنْ عُفْرِ اللهِ عَنْ عُوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ إِنِي مَعْوَلِ اللهِ عَنْ عُوْمِ اللهِ عَنْ عُوْمِ اللهُ عَنْ عُوْمَ الْإِثْنَانِ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ اللهِ عَنْ عُوْمِ اللهُ عَنْ عُوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فِيعِ فَقَالَ امَّا مَا وُلِدَ فِيهِ فَلَا تَعْلَمُونَ وَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فِيهِ فَقَالَ امَّا مَا وُلِدَ فِيهِ فَلَا تَعْلَمُونَ وَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فِيهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فِيهِ وَلِي وَلِهُ عَنْهُ وَلَا عُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْ اللهُ عَلَيْ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا فِيهِ وَلَا عُولِ مَنْ عُمْ اللّهُ وَلِهُ وَلِيهِ وَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْلُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ

عقبہ بن بشیراز دی کہتا ہے کہ میں امام باقر علیا ہا کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے کچھ کہلا نا چاہا میں نے عرض کہ باحضرت روز سے سے ہوں فر ما یا کیاروزہ میں نے عرض کی آج ولا دت حضرت رسول ساٹٹٹائیل ہے۔حضرت نے فر ما یا پیر کا دن روز ولا دت نہیں روز وفات ہے۔ نہ آج روزہ رکھونہ سفر کرو۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنِى آخَمُلُ بَنُ مُحَبَّدِ بَنِ عِنْ عَلِي بَنِ جَعْفَرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى آخِى مُوسَى بَنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِي بَنِ جَعْفَرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى آخِى مُوسَى بَنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِي بَنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِي بَنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِي فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِنَ الْكِنْ أَنْ يُنِ الْكُرُوجَ فَادُعُ لِى فَقَالَ وَمَتَى تَغُرُجُ قَالَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ وَلِمَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ كَنَبُوا وُلِلَ تَعْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ يَوْمِ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِلَا يَوْمِ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلُولُ اللهِ اللهِ الْمُعَلِي وَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# 

وَ انْقَطَعَ فِيهِ وَحُىُ السَّمَاءِ وَظُلِمْنَا فِيهِ حَقَّنَا أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى يَوْمِ سَهُلٍ لَيِّنٍ أَلانَ اللهُ لِنَاوُدَ اللهُ فِيهِ الْعَالَ الْعَرْجُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ الْكَالِ الرَّجُلُ بَلَى جُعِلْتُ فِنَاكَ فَقَالَ اخْرُجُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ

علی بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے بھائی امام موٹی کاظم ملیلہ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوکر عرض کی میر اارادہ ہے کہ سفر کروں میرے لیے دعافر مایئے ۔ حضرت نے فرما یا کس روز سفر کا قصد ہے۔ عرض کی پیرفر مایا کیوں عرض کی پیرکو کیونکہ روز ولا دت حضرت رسول ساٹھ آئے ہے فرمایا غلط ہے حضرت جمعہ کو پیدا ہوئے ہیں۔ پیرسے زیادہ کوئی دن منحوس نہیں۔ اس روز حضرت کی وفات ہوئی وحی الہی کا سلسلہ ختم ہوگیا اور ہماراحق غصب کیا گیا۔ سفر مبارک دن میں کرویعنی پیراس دن خدانے لوہے کو حضرت داؤد ملیلہ کے لیے خرم کیا ہے۔

#### ماجاءفييومالثلاثاء

# روزمنگل کے بارے میں جو کچھ آیا

﴿ حَتَّاثَنَا هُحَمَّدُنَا هُحَمَّدُنَا هُحَمَّدُنَا الْحَمَّدُنَا اللهِ قَالَ حَتَّا اَلْحَدُنُ اللهِ قَالَ حَلَّا اَحْمَدُنِي وَاللهِ قَالَ حَلَى اللهِ قَالَ حَلَى اللهِ قَالَ وَالْحَدُنِي قَالَ وَالْحَدُنِي قَالَ وَالْحَدُنِي وَالْحَدَى وَعِمْ اللهِ اللهِ الْمُرَقِّ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

حضرت رسول سلّ ٹھائیہ نے فر ما یا ہے کہ منگل ۲۱،۱۹،۱۷ کو چا ند کے مہینے کی فصد کھلوانے سے کوئی درد آئندہ ایک سال تک نہیں ہوتا۔اوران تاریخوں کےعلاوہ کسی دن فصد کھلوا نا در دسر ، در د دندان بیسی وخورہ کو د فع کرتا ہے۔

﴿ حَنَّاثَنَا مُعُمَّدُ بُنُ الْحَسِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا سَعُلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ هُحَمَّدٍ الْاَصْبَهَا فِي عَنْ سُلَيْعَانَ بُنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثِ النَّحْمِيِّ عَنْ اَلِي عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثِ النَّحْمِيِّ عَنْ اَلِي اللهُ ال

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ سفر کے لیے ہفتہ کا دن بہتر ہے۔اگراس روز پہاڑ سے کوئی پتھر بھی جدا ہوگا تو وہ پھراپنی جگہ واپس آ جائے گاجس کوکوئی کام ہومنگل کے دن اس کے لیے کوشش کرے کیونکہ اس خداوند عالم نے



# ماجاءفييومالأربعاء

# بدھ کے دن کے تعلق جو کچھ آیا ہے

۞ حَدَّثَنِى آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ اللهُ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ الْعَسَانِ عَلَيْ الْعَسَكُوكِ اللهُ عَلَيْ يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ وَهُوَ يَخْتَجِمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَهُلَ الْحَرَمَيْنِ يَرُوُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا إِنَّ اَهُلَ الْحَرَمَيْنِ يَرُوُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا لَهُ مَنْ حَمَلَتُهُ أُمْهُ فِي طَهْنِ. يَلُومَنَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَنْ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ فِي طَهْنِ.

یعقوب بن پزید ہمارے راویوں میں ایک راوی سے روایت کرتے ہیں کہ میں خدمت حضرت علی نقی ملیات میں بدھ کے دن حاضر ہوا دیکھا۔حضرت بدن سے خون نکلوا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اہل مکہ و مدینہ کہتے ہیں کہ بدھ کو فصد کھلوانے سے بیسی یعنی سفید داغ (برص) ہوجا تا ہے۔ فر مایا غلط ہے میرض اس کو ہوتا ہے جس کی ماں حیض میں حاملہ ہوئی ہو۔

﴿ حَنَّا ثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ آحْمَدُ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا فُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا ثَنَا أَحْمَدُ بَنُ الْحَسَنِ الرَّحْنِ بَنِ عَمْرِ و بْنِ اَسُلَمَ قَالَ رَايْتُ اَبَا الصَّفَّارُ قَالَ حَنَّمُ مَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ اَسُلَمَ قَالَ رَايْتُ اَبَا الصَّفَّارُ قَالَ حَنَمَ مَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بُنِ عَمْرِ و بْنِ اَسُلَمَ قَالَ رَايْتُ اللهُ الْحَتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَهُوَ فَعُمُومٌ فَلَمْ تَثُرُّكُهُ الْحُمَّى فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَهُو فَعُمُومٌ فَلَمْ تَثُرُكُهُ الْحُمَّى فَاحْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَهُو مَعْمُومٌ فَلَمْ تَثُولُوا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْعُلَامُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ لَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُ الْعُلُمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَامُ الْعُلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعُلَمُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلَمُ الْعُلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ الْعُلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَمُ الْعُلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلَمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَمُ اللّهُ ال

عبدالرحمٰن بن عمرو بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم ملالا نے بخار میں بدھ کوفصد کھلوائی مگر بخار نہیں اتر ا۔ پھر جمعہ کوفصد کھلوائی تو بخارا تر گیا۔

﴿ حَدَّاثُنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّاثُنَا هُحَمَّدُ بَنُ يَغِيى الْعَطَارُ قَالَ حَدَّثِي هُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنِ يَغْيَى بَنِ عِمْرَانَ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا السَّيَّارِيُّ عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ اَحْمَدَ اللَّقَاقِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ كَتْبَيْدُ وَعِيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيْكُ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ كَتَبُعْدُ وَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيْكُ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ كَتَبُعْدُ وَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيْكُ مَنْ خُرِجَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيْكُ مَنْ خُرَجَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيكُ مَنْ خُرِجَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيكُ قَضَى اللهُ لَهُ حَاجَتَهُ وَ كَتَبُعُ اللّهُ اللّهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْارْبِعَاءِ لَا يَدُورُ فَكَتَبِيكُ مَنْ الْمُعْرِقُ عُوفِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَوْقِ مِنْ كُلِّ مَا عَلَى الْمُلِ الطِّيرَةِ عُوفِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَوْقِ مِنْ كُلِّ عَامِةٍ وَمُ الْمُلْعُلِقُ وَالْمُعْرِقُ عُوفِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَوْقِ مِنْ كُلِّ عَامَةٍ وَمُ الْمُلْهُ عَنِ الْحَبَعَمَ فِي يَوْمِ الْارْبِعَاءِ لَا يَدُورُ خِلَافاً عَلَى آهُلِ الطِّيرَةِ عُوفِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَوْقِ مِنْ كُلِّ عَامَةٍ وَالْمَالُولُ عَلَيْ عَامِةً وَى مُعْمَلِ الْمُلْولُ الْمُلْوَالُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُونُ مُنْ كُلِ آفَةٍ وَوْقِ مِنْ كُلِّ عَلَوهُ وَيْ مِنْ كُلِّ الْمُلْولُ الْمُلْ الطِيرِةُ عُوفِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَوْقِ مِنْ كُلِّ عَامِةً وَالْمُعْمِلُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلِي الْمُلْولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْولُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلُونُ مُنْ كُلِ مُعْلِى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعُمِلُ الْمُعْمِلُول



محد بن احمد وقاق بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے امام رضاعلیا سے مہینے کے آخری چہار شنبہ کوسفر کے متعلق پوچھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ جو آخری بدھ کوخس کہنے والوں کی رد میں سفر کرے۔خداوندعالم اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ ہر بلا ہر در دسے امان خدا میں رہے گااس کی حاجت روا ہوگی۔

اس کے بعد پھر آخری بدھ کو فصد کھلوانے کے متعلق سوال کیا تو جواب عنایت فرمایا کہ جو آخری بدھ کوخس کہنے والوں کی مخالفت میں اس دن فصد کھلوائے گااس کی حاجت یوری ہوگی ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

ُ حضرت رسول سلّ اللّٰهِ آلِيهِ نِي فرما يا ہے كه روز بدھ برا برخس ہوتا ہے۔اس روز قوم عاد پَر ہوا كاعذاب آيا اوروہ ہلاك ہوگئے۔

﴿ حَدَّاثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّاثَنَا آخَمُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيدِ عَنْ أَضَالَةً عَنْ آبَانٍ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ الْآخُولِ عَنْ بَشَّارِ بَنِ يَسَارٍ قَالَ عِيدَى أَبَانٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبَانُ عَنْ بَشَادٍ بَنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِآبَ اللهِ اللهُ اللهُل

بشار بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملیلا سے سوال کیا کہ لوگ بدھ کوروزہ کیوں رکھتے ہیں۔ فرمایااس لیے کہ بدھ کو دوزخ کی خلقت ہوئی ہے۔

﴿ حَدَّ ثَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُحَمَّ لُهُ بُنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّ ثَنَا آبُو سَعِيدٍ الْآ دَمِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْآ دَمِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْآ دَمِيُّ وَمُنَا أَكُمَ الْعُصْورِ قَالَ رَآيْتُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

حذیفہ ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملیشا کو بعد عصر بدھ کو فصد کھوالتے یا پیخے لگواتے دیکھا۔

﴿ حَنَّاثَنَا هُحَبَّدُ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا اَحْمَدُ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَنَّاثَنَا هُحَبَّدُ بُنُ الْحَدَى مَنْ الْحَسَنِ الْعَاسِمِ بُنِ يَخْيَى عَنْ جَلِّهِ الْحَسَنِ بُنِ رَاشِيا الْحَمَد بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ يَخْيَى عَنْ جَلِّهِ الْحَسَنِ بُنِ رَاشِيا

# المنال (ماردوم) المنافعة المنا

عَنْ أَبِى بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْد اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ تَوَقُّوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَالنُّورَةَ فَإِنَّ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَبِرِّ وَفِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ.

حضرت امیرالمونین ملیشا فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن نہ حجاً مت کراؤنہ نورالگاؤ کیونکہ بیدن خس ہے اس دن جہنم کی خلقت ہوئی تھی۔

عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْيَقُطِينِ عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَحْمَلُ بُنُ اِدْرِيسَ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَلَ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَلُ بُنُ اِدُرِيسَ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَلُ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ عِن اللهَ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ عَنْ اللهِ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ عَنِ اللهَ عَنْ هُمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالِكُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### حضرت امیرالمومنین ملیشا فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن مردوں کو نورانہیں لگانا چاہئے کیونکہ بیدن محس ہے۔

۞ حَدَّاثِنَا اَبُو الْحَسِنِ مُحَمَّدُ اَبُن عَمْرِو بُنِ عَلِيّ بُنِ عَمْدِالله الْبَصْرِيُ بِإِيلَاقَ قَالَ حَدَّاثِنَا اَبُو عَبْدِالله بُن عَبْدُ الله بُن اَحْمَدُ بُنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الله بُن اَحْمَد بُن جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الله بُن اَحْمَد بُن جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُ عَلَيْ بُن مُوسى الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّنِ فَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّنِ بُن عُلِي عَلَي عَلَي عَلْ عَنْ يَوْمِ جَعْفَرُ بُن مُحَمَّدٍ قَالَ عَلَيْكُ بُن عَلِي عَلَى عَلْ عِلَى الله عَمْدُولُ بُن مُحَمِّد فِي قَالَ عَلَيْكُ بُن عَلِي عَلَى عَلْمَ عَلِي عَلَى عَلْ عَلْ عَلَى الله عَلَيْمِ عَلَى الْمُومِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُومِدِينَ الْمُومِدِينَ الْمُومِدِينَ الْمُومِدِينَ الْمُومِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُومِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ عَلَى عَلْمَ عَلِي الله عَلَى الله وَالْمُومِدِينَ الله وَقَال عَلَيْمِ الله وَالله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالل

#### النف ل (باردوم) المنظم الم المنظم المنظم

اَخَنَهُمُ الصَّيْحَةُ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ اَمْطَرَ عَلَيْهِمْ جِارَةً مِنْ سِجِيلٍ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ شُجَّ النَّبِيُ ﷺ وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ اَخَنَتِ الْعَمَالِيقُ التَّابُوتَ

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه من اضطر إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون ذلك شؤما عليه لاسيما إذا فعل ذلك خلافا على أهل الطيرة ومن استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى ولا يسافر فيه ولا يحتجم

حضرت امام امیر المونین مالیا نے فرما یا ہے کہ بدھ کونورہ نہ لگا و کینی زیر ناف کے بالوں کو بدھ کے دن صاف نہ کروکیونکہ وہ دن ہمیشہ خس ہوتا ہے۔ مسجد کوفہ میں ایک شخص نے حضرت امیر المونین مالیا سے عرض کی کہ یا حضرت کس لیے اور کس چہار شنبہ کونحس فرما یا ہے۔ ارشاد فرما یا مہینے کا آخری چہار شنبہ جو ایا م محاق میں پڑے اس روز قائیل نے اپنے بھائی ہائیل کوئل کیا اس روز جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے۔ اسی روز جُنی کی ایجاد ہوئی۔ خداوند عالم نے فرعون کوغرق کیا۔ زمیں قوم لوط منقلب ہوئی۔ قوم عاد پر عذاب نازل ہواان باغ خاک سیاہ ہوگئے۔ خداوند عالم نے مچھر کوغرور پر مسلط کیا۔ زمیں قوم لوط منقلب ہوئی۔ قوم عاد پر عذاب نازل ہواان باغ خاک سیاہ ہوگئے۔ خداوند عالم نے مچھر کوغرور پر مسلط کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذرخ کرنے کا تھم دیا۔ بیت المقدس ویران ہوگیا۔ اسی دن قوم فرعون پر سب سے پہلا عذاب آیا۔ قارون زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ایوب پر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ اولا دمال تلف ہوگیا۔ قوم حضرت صالح پر عذاب آیا اور آواز خوفناک سے ہلاک ہوئے۔ ناقہ صالح اس روز ہواسی روز سرود ندان حضرت رسول سالی ایک ہوئے۔ ناقہ صالح اس روز ہواسی روز سرود ندان حضرت رسول سالی ایک ہوئے۔ ناقہ صالح اس روز ہواسی روز دندان حضرت رسول سالی ہوئی۔ تا ہوت بنی اسرائیل پر قبضہ کرلیا۔

مؤلف کتاب تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر کرنے پر کسی وجہ سے مجبور ہوتو سفر کرسکتا ہے۔ یا اگرجہم میں فاسد خون زیادہ جائے تو حجامت کرواسکتا ہے اس طرح اگر کوئی اس کام کوفال برتصور کرتا ہوتو اس کی نفی کے لئے کام کوانجام دے سکتا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری وغیرہ نہ ہوتو ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہئے۔

#### ماجاءفييومالخميس

# جمعرات کے بارے میں جو کچھوار دہواہے

# المنال (جادروم) المنال (جادروم

مِنْكُمْ هُنَتِجِماً فَلْيَحْتَجِمْ فِي يَوْمِ الْخَبِيسِ فَإِنَّ عَشِيَّةَ كُلِّ جُمُعَةٍ يَبْتَرِرُ النَّمُ فَرَقاً مِنَ الْقِيَامَةِ وَلاَ مِنْكُمْ هُنَتِجِماً فَلْيَحْتَجِمْ فِي يَوْمِ الْخَبِيسِ فَكَّ الْتَفْتَ إِلَى غُلَامِهِ رُبَيْحٍ فَقَالَ يَارُبَيْحُ اشْلُدُقَصَبَ الْمُلَا زِمِ وَ يَرْجِعُ إِلَى غُلَامِهِ رُبَيْحٍ فَقَالَ يَارُبَيْحُ اشْلُدُ قَصَبَ الْمُلَا زِمِ وَ اجْعَلَ مَصَّكَ رَخِياً وَ الْجَعَلُ مَلَّا وَعَبْدِ اللهِ مَنِ احْتَجَمَ فِي آخِرِ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِي اجْعَلُ مَصَّكَ رَخِياً وَ اجْعَلُ شَرِّطَكَ زَخْفاً وَقَالَ ابْوعَبْدِ اللهِ مَنِ احْتَجَمَ فِي آخِرِ خَمِيسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِي اللهِ مَنْ النَّهُ اللهُ الل

مقب ابن مبارک کہ میں حضرت امام جعفر صادق ملیلا کو جمعرات کے دن مینگی لگواتے ہوئے دیکھا اور سوال تو حضرت فرمایا کہ جمعرات کے دن جیامت کروانے سے بدن کا درد بالکل دور ہوجا تا ہے کیونکہ ہر شب جمعہ کوخون بدن انسان میں خوف قیامت سے جوش کھا تا ہے اور ضبح تک اپنے مقام پرواپس نہیں آتا۔ سرمینگی لگانے والے سے فرمایا کہ خوب دبا کے رکھواور آہتہ چوسواور تیزی سے استرامارو۔

پھر فرمایا کہ جومہینے کے آخری جمعرات کو دن کے ابتدائی جھے میں سینگی لگوائے درداس کے بدن سے بالکل دور ہوجا تاہے۔

﴿ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ اللهِ اللهِ قَالَ كَانَ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ اَبِي عَنْ هُحَمَّدِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَ كَانَ لَا يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَصُومُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ رُسُولُ اللهِ قَالَ لَا يَصُومُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا صَامَ يَوْماً وَهُو يَصُومُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا صَامَ يَوْماً وَهُو مَوْمُ ذَاوُدَ اللهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ثُمَّ قُبِضَ وَهُو يَصُومُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا وَمُو مَوْمُ ذَاوُدَ اللهُ قُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ثُمَّ قُبِضَ وَهُو يَصُومُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت امام جعفرصادق ملیسائے فرمایا ہے کہ حضرت رسول ساٹھ آپہتم ابتدائے بعثت میں برابرروزہ بھی رکھا کرتے سے یہاں تک کہ لوگوں نے یقین کرلیا کہ اب حضرت روزہ ہی رکھا کریں گے اس کے بعد پھر سنتی روزے ترک کردیئے تو لوگ نے خیال کیا کہ اب سنتی روزہ نہ رکھیں گے۔اس کے بعد ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم ماہ وہ جمعرات اوران کے درمیانی بدھ کووزہ رکھنے لگے پیطریقہ آخرتک رہا۔

﴿ وَ مِهَا الْاِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّصِّرِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ هِ شَامِر بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْرِ بْنِ سُويْدٍ عَنِ عَنْ مَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا ٱرْبِعَاءُ فَقَالَ آمَّا الْاَحْوَلُ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا ٱرْبِعَاءُ فَقَالَ آمَّا الْحَوْمُ فَعَالًا اللَّهُ وَمُ فَعَادُ فَيَوْمُ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ وَ آمَّا الصَّوْمُ فَعَنَّةً.

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول سلیلٹائیا ہے سے سوال کیا گیا کہ بدھ اور جعرات کوروزہ رکھنا کیسا ہے۔ فرمایا: جعرات کو بندول کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور بدھ کو دوزخ کی خلقت ہوئی اور روزہ آتش دوزخ کی



﴿ حَلَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا آحُمَ لُبُنُ إِدْرِيسَ عَنْ هُحَمَّ بِنِ آحُمَ لَ قَالَ عَالَ البُو عَبْدِ اللهِ الرَّازِيُّ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ آبِيهِ عَنْ يَخْيَى قَالَ قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ الْفَقْرَ الْكَبِيسِ وَ تَرَكُ وَاحِدَةً لِيَوْمِ الْجُهُعَةِ نَفَى اللهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.

حضرت امام جعفرصادق ملیطا فرماتے ہیں کہ ہروہ شخص کہ جو جعمرات کے دن ناخن تراشےاورایک ناخن رو نے جمعہ کے لئے چپوڑ دے خداوند عالم اس سے فقر کودور کر دے گا۔

#### ماجاءفييومالجمعة

# روزِ جمعہ کے بارے میں جو کچھوارد ہواہے

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَكَّ ثَنِى مُحَمَّدُ بَنُ عِيسَى بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَكِرِيًّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ رَبَاجِ الْقَلَّاءِ قَالَ رَآيُتُ اَبَا اِبْرَاهِيمَ اللهُ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَالَ رَآيُتُ الْكُرُسِيِّ فَإِذَا هَا جَبِكَ اللَّهُ لَيُلًا كَانَ اَوْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِلَاكُ مِنْ وَاحْتَجِمُ .

امام رضا ملیلا نے فرمایا ہے کہ جو پنجشنبہ کے دن اپنے سب ناخن کاٹے اور جمعہ کے لیے ایک ناخن جھوڑ دے یعنی ایک بقیہ ناخن جمعہ کے دن کاٹے تواس فقر وافلاس دور ہوجائے گا۔

﴿ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّ لُبُنُ اَحْمَلُ الْبَغْلَادِيُّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ هُحَمَّ إِمَوْلَى الرَّشِيلِ قَالَ حَكَّ ثَنَا مَارِمُ بَنُ فَعَمَّ إِمَوْلَى الرَّضَا قَالَ حَكَّ ثَنِى مُوسَى بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيهِ حَلَّ ثَنَا دَارِمُ بَنُ قَبِيصَةَ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُوسَى الرِّضَا قَالَ حَكَّ ثَنِى مُوسَى بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَلِي عَنْ آبِيهِ عَلَيٍّ عَنْ آبِيهِ عَلَيْ عَنْ آبِيهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَنْ آبِيهِ عَلَيْ عَنْ آبِيهِ عَلْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ الْجُهُ عَتْ بَيْنَ صَلَا قِالطُّهُ وَ الْعَصْرِ.

محمد بن ریاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم ملیلیہ جمعہ کے دن بدن سے خون نکلوائے دیکھا۔ میں نے عرض کی یہ جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ جس وقت خون میں ہیجان پیدا ہو۔ جس روز چاہوآیت الکرسی پڑھ کرا پنے بدن سے خون نکلواسکتے ہو۔

حضرت رسول ساله الله يَ فرما يا ہے كه ه ظامهُ قيامت جعد كه دن ظهر وعصر كه درميان بر پا موگا۔ الله عن علي الله عن علي الله عن الله عن الله عن الله عن علي الله عن علي الله عن علي الله عن الله



آظرفُوا آهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بشَيْءِ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنْ بَيْتِ خَرَجَ يَوْمَر الْخَمِيسِ وَإِذَا آرَاكَ أَنْ يَكُخُلَ الْبَيْتَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُهُعَةِ وَقَلْ رُوى آنَّهُ كَانَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ يَوْمَ الْجُهُعَةَ.

حضرت رسول سلِّنْ البِیلم نے فرما یا کہ ہرشب جمعہ کو (اپنے عیال واطفال کے لیے ) گوشت اور میوہ لے جایا کرو کہ جمعہ کے آنے کی خوشی ہو۔

حضرت موسم گرمامیں جمرات کو (سونے کے لیے)شب کو باہر نکلتے تھے اور جاڑوں میں شب جمعہ سے اندرآ رام فرماتے تھے۔ایک روایت میں ہے کہ دونوں موسموں میں حضرت باہر سونے اور اندر آ رام کرنے کے لیے شب جمعہ ہی کو حاتے تھے۔

 حَدَّثَنَا آبِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هُحَبَّدِ بَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ آبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِي كَهْمَسِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله الرِّزُقَ فَقَالَ لِي خُذُمِن شَارِبكَ وَ أَظْفَارِكَ وَلْيَكُن ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ.

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملالیہ سے عرض کی کہ وسعت رزق کے لیے کوئی دعاتعلیم فرما پئے ۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن موجیحیں اور ناخن کا ٹا کرو۔

 ◄ حَكَّاثَنَا آبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هُحَمَّدِ بُن عِيسَى عَنْ عُتَيْبَةً عَنْ أَبِي آيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِر بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ قَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُبُعَةِ يُؤْمِنُ مِنَ الْجُنَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَى وَإِنْ لَمْ يَخْتَجُ فَكُمُّهَا حَكًّا وَقَالَ ابُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَلَّمَ اَظْفَارَهُ وَ قَصَّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمَّعَةٍ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهو باللهو عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ هُمَّي الْعُطِي بِكُلِّ قُلَامَةٍ وَجُزَازَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ اسْمَاعِيلَ.

ہشام ابن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق ملائلہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ناخن کا ٹنا خورہ، پیسی، کوری کو دفع کرتا

حضرت امام جعفر صادق ملايلا نے فر ما يا ہے كہ جو شخص جمعہ كے روز اپنے ناخن اور مونچھيں كاٹے اور كہے كہ بسم اللّٰدو بالله وعلى سنته محمد وآل محمر صلى فأيتيتم توجوريزه ناخن كاالگ ہوگااس كے عوض ايك غلام آزاد كرنے كا ثواب ہوگاايسا غلام جواولا د حضرت اساعیل سے ہو۔

۞ حَنَّ ثَنَا ٱبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّ لُبْنُ يَغِيى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَمَّ لِبْنِ ٱحْمَلَ قَالَ حَلَّ ثَنَا

### مرادر ما المنال (ماردر) المردور) المرادر ما المردور المردور المردور المردور المردور والمرادر المردور المردور

هُ عَمَّلُ بَنُ حَسَّانَ الرَّازِيُّ عَنَ آبِي هُ عَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ يَزِيدَ عَنِ السَّكُونِ عَنَ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنَ الْحُمَّدِ اللهِ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَا عَلْمَ عَل عَلَا عَل

حضورا کرم سلّ اللّیالیّ نے فرمایا جو جمعہ کے دن ناخن کائے گا تو مرض اس کی انگلیوں سے نکل جائے گا نہ دیوا نہ ہوگا نہ جذام ہوگا نہ برص۔

﴿ حَلَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُحَمَّدُ الْهُ عَنْهُ عَنَهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْعَظَارُ عَنْ هُحَمَّدِ الْهَ عَنْهُ الْمُعَرِيِّ قَالَ عَنْ الْمُعْوِيِّ قَالَ حَلَّ الْمُكُوبُ الْمُحَدُّ اللهِ عَنْ الْمُعْوِيِّ قَالَ عَنْ الْمُعْوَى الْمُعْفَوِيِّ قَالَ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت امام موسیٰ کاظم ملیلا نے فرما یا کہ ناخن سے شنبہ کو کا ٹو اور حمام چار شنبہ کو جا وَاور پنج شنبہ کو بدن سے خون نکلوا وَاور جمعہ کو بہترین خوشبولگا وَ۔

﴿حَنَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا هُحَتَّالُ بَنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَبَّى بَنِ آحَمَا عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَبَّرِ بُنِ خَلَّادٍ عَنْ آبِي الْحَسَنِ الرِّضَائِثُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ آنْ يَدَعَ الطِّيبِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَلَا يَكُ خُلِكَ. يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَلَا يَكَ غُذَلِكَ.

حضرت امام جعفر صادق ملالا نے فرما یا کہ خوشبوروز لگا ؤور نہ ایک دن ناغہ کرکے اور پیکھی نہ ہوتو ہر جمعہ کوضرور لگاؤ۔

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا هُحَبَّ لُ بُنُ يَخِيى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَبَّ لِ بَنِ آحَمَ لَ عَنْ آبِ وَخِي اللهُ عَنْ عَنْ آبِي مَطْرٍ عَنِ السَّكَنِ جَعْفَرٍ آحَمَ لَ بُنِ آبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُحَبَّ لُ بُنُ مُوسَى بُنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِيّ بُنِ مَطْرٍ عَنِ السَّكَنِ الْعُنَا الْعَنْ اللهِ قَالَ حَلَّ اللهِ عَنْ السَّكَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ السَّكِنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلَى كُلِّ هُ عَتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ آخَذَ شَارِبَهُ وَ ٱظْفَارَ هُ وَمَسَّ الْعَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ هُ عَتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ آخَذَ شَارِبَهُ وَ ٱظْفَارَ هُ وَمَسَّ شَيْئًا مِنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلِي عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَل

حضرت امام جعفر صادق ملیلی نے فرمایا ہے کہ ہرمسلمان پرحق ہے کہ ہر جمعہ کو ناخن اور مونچھیں کٹوائے اور خوشبو لگائے۔

﴿ حَلَّاثَنَا اَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ هُحَهَّدِ بَنِ عَلِيِّ بَنِ عَلِيِّ بَنِ عَلْمٍ و الْعَطَّارُ الْقَزُوينِيُّ بِبَلْحٍ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو هُحَهَّدِ اَنْ السُّلَمِيُّ بِبَرُمِنَ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو هُحَهَّدِ اَحْمَلُ عَلَّا السُّلَمِيُّ بِبَرُمِنَ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو هُحَهَّدٍ اَحْمَلُ

# النسال (بلدروم) المنظمة المنظم

بَىُ هُكَهَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ بَنِ هَارُونَ الْآمُلِيُّ بِآمُلَ قَالَ حَنَّاثَنَا ٱحْمَدُ بَنُ هُكَهَّدِ بَنِ غَالِبِ الْبَصْرِيُّ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ قَالَ حَنَّثَنَا دِينَارٌ مَوْلَى آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيُّ عَنَّ قَالَ إِنَّ لَيْلَةَ الْجُهُعَةِ وَيَوْمَر الْجُهُعَةِ آرْبَعُ وَعِشُرُونَ سَاعَةً بِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ سِتُّمِائَةِ ٱلْفِ عَتِيقِ مِنَ النَّارِ.

حضرت رسول اکرم سلی این کی نے فرمایا کہ شب جمعہ سے روزِ جمعہ تک چوہیں گھنٹے میں خداوندعالم ہر ساعت میں ساٹھ ہزارا فراد کوآتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔

﴿ حَلَّ ثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ زِيَادٍ الْهَمَنَ الْيُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَلِى بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمِ عَنَ اللهِ عَنْ هُمَّ يَرِ وَعَلِيّ بَنِ الْحَكَمِ بَعِيعاً عَنْ هِشَامِ بَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِي عُمْيُرٍ وَعَلِيّ بَنِ الْحَكَمِ بَعِيعاً عَنْ هِشَامِ بَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ فِي الرَّجُلِ اللهِ عَنْ فَي الرَّجُلِ فَي الرَّجُلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَي الرَّجُلِ فَي الرَّجُلُ الصَّلَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَنَحْوِهَ فَنَا قَالَ يُسْتَعَبُّ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُهُعَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ يَوْمَ الْجُهُعَةِ يُضَاعَفُ.

ہشام بن الحکم نے امام جعفر صادق ملیلا سے سوال کیا کہا گرکوئی نیک عمل مثل صدقہ دینا، روزہ رکھنااوراس جیسے دیگر اعمال روز جمعہ انجام دیئے توکیسا ہے؟

امام جعفر صادق مالیا که اس اس قسم کے اعمال اگرروزِ جمعه انجام دیئے جائیں تو اس کا اجردو چند ہوا کرتا ہے۔

امام جعفر صادق ملیلاً فرماتے ہیں کہ جوروز جمعہ کوئی شعر پڑھے بس اس دن وہی شعراس کا حصہ ہے۔حضرت رسالت مآب سل شاہ کی ہے ہیں کہ جب تم جمعہ کے دن کسی کو جاہلیت کی بائیں کرتے سنوتو اس کے سرپرڈھیلے یا کنگریاں مارو۔

﴿ حَنَّ فَنَا آبِى رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْىِ اللهِ عَنَ آيُوبَ بَنِ نُوجٍ عَنْ مُحَمَّى بِنِ آبِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ قَالَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْلَ الْمَغْرِبِ عَنْ عَبْى اللهُ مَّ النِّي اللهُ مَّ النِّي اللهُ مَّ النِّي اللهُ مَّ النِّي اللهُ مَّ النِي اللهُ عَمَّ الْ اللهُ مَّ النَّالُ وَ قَالَ وَقَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَلَا عَلَا وَقَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ

### المنال مادرور) المرادور) المرادور)

آبُو عَبْنِ اللهِ اللهِ إِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ الْخَبِيسِ وَلَيْلَةُ الْجُهُعَةِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهَا ٱقلَامُ اللهِ عَبْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الْفَضَةِ لَا يَكْتُبُونَ عَشِيَّةَ الْخَبِيسِ وَلَيْلَةَ الْجُهُعَةِ وَيَوْمَ الْجُهُعَةِ إِلَى آنَ تَغِيبَ الشَّهُ مُن الْجُهُعَةِ وَيَوْمَ الْجُهُعَةِ يُكُرَهُ مِنْ آجُلِ الشَّمْسُ إِلَّا الصَّلَاةِ عَلَى التَّبِي اللهِ وَيُكُرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعَىٰ فِي الْحَوَائِجُ يَوْمَ الْجُهُعَةِ يُكُرَهُ مِنْ آجُلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا الطَّلَاةِ فَا الرَّهُ اللهُ عَلَى السَّمَا الطَّلَاةِ فَا اللهُ الطَّلَاةِ فَا اللهُ الطَّلَاةِ فَا اللهُ اللهُ الطَّلَةِ الْمُعَلِيقِ اللهُ ا

حضرت امام جعفرصادق الله في الله في الله في الله المحتمدة الله مغرب مين شب جمعه يا برشب كوسات مرتبه يده الله مخرب مين شب جمعه يا برشب كوسات مرتبه يده الله يؤهي كه «اَلله هُمّ إِنِّي اَسْتُلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيهِ وَ السّمِكَ الْعَظِيمِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى هُمّ إِنِي اَلْكُهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ تُصَلِّى عَلَى هُمّ اللهُ اللهُو

﴿ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنِ الْحَمَدِ بَنِ الْحَمَدِ بَنِ الْحَلَي الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاتُ الْحَمَّانُ الْحَقَالُ اللهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُ وافِي الْاَرْضِ وَ ابْتَعُوا مِنْ مَالَّتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

حضرت اماً م جعفر صادق مليسًا نے فر ما يا كەروز جمعة قبل نماز جمعه سفر كرنا يا كوئى كام كرنا برا ہے ليكن نماز جمعه كے بعد بہتر ہے۔

ابراہیم بن عثمان نے حضرت امام جعفرصادق ملیلیہ سے عرض کی اس آیت کا کیا مطلب ہے: فاذا قضیت الصلوۃ فانتشرو فی الارض یعنی نماز کے بعدمتفرق ہوجا وَاورخدا سے اس کے فضل کی خواہش کرو۔فر مایا نماز پڑھو جعد کے دن اور تلاش معاش کروشنہ کو۔

امام جعفر صادق ملیطا نے فرمایا ہے کہ اف ہے اس پر جو ہفتہ میں ایک دن بھی مسائل دینیہ پرغور نہ کرے اور نہ حاصل کرے۔



#### ماجاءفييومالسبت

# روزِ ہفتہ کے بارے میں جو کچھوارد ہواہے

﴿ حَنَّ ذَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ذَنَا سَعُدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْاَصْبَهَا نِيّ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ التَّغَعِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الله فَلْيُسَافِرُ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَوْ آنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَل فِي يَوْمِ السَّبْتِ لَرَدَّهُ اللهُ إِلَى مَكَانِهِ.

امام جعفر صادق ملیسا نے فر مایا ہے جس کوسفر کرناً ہووہ شنبہ کے دن سفر کرے اگر کوئی پتھر بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گاتو پھروہیں واپس آئے گا۔

﴿ حَلَّ ثَنَا عُمَّ لُهُ اَنُ اَحْمَلَ الْمَعُلَادِيُّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هُمَّ لِهِ بَنِ جَعْفَرِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ عَنْ اَلُورَ اَقُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَنْ اَلِي مَا لَجُ الطَّبَرِيُّ قَالا حَلَّ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَنْ اَلِيهِ مَوْلَى الرَّشِيلِ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ مُوسَى الرِّضَا عَنْ اَبِيهِ مُوسَى عَنْ اَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيهِ هُمَّ لِمِ عَنْ اَبِيهِ عَلِي عَنْ اَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيهِ مُوسَى عَنْ اَبِيهِ مَعْ اللهُ مَّ مَا اللهُ مَا عَلِي مُن اَبِيهِ عَلَيْ عَنْ اَبِيهِ اللهُ قَالِ اللهُ مَّ مَا اللهُ مَا يَوْمَ سَبْتِهَا وَ تَحِيسِهَا.

حضرت رسول سَلَّ الْآيَةِ فَ وَعَا كَى كَهْ فَدَاوِنَدَامِيرِى امت كَ لِيُصْحَرُونَ هِفَتَهُ اورجَعَرَات كُومبَارك قراردك وصحرت رسول سَلْتَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ ا

حضورا کرم سلّ ٹیاآیا ہے فرمایا کہا پنے کام کے لیے صبح سویرے جایا کرو کہ کام ہوجائے اور خط<sup>لک</sup>صوتو اس پرمٹی حچیڑک دوتا کہ مطلب پورا ہو سکے ۔ نیکی اور خیرحسینوں سے جاہو۔

⊕ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا آخَمَ لُبُنُ إِذْرِيسَ عَنْ هُحَمَّ لِبُنِ آخَمَ لَ عَنْ هُحَمَّ لِبُنِ عَنِ الْحُسَنِي بَنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ عَنْ هُحَمَّ لِ السَّالَ وَعَنْ السَّلُونِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ عَنْ هُحَمَّ لِ السَّلُونِ عَنْ عَنْ السَّلُونِ عَنْ السَّلُونِ عَنْ عَنْ عَنْ السَّلُونِ عَنْ عَنْ عَلْمُ السَّلُونِ عَنْ عَنْ عَلْمُ السَلُونِ عَنْ عَلْمُ السَّلُونِ عَنْ عَنْ عَلَى السَّلُونِ عَنْ عَلْمُ السَلُونِ عَنْ عَلْمُ السَلُونِ عَلَى السَّلُونِ عَلْمُ السَلُونِ عَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلُونِ عَلَى السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلُمُ السَلُونِ عَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُعَلِي السَلْمُ الْمُ السَلْمُ السَلْمُ

پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس ناخن هایش را روز شنبه و روز پنجشنبه بگیرد و سبیلش را هم بچیند، از درددندان و در دچشم در امان خواهد بود.

پیغمبرا کرم سالتی آلیا پی نے فرما یا کہ جمعرات کو ناخن تراشااور مونچھیں چھوٹی کروانا دانتوں اور آنکھوں کے درد کے امان



﴿ حَلَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ أَنَا سَعُكُ بُنُ عَبُى اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ يَزِيدَ عَنْ هُمَهُ لِبِنِ وَاحِدٍ عَنْ اَبِي حَنْيَرٍ وَاحِدٍ عَنْ اَبِي عَبُى اللهِ قَالَ السَّبُ قُلَا وَ الْآحَدُ الْحَدُ الشِيعَتِ فَا وَ الْآثَنَ فِي الْحَدَائِقَ وَ الْآثَنِي وَاحْدَائِقَ الْآكُونِ وَالْحَدُ الْمَعْمَى وَيَهِ الْحَوامُ وَ الْآثَنِي الْعَدَائِقَ اللَّانَةِ وَالْقَالَ السَّالَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

حضرت امام جعفر صًادق مالیا ہے کہ شنبہ ہمارے لیے ہے یکشنبہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے۔ دوشنبہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے۔ دوشنبہ ہمارے دشنبہ ہمارے دشنبہ ہمارے دشنبہ ہمارے دشنبہ ہمارے دشنبہ ہمارے دشنبہ ہمارے دشنوں کا دن ہے۔ سہ شنبہ بنی امیہ کے لیے چہار شنبہ دواوعلاج کا دن ہے۔ پنجشنبہ کو حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جمعہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہے اور مسلمانوں کی عید ہے اور عید فطر وقر بانی سے بہتر ہے اور عید غدیر ہم عید سے بہتر ہے اور عید فطر وقر بانی سے بہتر ہے اور عید غدیر ہم عید سے بہتر ہے والے محمد کے دوز قائم محمد کا ظہور ہوگا۔ عجل اللہ فرجہ اسی روز قیامت برپا ہوگی اور اس دن کوئی عمل محمد وآل محمد کیہم پر صلوات پڑھنے ہے۔ بہتر وافضل نہیں ہے۔

# معنى الحديث الذي روي عن النبي النبي المنافية الله عادوا الأيام فتعاديكم معنى الحديث بيغمبر طالبة المنافية المنا

﴿ حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ اَحْمَلُ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلَى بُنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَا اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ اَحْمَلُ الْمُتُوطِئُ عَنِ الصَّقُرِ بَنِ آبِي دُلَفَ الْكَرْخِيِّ قَالَ لَبَّا حَمَلَ الْمُتَوكِّلُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ اَحْمَلُ الْمَوْصِلُ عَنِ الصَّقُرِ بَنِ آبِي دُلَفَ الْكَرْخِيِّ قَالَ لَبَّا حَمَلُ اللهُتَوكِّلِ سَيِّلَنَا اَبَاالُحَسَنِ الْعَسُكِرِي الْمُعَلِّ عِمْتُ السَّالُ عَنْ خَبَرِ فِقَالَ فَنَظُرَ إِلَيَّ الرَّالْوَقِيُّ وَكُانَ عَاجِباً لِلْمُتَوكِّ لِمَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَوْلَاكَ فَقُلْتُ خَيْرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ خَبَرِ مَوْلَاكَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَنْ مَوْلَاكَ مُولَاكَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَنْ مَوْلَاكَ مُولَاكَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَنْ مَوْلَاكَ مُولَاكَ وَمُلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ خَبَرِ مَوْلَاكَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَنْ مَوْلَاكَ مُولَاكَ مُولَاكَ فَقُلْتُ اللهُ عَنْ عَبْرِهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَادُخَلِنِي إِلَى الْحُجُرَةِ الَّتِي فِيهِ الْعَلَوِيُّ فَأَوْمَا إِلَى بَيْتٍ فَلَحُلْتُ فَإِذَا اللهِ عَالَمُ عَلَى صَدْرِ حَصِيرٍ وَ يَجْذَاهُ قَبْرٌ مُحُفُورٌ قَالَ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ ثُمَّ اَمَرِنِي بِالْجُلُوسِ ثُمَّ قَالَ لِي يَاصَقُرُ مَا اَتَى بِكَ قُلْتُ يَاسَيّى عِلْوَا بِعِثْ التَّيِّ فَ خَبَرَكَ قَالَ يَاصَقُرُ لَا عَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا جِمْتُ اتَعَرَّفُ خَبَرَكَ قَالَ ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَبَكَيْتُ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ يَاصَقُرُ لَا عَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا جِمْتُ اتَعَرَّفُ خَبَرَكَ قَالَ يَا صَقُرُ لَا عَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْ فَقَالَ يَا صَقُرُ لَا عَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْنَا بِسُوءٍ الْآنَ فَقُلْتُ الْحَبْلُ بِلّهِ ثُمَّ قُلْتُ يَاسَيّى عَلِيتُ عَنِيلًا عَنْ النَّيْقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَا مَعْنَاهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ ال

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه الأيام ليست بأئمة ولكن كنى بها الله عن الأئمة الكلا يدرك معناه غير أهل الحق كما كنى الله عز وجل بالتهين و الزّيتُونِ و طُورِ سِينِينَ وَهذَا الْبَلَدِ الْرَمِينِ عن النبى و على و الحسن و الحسين و كما كنى عز وجل بالنعاج عن النساء على قول من روى ذلك فى قصة داود و الخصمين و كما كنى بالسير فى الأرض عن النظر فى القرآن. سُئِلَ الصَّادِ قُلْكُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ آوَلَمْ يَسِيرُ وافِى الْاَرْضِ قَالَ مَعْنَاهُ آوَلَمْ يَنْظُرُ وافِى الْقُرْآن.

و كما كنى عز و جل بالسر عن النكاح فى قوله عز و جل وَ لكِنَ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا و كما كنى عز و جل بأكل الطعام عن التغوط فقال فى عيسى وأمه كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ و معنا لا أنهما كانا يتغوطان و كما كنى بالنحل عن رسول الله على قوله وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل و مثل هذا كثير.

صقر ابن ابی دلف کوفی سے مروی ہے کہ جب متوکل نے امام علی نقی علیظ کو گرفتار کیا تو میں ان کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ راوی کہتا ہے میں نے رزاقی کی طرف نگاہ کی جومتوکل کا دربان تھا تو اس نے مجھے اندر آنے کو کہا اور جب میں اندر گیا تو اس نے کہا: اے صقرتمہارا کیا حال ہے؟

میں نے کہا: بہتر ہےا ہے استاد۔

اس نے کہا: بیٹھ جاؤتو میں نے خود سے کہا مجھ سے سب کچھ چھین لیااور سوچا کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی تووہ کہنے

# المنال (باردوم) ( باردوم ) ( با

لگا کہلوگوں کوان سے دور ہٹادیا گیااور پھر مجھ سے کہا: تمہارا کیا حال ہے اورتم یہاں کیوں آئے ہو؟

میں نے جواب دیا: کارِخیر کے لیے۔

اس نے کہا: شایدتم اپنے مولاً کی خبر گیری کے لیے آئے ہوتو میں نے کہا: کون ہے میرا مولا؟ میرا مولا تو امیرالمونین ہے،

وہ کہنے لگا: چپ رہو کہ تمہارے مولا ہی برحق ہیں لہذا مجھ سے مرعوب مت ہوجاؤ کہ بیشک میں تمہارا ہم مذہب ہوں

میں نے کہا:الحمدللد!

اس نے کہا: کیاتم انہیں دیکھنا پسند کروگ

میں نے جواب دیا: ہاں،

اس نے کہا: بیر مجاؤتا کہ قاصدان کے پاس سے باہر نکل آئے۔

راوی کہتا ہے کہ میں بیٹے ارہا اور جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ صقر کا ہاتھ پکڑ کراسے جمرہ میں لے جاؤ جہاں وہ علوی محبوس ہے اور ان دونوں کوخلوت میں جپوڑ دو، لہذا وہ مجھے جمرہ کے اندر لے گیا کہ جس میں وہ علوی شخصاس نے ایک کمرہ کی جانب اشارہ کیا اور جب میں اس میں داخل ہوا تو میر سے سامنے امام ایک چٹائی پرتشریف فرما تھے اور آپ کے قریب ایک قبر کھدی ہوئی تھی۔

راوی کہتا ہے: میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور فر مایا: اے صقر ! تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: اے میرے آقا، میں یہاں آپ کی خبر گیری کے لئے آیا ہوں۔

راوی کہتا ہے کہاں کے بعد میں نے قبر کی جانب دیکھااور گریہ کرنے لگا تو آپ نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا:

ا ہے صقر! پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بی فی الحال ہمارے ساتھ کوئی براسلوک نہ کریا تیں گے۔

میں نے کہا:الحمدیللہ،

اس کے بعد میں نے کہا: اے آقا،لوگ نبی اکرم سلاٹی آپیا ہے ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ جسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں تو آپ نے یوچھا: وہ کونسی روایت ہے؟

میں نے کہا: آپ سلاٹھ الیام کا بیار شاد' دنوں سے دشمنی مت کروبیتمہارے دشمن ہوجا کیں گے'اس کے معنی کیا ہیں؟

فرمایا: ہاں، جب تک بیز مین اور تمام آسان واقعی ہیں بیدن ہم لوگ ہیں۔لہذا ہفتہ رسول خدا سلافی ایکی سے اور

# الفال (جدوم) الفال (جدوم) المنظمة المن

اتوارامیر المومنین ملیقا سے کنامہ ہے، پیرامام حسن ملیقا وامام حسین ملیقا، منگل امام زین العابدین ملیقا، امام باقر ملیقا، امام جعفر صادق ملیقا، بده امام موسی کاظم ملیقا، امام علی رضا ملیقا، امام تقی ملیقا اور مجھ سے کنامہ ہے، جمعرات میرے فرزندامام حسن ملیقا سے اور جمعہ کا روز میرے پوتے امام منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف سے کنامہ ہے اور حق پرستوں کالشکر وہی جمع کریں گاور یہی وہ ہیں جوز مین کواس طرح عدل وانصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے بیظم وجورسے بھر دی گئی ہے بس یہی ایام کے معنی میں لہذاد نیامیں ان سے دشمنی نہ کروکہ بیآخرت میں تمہارے دشمن ہوں گے۔

اس کے بعدامام نے فرمایا: اب میمقام چھوڑ دواور یہاں سے چلے جاؤ کہ مجھے تمہارے لئے یہاں امن نظر نہیں آرہا۔

مؤلف کتاب رطیقی فرماتے ہیں: ایام ائمہ پیمانی ہیں ہیں مگران کے ذریعے کنایۃ انہیں یادکیا گیا ہے تا کہ جواس کا اہل نہ ہواس کو یہ معنی ہمجھ میں نہ آئیں جس طرح یہ کنایۃ اللہ عزوجل کو التین ، الزیتون اور طور سینین کہا گیا اور الہذا البلد الامین کنایۃ نبی اکرم ملی فیلی ہے، حضرت علی ملیک ، حضرت امام حسن ملیک ، امام حسین ملیک کی ذوات مقدسه مراد ہیں اور جس طرح کہ منقول ہے کہ حضرت واؤد ملیک اور فیلی اور جس طرح کہ منقول ہے کہ حضرت واؤد ملیک اور فیلیک کی نبیج سے اللہ عزوجل نے کنایۃ عورتیں مراد لی ہیں جس طرح کہ مسید وافی الارض ، کنایہ ہے قرآن پرنظر کرنے ہے۔

امام جعفر صادق مالله عن سے الله عزوجل کے اس قول کے متعلق سوال کیا گیا: "اولعدیسیروافی الارض" توامام نے فرمایا: اس کے معنی ہے ہیں کیا ان لوگوں نے قرآن پر نظر نہیں ڈالی اور اسی طرح جیسے اس آیت "ولکن لا تواعدو هن یسیر اً" میں کنایة سرسے مراد نکاح ہے اور اسی طرح" اکل الطعام "کنایہ ہے پاخانہ پھرنے سے ۔ چنانچ حضرت عیسی مالله اور ان کی والدہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے "کانا یا کلان الطعام "یعنی وہ لوگ بھی پاخانہ پھرتے سے اور اسی طرح اس آیت "و او حیٰ دبك الی النحل" میں الله عزوجل نے کنایہ کیا ہے رسول خدا سائی تا آیہ کیا ہے رسول خدا سائی تا آیہ کیا ہے اس کیا ہاتی ہیں۔

# كان لبث آدم وحواء الله في الجنة حتى أخرجهما منها سبع ساعات

# آدم حواعیہ النام جنت میں دنیا کی ساعتوں کے حساب سے سات ساعت رہے



سَاعَاتٍمِنُ آيًّامِ النُّنْيَاحَتَّى آهْبَطَهُمَا اللهُ مِنْ يَوْمِهَا ذَلِكَ.

حضرت رسول صلّ الله الله الله عنه عنه عنه على حضرت آدم وحواصرف سات ساعتيں دنيا كى ساعتوں كے حساب سے رہے ـ كداوند عالم نے اسى روزِ انہيں دنيا ميں بھيجا۔

#### فىالشيعةسبعخصال

# شیعہ میں سات خصلتیں ہونا چاہئے

۞ حَنَّ أَنَا هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ أَنَا هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ظَرِيفِ بَنِ نَاصِحِ عَنْ الصَّقَّالُ قَالَ حَنَّ ثَلِ الْمُقَالُ عَنْ ظَرِيفِ بَنِ نَاصِحٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ آبِي الْمِقْدَاهِ عَنْ هُحَمَّ لِ بَنِ عَلِيَّ اللهُ قَالَ إِثَمَا كَانَتْ شِيعَةَ عَلِيَّ الْمُتَبَاذِلُونَ فِي وَلايَتِنَا الْمُتَعَابُونَ فِي مُودِونِ إِلْمَا اللهُ تَعَالُولُونَ فِي وَلايَتِنَا الْمُتَعَابُونَ فِي مَوَدَّتِنَا الْمُتَزَاوِدُونَ لِإِحْيَاءِ آمُرِ نَا إِنْ غَضِبُوا لَمْ يَظْلِمُوا وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا بَرَ كَةً لِلمُوا وَالْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا بَرَ كَةً لِبَنْ جَاوَرُوا سِلْمُ لِبَنْ خَالُطُوا.

وقدا أخرجت مارويته في هذا المعنى في كتاب صفات الشيعة.

حضرت امام محمد باقر ملیلا نے فرمایا ہے کہ جو ہماری محبت میں اپنے برادران ایمانی کے لیے ساتھ مالی احسان کریں اور اس لیے کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ ان سے محبت کریں اور ہمارے مسلک و مذہب کی ترویج واشاعت کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ اگر خوش ہوں تو حدسے نہ گزریں۔ فضول خرچی نہ کریں۔ اگر خوش ہوں تو حدسے نہ گزریں۔ فضول خرچی نہ کریں۔ اپنے ہمسایہ کے لیے برکت ورحمت ہوں۔ اپنے ملنے والوں کے لیے سلامتی وآسائش ہوں۔ اس کی تفصیل کے خواہش مندمصنف کی کتاب صفات الشیعہ کی طرف رجوع کریں۔

# لعن رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَبا سفيان في سبعة مواطن

# رسول اكرم الله إلى في سات مقامات برابوسفيان برلعنت فرمائي

وَ عَنَّ أَنَا عَلِيُّ بَنُ آخَمَل بَنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّاثَنَا هُحَبَّلُ بَنُ مُوسَى اللَّقَاقُ قَالَ عَلَّ ثَنَا آخَمُلُ بَنُ هُحَبَّ لِ بَنِ وَاوْدَا لَحُنْظِيُّ قَالَ عَلَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَبْدِاللهِ الْجُعْفِيُّ عَنْ حَكَمِ بَنِ مِسْكِينٍ عَلَّ ثَنَا آخَمُلُ بَنُ هُحَبَّلِ بَنِ وَاوْلَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ الْجُعْفِيُ عَنْ حَكَمِ بَنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَلَّاثَنَا آبُو الْجَارُودِ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بَنِ وَاقِلَة قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ آبَا سُفْيَانَ فِي قَالَ عَلَى اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَمُ مَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّ

يَبُطِشَ بِهِ فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ القَّانِيَةُ يَوْمَ الْعِيرِ اِذْ طَرَدَهَا لِيُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ القَّالِعَةُ يَوْمَ الْحُو قَالَ ابُو سُفْيَانَ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه جاء هذا الخبر هكذا و الصحيح أن أصحاب العقبة كأنوا أربعة عشر الحديث.

حضرت رسول سلافاتياتي نے سات مقامات پر ابوسفيان پر لعنت كى ہے۔

(۱) شب ہجرت ابوسفیان شام سے واپس آرہا تھاراستے میں حضرت رسول سلاٹھ آلیہ ہم سے ملاقات ہوئی۔اس نے حضرت سے بدزبانی کی اور بے اد بی کا ارادہ کیالیکن خداوند عالم نے آپ کومخفوظ رکھا۔

(۲)روز کاروان بدر کہ چاہ بدر سے اس کو بھادیا اور حضرت کے ہاتھ سے نکل گیا۔

(۳)روزاحد کہاڑائی ختم ہونے کے بعداس نے آواز دی کہ سرفراز رہے ہبل۔حضرت نے آواز دی کہ خداسب سے بلندوار فع ہے۔ابوسفیان نے کہا ہم عزی رکھتے ہیں۔حضرت نے فرما یا کہ خدامولا و مددگار ہے۔ ہمارااور تو کوئی ناصرو مددگار نہیں رکھتا۔

(۴) روز جنگ خندق جب تمام قریش کے ساتھ ابوسفیان جنگ کرنے آیا اور حضرت کے مقابل میں نا کام رہا۔ اللہ نے سور ۂ احزاب میں اس کواور اس کے ساتھیوں کو کفار فر ما یا اور معاویہ کومشرک قرار دیا اور دشمن خداور سول۔



(۵) روضلح حديبيه جب حضرت كوبغير حج وعمره والپس آنا پڑا۔

(۲) روز جنگ احزاب جب ابوسفیان اپنے حلیف اور ہم سوگند قبیلوں کو لے کر جنگ کرنے آیا تو حضرت نے ان سب پرلعنت کی۔

(۷)روزعقبہ جبکہ بنی امیہ کے بارہ آ دمیوں اوران کےعلاوہ پانچ آ دمیوں نے حضرت پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مصنف دالیٹھا فرماتے ہیں کہ پیزبراسی طرح ہے اور صحیح ہے اور اصحاب عقبیٰ چودہ افراد ہیں۔

#### الصناديقالسبعةفىالنار

# جہنم کے سات صندوق

۞ حَنَّ فَتَا هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسِنِ بُنِ اَحْمَلُ بُنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَعَا لُمُعَلَى بُنِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنَ الْمُعَاقَ اللهُ عَنْهُ وَ كَلِيهِ سُلَيْعَانَ عَنْ اَبِيهِ سُلَيْعَانَ عَنْ اَبِيهِ سُلَيْعَانَ عَنْ اَبِيهِ سُلَيْعَانَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ فِي التَّالُولِ عَنْهِ السَّاوِ لَوَادِياً يُقَالُ لَهُ سَقَرُ لَمْ يَتَنَفَّسُ مُنْكُ خَلَقَهُ اللهُ لَوْ اَذِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي التَّاتُهُ سِ بِقَلْدٍ فِيْمِ لِعَنْهِ وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ فِي التَّاتُهُ سُ مِعْنُ لَمْ التَّالِ لَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ عَرِّ ذَلِكَ الْوَادِى وَنَيْبِهِ وَقَلَالِهِ وَمَا اَعَلَى اللهُ فِيهِ لِأَهْلِهِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْمُعْلِمِ وَانَّ وَانْمُ اللهُ فِي عَلَى وَاللهُ وَاللهُ فِي اللهُ فِي الْمُعْلِمِ وَانَّ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا اللهُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ مُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الْمُعْلِمُ اللللّهُ الْمُعْلِمُ اللللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ

حضرت امام مولیٰ کاظم ملیس نے فرمایا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے، جس کوستر کہتے ہیں۔ جس دن سے پیدا ہوا ہے، اس نے سانس نہیں لی ہے۔ اگر سرسوزن کے برابر وہ سانس لے لئے ساری دنیا جل جائے۔ تمام اہل دوزخ اس کے ہے، اس نے سانس نہیں لی ہے۔ اگر سرسوزن کے برابر وہ سانس لے لئے و ساری دنیا جل جائے۔ تمام اہل دوزخ اس کے

# الفال (جدوم) المختال (جدوم)

عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔اور وادی میں ایک پہاڑ ہے۔جس کا عذاب اس وادی سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس پہاڑ میں ایک کنوال ہے جس کے عذاب و گندگی ایک کنوال ہے جس کے عذاب و گندگی ایک کنوال ہے جس کے عذاب و گندگی اور تعنین سے سارے کنوئیں والے پناہ مانگتے ہیں اور اس سانپ کے پیٹے میں سات صندوق ہیں جن کے عذاب سے کنوئیں کے اندرر ہنے والے پناہ مانگتے ہیں اور ان صندوقوں میں سات آ دمیوں پروہ عذاب ہور ہا ہے جو کسی پرنہیں ہوا۔

ان میں سے ایک صندوق میں قابیل ہے جس نے اپنے بھائی ہابیل توقل کیا۔ دوسر سے میں نمرود، تیسر سے میں یہود جس نے دین یہودرائج کیا۔ چوتھے میں فرعون، پانچویں میں پونس جس نے دین نصاریٰ کی بنارکھی اور دوصندوقوں میں موجودہ اِس امت کے دوآ دمی۔

#### ابتلىأيوب عليه سنين بلاذنب

# جناب ابوب مداليليم كاسات سال مشكلات ميس كرفمار بهونا بغير كناه

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا آخَمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِي الْحَسَنِ بَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ آبِي بَصِيرٍ عَنْ آبِي عِي الْحَسَنِ بَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ آبِي بَصِيرٍ عَنْ آبِي اللهُ الله

#### الخصال (مدروم) المحالي المحالية المحالي

شَاهَلُوهُ لِيَسْتَلِلُّوا بِنَلِكَ عَلَى آنَّ الثَّوَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ذِكُرُهُ عَلَى ضَرُبَيْنِ اسْتِحْقَاقٍ وَ اخْتِصَاصٍ وَلِعَلَّا يَخْتَقِرُوا ضَعِيفاً لِضَعْفِهِ وَلا فَقِيراً لِفَقُرِ فِولا مَرِيضاً لِمَرَضِهِ وَلِيَعْلَمُوا آنَّهُ يُسْقِمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِي وَلا مَرِيضاً لِمَرَضِهِ وَلِيَعْلَمُوا آنَّهُ يُسْقِمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعْفِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو فِي مَنْ يَسَاءُ وَيَعْمَلُ فِي قَضَائِهِ وَ حَكِيمٌ فِي آفْعَالِهِ لا يَفْعَلُ بِعِبَادِهِ اللهِ الْاصْلَحَلَهُ وَ حَكِيمٌ فِي آفْعَالِهِ لا يَفْعَلُ بِعِبَادِهِ اللهِ الْاصْلَحَلَهُ مُو لَا يَفْعَلُ بِعِبَادِهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُلَحَلَمُ لَهُ مُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت امام جعفرصادق ملیشانے فرمایا ہے کہ ہرنبی معصوم ہوتا ہے۔اس سے کوئی گناہ سرز زنہیں ہوتا۔نہ گناہ صغیرہ نہ کہ برنبی معصوم ہوتا ہے۔اس سے کوئی گناہ سرز زنہیں ہوتا۔نہ گناہ صغیرہ نہ کہیرہ۔ایوب ملیشا کا جسم ان مصائب کے بعد خراب ہوا، نہان سے بدبوآتی تھی۔صرف ان کے فقروا فلاس کی وجہ سے لوگ ان سے کنارہ کش ہوگئے تھے۔ یہ بھی لوگوں کی جہالت تھی کیونکہ فقر ظاہری تھا ور نہان کا مرتبہ بارگاہ الہی میں بہت بلند تھا۔جو نبی جس درجے کا ہوتا تھا ویسا ہی اس کا امتحان لیا جاتا تھاتا کہ بلاؤں پرصبر کر کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں۔

تواب دوتسموں کا ہوتا ہے ایک اختصاص کی وجہ سے دوسرے استحقاق کی وجہ سے تا کہ کسی ضعیف کوضعف، کسی مرض کسی فقیر کواس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانیں اور بیہ بھیں کہ بیسب خدا کے حکم سے ہے جس کوجس حال میں چاہتا ہے رکھتا ہے پھروہ عادل بھی ہے حکیم بھی ہے ہرکام بندوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے۔

#### الملائكة على سبعة أصناف والحجب سبعة

### ملائکہ کی سات اصناف اور سات پر د ہے

﴿ حَيْرِاللّٰهِ اللّٰهِ الْوَعْرِيْ الْمَاكُونُ الْحَسْنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَحْمُ اللّٰهِ الْمَعْرِ عَنْ عَمْرِ الْمَعْرِ عَنْ عَمْرِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَهُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّلَامُ وَاللّٰمُ وَاللّلْمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُوالُولُولُولُ

#### الفال (جدوم) المختال (جدوم)

مِنْهُمْ مَنْ لَوْ ٱلْقِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِ عَيْنَيُهِ كَبَرَتْ دَهُرُ النَّاهِرِينَ فَتَبارَكَ اللهُ ٱحْسَنُ الْحَالِقِينَ وَ سُبُولَ اللهُ وَعَنِ الْحُجُبِ فَقَالَ اللهُ الْحُجُبِ سَبْعَةٌ غِلْظُ كُلِّ جَابٍ مِنْهَا مَسِيرَةُ نَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ ٱلْحَجُبُ الثَّانِي سَبْعُونَ جَاباً بَيْنَ كُلِّ جَابَيْنِ مَسِيرَةُ نَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ الْحِجَابُ الثَّانِي سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ قُوّةُ كُلِّ جَابَيْنِ مَسِيرَةُ نَمْسِمِائَةِ عَامٍ حَبَبَةُ كُلِّ جَابٍ مِنْهَا سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ قُوّةُ كُلِّ مَلْكِ مِنْهَا مَطُو وَمِنْهَا رَعْلُ وَمِنْهَا مَلَوْ وَمِنْهَا سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ قُوّةُ كُلِّ مَنْهَا مَطُو وَمِنْهَا رَعْلُ وَمِنْهَا مَكُو وَمِنْهَا مَلُو وَمِنْهَا مَطُو وَمِنْهَا رَعْلُ وَمِنْهَا مَطُو وَمِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا مَعُونَ وَمِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا مَاءُو مِنْهَا النَّهَا وَهِي مُخْبُ مُعْتَولِفَةٌ غِلْظُ كُلِّ مِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا رَمْلُ وَمِنْهَا جَبُلُ وَمِنْهَا عَجَابٌ وَمِيْهَا مَاءُو مِنْهَا الْمُؤْوقُ وَمِنْهَا مَعُو وَمِنْهَا مَعْوَى وَمِنْهَا مَعْوَى وَمِنْهَا مَعْوَى وَمِنْهَا اللهُ اللهُ وَهُ مُنْهَا اللهُ اللهُ وَهِي سِتُونَ مَنْهَا وَمِنْهَا مَعْوَى مَنْهَا وَمِنْهَا مَعْوَى مَنْهَا اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ الْمِعْتِ وَمُنْهَا مَعْوَى مَنْهَا مَاءُو وَمِنْهَا الْمُعْونَ مُلِي مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه ليست هذه الحجب مضروبة على الله عز و جل تعالى الله عن ذلك لأنه لا يوصف بمكان ولكنها مضروبة على العظمة العليا من خلقه التي لا يقدر قدرها غير لا تعالى.

ابی منصور زید بن وہب کہتے ہیں کہ امیر المومنین طبیقا سے قدرت الہی کے بارے میں سوال کیا گیا تو کھڑ ہے ہوکر حمدوثنائے الہی کے بعدا یک خطبہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ایسے ایسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ اگر ایک فرشتہ زمین پر اتر آئے تو زمین میں اس کے لیے گنجائش نہ ہواور اس کی عظمت و ہزرگی اور پروں کی کثرت کی وجہ سے۔

بعض ایسے ہیں کدان کے دونوں شانوں کے درمیان کئی سوسال کی راہ کا فاصلہ ہے۔

بعض فرشة ایسے ہیں کہا ہے ایک پر سے سارے افق کوچھیا سکتے ہیں۔

بعض اتنے بلند قامت ہیں کہ آسانوں کی بلندان کے کمرتک ہے۔

بعض صرف اس ہوا پر کھڑے ہیں جوز مین کے نیچے ہے اور زمین ان کے زانو تک ہے۔

بعض ایسے ہیں جن کے ناخن میں دنیا کے تمام دریا ساسکتے ہیں۔

بعض ایسے ہیں کہا گردنیا کے سارے جہاز اور کشتیاں ان کے آنسوؤں میں جلائے جائیں تو ہمیشہ ہمیشہ چل سکتے ہیں۔فتنا رک اللہ احسن الخالقین۔

#### المنال (مدروم) المنال (مدروم) المنال المدروم) المنال المدروم المنال المدروم المنال الم

پھرسوال کیا گیا کہ حجابوں کی تفصیل بیان فرمائیے توارشا دفرمایا کہ حجاب سات ہیں اور ہر حجاب ضخیم و دبیز ہے کہ پانچ سو برس میں طے ہو۔ پھرایک حجاب سے دوسر سے حجاب تک پانچ سو برس کی راہ ہے اور دوسر سے ستر ہزار حجاب ہیں۔ ہرایک کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور طول بھی پانچ سوسال کا ہے۔

ہر حجاب پرستر ہزار دربان ہیں اور ایک ایک فرشتے میں تمام جن وانس کی طاقت ہے۔ان میں بعض حجاب نور انی ہیں اور بعض تاریک بعض آتش ہیں۔ بعض دخان ہیں۔ بعض ابر ہیں۔ بعض برق، بعض رعد ہیں، بعض روشنی بعض ریک ہیں، بعض کوہ یعنی پہاڑ بعض غبار ہیں۔ بعض پانی اور ہر حجاب ستر ہزار سال کی راہ ضخیم ہے۔

اس کے بعد سرا پروہ جلال الہی ہے جوساٹھ ہزار پردے ہیں اور ہر پردے میں ستر ہزار فرشتے ہیں۔ایک پردے سے دوسرے پردے تک پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ پھر پردہ عزت ہے پھر پردہ کبریا ہے۔ پھر پردہ قلمت پھر پردہ قلمت پھر پردہ قلمت کھر پردہ جبروت پھر پردہ فخر پھر پردہ نور سفید پھر پردہ وحدانیت جو ہفتاد ہزارسال اور ہفتاد ہزارسال پھر حجاب اعلیٰ۔
اس کے بعد حضرت خاموش ہو گئے۔ عمر نے کہا یاعلی علیاں مجھ کو ایک دن بھی زندہ رہنا میسر نہ ہو بغیر آ ہے۔

#### صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السيالة قبل الناس بسبع سنين

# امير المونين عليهم نے لوگول سے سات سال پہلے نماز پڑھی

﴿ حَنَّاثَنَا اَبُو اَحْمَلَ هُحَبَّكُ بَنُ جَعْفَرِ الْبُنْكَارُ قَالَ حَنَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مَسْعَكَةُ بَنُ اَسْمَعَ قَالَ حَنَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْعَاقَ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَنَّثَنَا عُبَيْدُ الله بَنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِي حَنَّا اِبْرَاهِيمُ بَنُ الله وَ اَكُو رَسُولِهِ وَ اَلْ الله وَ اَكُو رَسُولِهِ وَ اَنَّا الله وَ اَكُو رَسُولِهِ وَ اَنَا الله وَ الله وَالله وَال

حضرت امیرالمومنین ملیسا نے فر مایا ہے کہ میں ہول عبداللہ اور حضرت رسول ملی الیہ ایک صدیق اکبر کوئی یہ دعوی نہیں کرسکتا سوااس کے جو بہت بڑا جھوٹ بولے۔ میں نے لوگوں سے سات برس پہلے نماز پڑھی۔

#### تنزلت الشياطين على سبعة من الغلاة

# شیاطین سات قسم کے غالیوں پراتر ہے ہیں

﴿ آبِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ وَ اَحْمَلُ بُنُ اِلْحَارِينَ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يَغِيَى الْعَطَّارُ وَ اَحْمَلُ بُنُ الْمُعَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْدِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَغِي بُنِ عَمْرانَ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ الْحَسْنِ بُنِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### الخصال (جادروم) المنظمة المنظم

مَنْ تَنَرُّلُ الشَّياطِينُ تَنَرُّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ قَالَ هُمْ سَبْعَةُ الْمُغِيرَةُ وَبُنَانٌ وَ صَائِلٌ وَ مَمْزَةُ بُنُ عُمَارَةَ الْبَرْبَرِيُّ وَ الْحَارِثِ وَ الْمُؤْمِنُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ وَ اَبُو الْحَطَّابِ.

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ ارشادالی کہ میں بتاوں کس پر شیاطین اتر تے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر اور اس سے مراد سات آدمی ہیں: (۱) مغیرہ (۲) بنان (۳) صائد (۴) حمزہ بن عمارہ بربری (۵) حارث شامی (۲) عبداللہ بن حارث (۷) ابوالخطاب۔

#### 

حضرت جبریل نے اللہ تعالی کا پیغام دیا کہ مولا علی علائیل مے شیعوں اور مجبول کو سات خصلتیں دی گئی ہیں

﴿ حَدَّاثَنَا آبُو هُمَّ إِنْ عَمَّارُ بُنُ الْحُسَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّاثَنَا عَلَى مُنَ اللَّيْثِ الرَّازِيُّ عَنْ شَيْبَانَ بُنِ فَرُوخٍ حَدَّاثَنَا آخَمُلُ بُنُ هُمَّامِ بَنِ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ الْكُبِّ عَنْ هَمَّامِ بَنِ يَعْنِي عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُتَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ الْمُوتِ عَنْ هَمَّامِ بَنِ يَعْنِي عَنِ اللهِ الْكُنِي عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْكُنْتِ وَجُهِهِ عَلَى عَلِي بَنِ عَنِي اللهِ عَلَي عَلِي بَنِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلِي اللهِ اللّهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَنِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلْمَ عَنِي اللّهِ عَلَى الْمُوتِ وَ الْأَنْسَ عِنْدَ الْوَحْشَةِ وَ النّولِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَ عِنْدَا الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ عَنْدَالُهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْ عَلَى الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

جابر بن عبداللد انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت رسول سل الٹھ آپیلی کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے حضرت امیرالمومنین علیقا سے فرما یا یاعلی بیہ جبریل امین ہیں اور خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ سات حصلتیں تمہارے حضرت امیرالمومنین علیقا سے فرما یا یاعلی بیہ جبریل امین ہیں اور خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ سات حصلتیں تمہارے شیعوں اور دوستوں کو ملی ہیں: (۱) راحت وقت جاگنی (۲) وحشت و تنہائی میں خدا کی ذات سے انس اور اسی پر بھروسہ (۳) تاریکی جہالت میں نور (۷) امن وعافیت وقت نزع (۵) میزان عمل میں برابری (۲) صراط کے لیے پروانہ (۷) اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا اس طرح کہاں کا نوران کے سامنے ہوگا۔



#### من روى أن أهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير سبعة الله

# ایک روایت ہے کہ چاد رتطہیر کے اندرسات افراد تھے

﴿ آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاتَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ الْحَسَنِ الْمُؤدِّبُ عَنْ آخَمَلَ بَنِ عَلِيّ الْأَصْبَهَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَلَّاتَنَا عَبُلُ الْجَبَّارِ بَنُ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَلَّاتَنَا عَبُلُ الْجَبَّارِ بَنُ الْعَبَّاسِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَتُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اللّهُ مَنَ عَنْ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ افْعَى قَالَتُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُا يُويلُ اللهُ لِيُنُهِ عَنْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَقُولُ نَزَلَتُ هَنِهِ الْآيَةُ فِي بَيْتِي إِنَّمَا يُويلُ اللهُ لِيُنُهِبِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَعُولُ نَزَلَتُ هَنِهِ الْآلِيَةُ فِي بَيْتِي إِنَّمَا يُويلُ اللهُ لِيُنُهِ عِنْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ وَ عَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ لَيْ اللهُ وَعَنْ وَ فَاطِئةً وَ الْحَسَنُ وَ عَلِي وَالْمَنْ وَ عَلِي وَالْمَنْ وَ عَلِي وَالْمَنْ وَ الْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمُنْلِكُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الطريق و المعروف أن أهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير خمسة وسادسهم جبرئيل الله.

عمرة بنت افعی سے جناب ام سلمہ نے بیان کیا کہ آبی تطهیر میرے گھر میں اتری اور گھر میں سات اشخاص سے:
(۱) حضرت رسول سالٹھا آپیل (۲) جبریل (۳) میکائیل (۴) فاطمہ (۵) علی (۲) حسن (۷) حسین صلوۃ اللہ علیہم اجمعین میں دروازے پرتھی میں نے عرض کی یا رسول سالٹھا آپیل میں اہل بیت میں نہیں ہوں۔ فرمایا تم میری زوجہ ہو مگر بینہ فرمایا کہتم اہل بیت میں داخل ہو۔

مصنف رطینیا فرماتے ہیں کہ بیر حدیث غریب ہے اس طریقہ پر اس حدیث کو ہم نہیں جانتے کیونکہ مشہور ومعروف اور سیجے روایت یہی ہے کہ چاور تطہیر کے اندر پنجتن ملیہاللہ تھے اور چھٹے ان کے ساتھ جبریل امین ملیللہ تھے

#### سبعة لايقصرون الصلاة

# سات افراد کی نمازقصرنہیں ہوتی

﴿ حَلَّا ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَلِيّ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ بَنِ عَبِي الله بَنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّا ثَنِى جَلِّى الْمُغِيرَةِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ حَلَّ ثَنِى جَلِّى الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ عَنْ جَلِّهِ عَبْلِ اللهُ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ حَلَّاثِي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَ

### الخصال (جاردوم) المنظمة المنظم

مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَمَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ الَّذِي يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهُوَ النُّذَيَا وَ الْهُ عَارِبُ الَّذِي يَقْطُعُ السَّبِيلَ. يَقْطَعُ السَّبِيلَ.

حضرت امام جعفرصا دق مليلة نے فر ما يا ہے كەسفر ميں سات آ دميوں كى نمازيں قصر نہيں ہيں:

(۱) کارندہ جس کا کام ہی ہیہے مختلف شہروں میں جا کرخراج کاروپیہ جمع کرے

(۲)وه حاکم جودوره پررېتا هو

(۳) تا جرجوشهر شهر تجارت کرتا هو

(۴) چرواہا جوجانوروں کے ساتھ جراگاہ کی تلاش میں پھرتا ہو

(۵) صحرائی لوگ جوایک جگه نہیں رہتے

(۲) شکاری جوشکاروتفریخ میں ہو

(۷)چورڈ اکوجوراستہ چلنے والوں کوڈھونڈھ ڈھونڈھ کرلوٹنے اور قتل کرتے ہیں۔

#### الذكرمقسوم على سبعة أعضاء

# ذ کر حضرت باری سات اعضا پر تقسیم کمیا گیاہے

اللِّسَانُ وَالرُّوحُ وَالنَّفُسُ وَالْعَقُلُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالسِّرُ وَالْقَلْبُ وَكُلُّ وَاحِيمِنْهَا يَخْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةُ الرُّوحِ صِلْقُ الْإِسْتِغَفَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الرُّوحِ صِلْقُ الْإِسْتِغَفَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْتَعْلَى صِلْقُ الْإِسْتِغَفَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْمَعْرِفَةِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةُ السِّرِ السُّرُ ورُ بِعَالَمِ الْاَسْرَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةُ السِّرِ السُّرُ ورُ بِعَالَمِ الْاَسْرَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةُ السِّرِ السُّرُ ورُ بِعَالَمِ الْاَسْرَادِ وَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ صِلْقُ الْمَعْرِفَةِ السِّيرِ السَّرُ وَ السَّيقَامَةُ السِّرِ السَّرِ السَّمُ ورُ بِعَالَمِ الْاَسْمِ الْمَعْلِيمُ وَ الْعَقَلِ التَّعْظِيمُ وَ الْعَنَاءُ وَذِكُو الرَّومَ الْخَوْفُ وَ الرَّجَاءُ وَ لَكُو السَّمِ الْمَعْرِفَةِ السِّسِلِيمُ وَ الْمَعْرِفَةِ السِّسِيرِ عَلَى رُولِيةِ السِّلِيمُ وَالسِّمُ اللهِ الْمَعْرِفَةِ السِّسِيرِ عَلَى رُولِيةِ اللِّسَانِ الْمَعْلِ التَّعْظِيمُ وَ الْحَيَاءُ وَذِكُو الْمَعْرِفَةِ السِّسِيرِ عَلَى رُولِيةِ السِّلِيمُ عَلَى رُولِيةِ اللِّقَاءِ حَلَّى ثَنَا إِنَالِكَ الْمُ هُولِ الْمَعْرِفَةِ السِّيرِ عَلَى رُولِيةِ اللِّقَاءِ حَلَّى ثَنَا إِنَالِكَ الْمُعْمِقِ اللهِ الْمَعْرِفَةِ الللَّهُ الْمَعْرِفَةُ إِلَى بَعْضِ اللهِ الْمِيرِ عَلَى رُولِكَ اللَّهِ الْمَعْرِفَةُ اللّهُ الْمَعْرِفَةُ اللّهُ الْمُعْرِفَةُ اللّهُ الْمُعْرِفَةُ اللّهُ الْمَعْرِفَةُ اللّهُ الْمُعْرِفَةُ اللّهُ الْمُعْرِفَةُ الللّهُ الْمُعْرِفَةُ اللّهُ الْمُعْرِفَةُ الللّهُ الْمُعْرِفَةُ الللّهُ الْمُعْرِقَةُ الللّهُ الْمُعْرِفَةُ الللّهُ الْمُعْرِقِهُ الللّهُ الْمُعْرِفَةُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِفَةُ الللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولِ

ذکر حضرت باری سات اعضا پر تقسیم کردیا گیا ہے: (۱) زبان (۲) روح (۳) روح (۴) نفس (۵) عقل در حضرت باری سات اعضا پر تقسیم کردیا گیا ہے: (۱) زبان (۲) معرفت (۲) سر (۷) در سی صدق اقرار ہے۔ (۵) معرفت (۲) سر (۷) در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق عذر خواہی ہے۔ عقل کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق عذر خواہی ہے۔ عقل کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق عذر خواہی ہے۔ عقل کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق عذر خواہی ہے۔ عقل کی در سی عبر سے حاصل کرنا ہے۔ معرفت کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق عذر خواہی ہے۔ عقل کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق عذر خواہی ہے۔ عقل کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق استغفار ہے۔ نماز میں میں سی معرفت (۵) میں میں سی در سی صدق استغفار ہے۔ نفس کی در سی صدق سی میں سی میں

#### المنال (مدروم) ( مادروم ) ( مادر

صدق افتخار وسرفرازی ہے۔سرکی درستی عالم اسرار میں سرشار ہونا ہے۔دل کی درستی یقین کامل وعرفان الہی ہے۔ زبان کا ذکر حمد وثنا ہے۔نفس کا ذکر کوشش ورخج ہے۔روح کا فکر امید وہیم ہے۔دل کا ذکر صدافت وسادگی ہے۔ عقل کا ذکر تعظیم وحیا ہے۔معرفت کاتسلیم ورضا ہے۔ذکر سرشہود وحق جل وعلا ہے۔

#### كان لرسول الله رَبِّهُ عَلِيْ سبعة أولاد

# حضرت رسول اكرم طالياتيا كى سات اولادين تقيس

هَ حَتَّا ثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّ ثَنَا سَعُدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّ ثَعَ عَلِي بَنِ اللهِ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عَنْ اللهِ عَنْ أَمْدُ كُلُّ مُن يَنِي أُمَيّةً فَاللهُ وَ الطّاهِرُ وَهُ وَعَبْدُ اللهِ وَالْمُ كُلُّ مِنْ بَنِي اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

حضرت امام جعفر صادق مالیا نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول سالٹھ الیا ہم کی بطن جناب خدیجہ صلوۃ اللہ علیہا سے (۱) جناب قاسم (۲) طاہر جن کوعبداللہ بھی کہتے ہیں (۳) ام کلثوم (۴) رقید (۵) زینب (۲) فاطمہ سلااللہ بلیا۔

حضرت فاطمه سلاالدعلیها کی شادی امیر المومنین ملالا کے ساتھ، زینب کی شادی ابوالعاص بن رئیج اموی، ام کلثوم و رقید کی شادی کی بعد دیگر ہے مثان کے ساتھ ہوئی اور ساتویں اولا دحضرت کی ابراہیم بطن ماریہ قبطیہ رحم الله علیها سے ہوئی۔

شَحَّدُ الْمُ عَنَّ الْمُكَابُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْحَسَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْ عَلْمَ اللهِ عَلْ عَلْمَ اللهِ عَلْ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْمَ اللهُ وَهُ وَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا



#### زَيْنَبَوَ انْتِ هِمَّنُ اعْقَمَ اللهُ رَحِمُهُ فَلَمْ تَلِيبي شَيْعًاً.

حضرت امام جعفر صادق ملیشا نے فرمایا ہے ایک روز حضرت رسول سلیٹیاآپیلی بیت الشرف میں داخل ہوئے تو ام المومنین عائشہ حضرت فاطمہ زہراساً الله علیہ اسے کہ رہی تھیں کہتم بیگان ہے کہ میری مال عائشہ سے بہتر تھیں آخران میں کیا خوبی تھی وہ بھی تو ہم ہی لوگوں کی طرح سے حضرت کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھیں ۔

حضرت فاطمه زهرا سلالتعليها الشيخ پدر بزرگوارکود کيھ کررونے لکيس۔

حضرت نے یو چھا: کیوں روتی ہو۔

عرض کی:عا کشہ نے میری والدہ مرحومہ کے متعلق ایباایسا کہاہے۔

حضرت نے عائشہ سے (غیظ وغضب کے ساتھ) فرمایا: اسے حمیر اخداوندعالم نے بچے والی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی عورت کومبارک قرار دیا ہے۔خدیج ہے کے بطن سے میرے دو بچے طاہر وقاسم اور چاربیٹیاں پیدااور تجھ سے ایک اولا دبھی نہیں ہوئی تیرے لیے خدا نے رحمت کا درواز ہبند کررکھا ہے۔



#### **١-44**

# ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال مومن مين آم صلتين بونا يا سي

آكسَنِ بَنِ هَنُهُ وَإِ عَنْ بَحِيلِ بَنِ صَالِحُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ هُعَمَّدِ بَنِ عِيسَى عَنِ اللّهِ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَلِي عَنْ اَلِي عَنْ اَلِي عَنْ اَلِي عَنْ اَلْهُ وَأِلِي عَنْ اَلْهُ وَمِي اللّهُ وَاللّهِ عَنْ اَلْهُ وَمِي اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالل

حضرت امام جعفر صادق ملیسا نے فرمایا ہے کہ مومن میں آٹھ تھ حصاتیں ہونا چاہیے: (۱) مصائب میں متحمل و باوقار (۲) سختیوں پر صبر کرے (۳) خوش حالی میں شکر خدا کرے (۴) مزاج میں عطائے اللی پر قناعت ہو (۵) وشمنوں پر ستم نہ کرے (۲) دوستوں پر بارنہ ہو (۷) تکلیف اٹھا کر دوسروں کوآرام پہنچائے (۸) علم اس کا دوست ہو۔

عقل مومن کی دوست ہے۔ حکم اس کا وزیر ہے۔ صبر سر دار تشکر ہے۔ نرمی و مدارات اس کے بھائی ہیں۔خوش خوئی گویا بمنزلہ پدرمہر بان ہے۔

﴿ حَنَّ اَنُو الْحُسَيْنِ فُكَمَّ لُهُ عَلِي بُنِ الشَّاهِ الْفَقِيهُ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَبُو حَامِدٍ اَخْمَلُ بُنُ عُكِّدِ بِنِ الشَّاهِ الْفَقِيهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحُمَّدُ بَنُ عُلِي الْخَالِدِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحُمَّدُ بَنِ مَالَجُ الْحَمَّدُ بَنُ خَالِدٍ الْفَقَالُ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ جَعْفَرِ بَنِ صَالَجُ التَّهِمِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا ابِي قَالَ حَنَّ ثَنَا ابِي قَالَ حَنَّ ثَنَا ابِي قَالَ حَنَّ ثَنَا ابِي قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحَمَّدُ بَنُ عَلَيْ الْمُعَنَّ عَلَيْ الْمُعَنِّ عَلَيْ الْمُعَنِّ عَلَيْ اللَّهُ وَمِيَّةِ عِلْهُ يَاعِلُ يُنَعَلَى الْمُعَنِّ عَلَيْ اللّهُ وَمِي التَّبِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِدُهُ وَاللّهُ وَال

حضرت نبی اکرم ملاہ اُلیا آبا نے حضرت علی علیلا سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے علی! مومن کے لئے سزاواریہ ہے کہ اس میں آٹھ صفات یا کی جائیں: (۱) لرزاں خیز پریثانیوں کے وقت باوقار ہو(۲) مصیبت کے وقت صبر کا دامن ہاتھ



سے نہ چھوڑ ہے (۳) آ سودہ حالی کے موقع پر شکرادا کرے (۴) جو کچھ اللہ نے اسے روزی دی ہے اس پر قناعت اختیار کرے (۵) دشمنوں پر بھی ظلم نہ کرے (۲) دوستوں کے کا ندھوں کا بار نہ ہو (۷) اس کا جسم رنج میں ہو پرلوگ اس سے راحت میں ہوں۔

#### ثمانية لاتقبل لعم صلاة

# آٹھافراد کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں

﴿ حَدَّانَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّا اَحْمَلُ بُنُ اِدْرِيسَ وَ عُمَّلُ بُنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ بَحِيعاً عَنْ عُمَّدِ بُنِ اَحْمَلُ بُنِ اَحْمَلُ بُنِ اَحْمَلُ بُنِ اَحْمَلُ بُنِ عَلَا اللهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْلُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْلُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت رسول سال الله نے فرما یا ہے کہ آٹھ آدمیوں کی نمازیں مقبول نہیں: (۱) اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام جب
تک مالک کے پاس والپس نہ آجائے (۲) وہ نافر مان عورت جس کا شوہراس سے ناراض ہو (۳) زکو ہ نہ دینے والا (۷) بغیر
وضو نماز پڑھنے والا (۵) جولڑ کی سر کھول کر نماز پڑھے (۲) ایسے پیش نماز کی نماز جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے لوگ پر ہیز و
کراہت کریں (۷) زبین کی نماز لوگوں نے سوازل کیازین کون ہے یا رسول اللہ سال ہو جو کررو کے رکھے اور نماز پڑھے (۸) مست یعنی نشے میں ہو۔

#### حملةالعرش ثمانية

# عاملان عرش الهي آٹھ ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لُبُنُ الْحَسَنِ بُنِ آحْمَلَ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ هُحَبَّدٍ الْاَصْبَهَا فِي عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثِ النَّغَعِيِّ قَالَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ هُحَبَّدٍ الْاَصْبَهَا فِي عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثِ النَّغَعِيِّ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ مُعْمَدِ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ يَقُولُ إِنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةُ اَعْبُنِ كُلُّ عَبُنٍ طِبَاقُ اللهُ نُنِيا. اللهُ نُنِيا.

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ حاملان عرش الٰہی آٹھ ہیں اور ان میں ہرایک کی آٹھ آٹھ آٹکھیں

#### چھ (الخف ل (طدردم) کو چھھ کے بھوٹ کھی کا الحق کے بھوٹ کھی ہے گھوٹ کھی ہے گھوٹ کھی ہے گھوٹ کھی ہے گھوٹ کھی گھوٹ ہیں۔اورایک ایک آئکھ تمام طبق زمین کے برابر ہے۔

۞ حَتَّاثَنَا هُحَمَّدُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدُ بَنِ الْوَلِيكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّاثُ الْحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّا أَكُمَ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى صُورَةِ النِّنِ اَحَمَ يَسْتَرُزِقُ اللهَ لِلطَّيْرِ وَ الشَّالِثُ عَلَى صُورَةِ النَّالِيكِ يَسْتَرُزِقُ اللهَ لِلطَّيْرِ وَ الشَّالِثُ عَلَى صُورَةِ الرَّسِيكَ اللهَ لِللهَ لِللَّهَ اللهَ لِلْمَهَائِمِ وَ نَكَسَ الشَّوْرُ رَأْسَهُ مُنْنُ عَبَلَ بَنُو لِلسِّبَاعِ وَ الرَّابِعُ عَلَى صُورَةِ الشَّوْرِ يَسْتَرُزِقُ اللهَ لِلْبَهَائِمِ وَ نَكَسَ الشَّوْرُ رَأْسَهُ مُنْنُ عَبَلَ بَنُو اللهَ لِلْبَهَائِمِ وَ نَكَسَ الشَّوْرُ رَأْسَهُ مُنْنُ عَبَلَ بَنُو السَّرَائِيلَ الْعِجُلَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَارُوا ثَمَانِيَةً.

حضرت امام جعفر صادق ملیا نے فرمایا ہے کہ حاملان عرش صرف چار ہیں ایک آدمی کی شکل کا جو تمام بنی آدم کے لیے خداوند عالم سے روزی طلب کرتا ہے۔ دوسرامرغ کی صورت کا جوسارے پرندوں کے لیے روزی طلب کرتا ہے۔ تیسرا شیر کی صورت کا جوکل درندوں کے لیے روزی کی دعا کرتا ہے۔ چوتھا بیل کی صورت کا جو چو پایوں کے لیے روزی ما نگتا ہے لیکن جس دن سے بنی اسرائیل نے گوسالے کی پرستش کی ۔ اس فرشتے نے غیرت وندامت سے سرجھ کا لیا مگر جب قیامت آئے گوتو حاملان عرش چار کے بجائے آٹھ موجا کیں گئی گے۔

#### للجنة ثمانية أبواب

#### جنت کے آٹھ دروازے ہیں

﴿ عَنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَىٰ الْعَسَىٰ الْقَطَّانُ قَالَ عَنَّ اَلْمَكُ اَبُنُ يَعْنِى اللّٰهِ عَنْ عَبِي اللّٰهِ عَنْ عَبِي اللّٰهِ قَالَ عَنَّ اللّٰهِ عَنْ عَبِي اللّٰهِ قَالَ عَنَّ اللّٰهِ عَنْ عَبِي اللّٰهِ قَالَ عَنْ عَبِي اللّٰهِ عَنْ عَلِي اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلِي اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلِي اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلِي اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلَي اللّٰهُ عَنْ عَلِي اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى الطِّرَاطِ الْحُوثُ وَ الصَّالِحُونَ وَ عَلَى السِّرَاطِ الْمُولُ اللّهُ عَلَى السِّرَاطِ الْمُولُ اللّٰهُ عَلَى السِّرَاطِ اللّٰهُ عَلَى السِّرَاطِ اللّٰهُ عَلَى السّرِي عَلَى السّرِيلُ اللّٰهُ عَلَى السّرِيلُ عَلَى الْمُعْلَى اللّٰهُ عَلَى السّرِيلُ اللّٰهُ عَلَى السّرِيلُ عَلَى السّرِيلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى السّرِيلُ اللّٰهُ عَلَى السّرِيلُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى السّرِيلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰمُ اللل

حضرت امام جعفر صادق ملیلا انے فر مایا ہے کہ جنت کے آٹھ درواز ہے ہیں: ایک درواز سے سے انبیاء وصدیقین

#### الفال (جدروم) الفال (جدروم) المنظمة ال

دوسرے سے شہدا وصالحین اور پانچ درواز ول سے شیعیان حضرت امیر المومنین علیا اخل ہوں گے اور حضرت بل صراط پر کھڑے ہوئے دعا کرتے ہوں گے کہ بارالہا میرے شیعوں اور دوستوں کوسلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچادے اس وقت عرش الٰہی سے ایک آ واز آئے گی کہ تمہاری دعامستجاب ہے۔ میں نے تمہاری شفاعت کو تمہارے شیعوں کے بارے میں قبول کیا۔ پھر ہر شخص حضرت کے شیعوں میں اور تو لا رکھنے والوں مددگاروں اور قول وقعل سے میرے خالفین سے جنگ کرنے والوں میں ستر ستر ہزار گنا ہگاروں کی شفاعت کرے گا اور ایک دروازے سے تمام وہ سلمین جن کے دن میں اہل بیت میں بھی بعض نہ ہوگا داخل ہوں گے۔

حَدَّثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُدُ بَيْ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخَمَدَ بَنِ آبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرُقِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آخَمَد بُنِ النَّصِٰرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ آحُسِنُوا الظَّنَّ بِاللهِ وَاعْلَمُوا آنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ آبُوَا بِعَرْضُ كُلِّ بَابِمِنْهَا مَسِيرَةُ آرْبَعِينَ سَنَةً.

امام محمد با قرطالیا نے فرمایا ہے کہ خدا سے حُسن ظن رکھواور عمل کرتے رہو۔ جنت کے آٹھ دروازے میں اور ہرایک دروازے میں چار ہزار برس کی چوڑائی ہے۔

#### لايجوزأن يكون سمك البيت فوق ثمانية أذرع

۞ حَدَّةَ نَا هُحَمَّدُ الْهُ عَلِيّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّةَ نَا هُحَمَّدُ الْعَظَارُ عَنْ هُحَمَّدِ اللهُ عَنْهُ عَالَ الْكَوْمِيَ اللهُ عَنْهُ عَنَا الْهُ عَرِيّ عَنْ أَبَانِ اللهُ عَنْهُ عَمَّالِ الْكَوْمِيَ عَنْ أَبَانِ اللهُ عَنْهُ عَمْ اللهُ عَنْهُ الْكَوْمِيَ عَنْ أَبَانِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق ملیلا کی خدمت میں عرض کی کہ میرے گھر میں جن رہتے ہیں گھر والوں کو ستاتے ہیں، کھانا خراب کردیتے ہیں۔

> حضرت نے پوچھا:تمہارے مکان کی حجیت کتنی بلند ہے۔ اس نے عرض کی دس ہاتھ۔

فر ما یااینے گھر کی دیواریں دود وہاتھ کم کر دواوراس پرآیت الکرسی بھی لکھ دو کیونکہ جوم کان آٹھ ہاتھ سے زیادہ اونجا



ہوتاہے اس میں جن رہتے ہیں۔

#### ثمانيةليسوامنالناس

### آٹھافراد کا آدمیوں میں شمارنہیں

● حَنَّ ثَنَا آبِي وَ مُحَبَّدُ أَنِي الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّ ثَنَا مُحَبَّدُ أَنِي وَمُحَبَّدُ أَنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّ ثَنِى بَعْضُ اَضَابِنَا يَعْنى إَدْرِيسَ بَعِيعاً قَالا حَنَّ ثَنَى بَعْضُ اَضَابِنَا يَعْنى إَدْرِيسَ بَعِيعاً قَالا حَنَّ ثَنَى بَعْضُ اَضَابِنَا يَعْنى بَعْضُ اَمْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْوَاسِطِيّ عَنَّى ذَكَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِآبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْوَاسِطِيّ عَنَّى ذَكَرَهُ اَنَّهُ قَالَ لِآبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الله عَنْ عَلَيْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ وَ مَلَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَ الْمُفْتَخِرَ يَفْتَخِرُ بِآبَائِهِ وَ هُو حِلُو مِنْ صَالِح الْمُفَتِ وَ الله الله عَنْ وَمَلَ الله عُمْ الله عَنْ وَمَلَ الله عُمْ الله عُمْ الله عَنْ وَمَلَ الله عُمْ الله عَنْ وَمَلَ الله عُمْ الله عُمْ الله عُمْ الله عُمْ الله عَلْ الله عُمْ الله عُمْ الله الله عُمْ الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل

حضرت امام جعفرصاد ق ملائلا نے فرمایا ہے کہ (۱) وہ لوگ جومسوا کنہیں کرتے (۲) تنگ جگہ میں دوزانوں بیٹھتے ہیں (۳) جو بے فائدہ کا موں میں اور فضول باتوں میں خل دیتے ہیں (۳) جو بغیر سمجھے ہوئے معاملات میں خل دیتے ہیں اور بحث کرتے ہیں (۵) وہ جو بغیر بیاری کے بیار بنتے ہیں (۲) جو بغیر مصیبت کے پریشان حال ہوتے ہیں (۷) جو اپنے مصیبت کے پریشان حال ہوتے ہیں (۷) جو خود کمال نہیں رکھتے مگر باپ دادا کے محاسن اخلاق پر فخر کرتے ہیں۔ وہ لوگ دوستوں کی صحیح رائے کی مخالفت کرتے ہیں (۸) جو خود کمال نہیں رکھتے مگر باپ دادا کے محاسن اخلاق پر فخر کرتے ہیں۔ وہ لوگ انسانوں میں نہیں محسوب ہیں۔ ان کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ مثل جانوروں کے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

#### من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان خصال

# مسجد میں آنے جانے والے آٹھ باتول سے کم از کم ایک فائدہ ضرور حاصل کر لیتے ہیں

﴿ حَدَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّاثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يَزِيلَ عَنْ عُتَهَّدِ بُنِ عِيسَى عَنْ آبِى الْجَارُودِ عَنِ الْإِسْكَافِ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِيسَى عَنْ آبِى الْجَارُودِ عَنِ الْإِسْكَافِ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِيسَى عَنْ آبِى الْجَارُودِ عَنِ الْمُعْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسَاجِدِ آصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ آخًا مُسْتَفَاداً فِي اللهِ آوُ عِلْماً مُسْتَظْرَفاً آوُ آيَةً هُكُكَمَةً آوُ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً آوُ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى



حضرت امیر المونین طیسا فرما یا کرتے تھے کہ مسجد میں آنے جانے والے آٹھ باتوں سے کم از کم ایک فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے حاصل کر لیتے ہیں: (۱) صرف خدا کے لیے کسی برادرمون سے محبت ہوجاتی ہے(۲) یا اسے کوئی علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے (۳) یا کوئی آیت وظیفہ بخش کا علم ہوتا ہے(۴) یا ایسی حکمت الہی حاصل ہوتی ہے جس کا منتظر تھا (۵) یا کوئی نصیحت حاصل ہوتی ہے جس کا منتظر تھا (۵) یا کوئی نصیحت حاصل ہوتی ہے (۲) یا ایسی بات سنتا ہے جس سے اس کی ہدایت ہو(۷) یا کسی گناہ کوخوف خدا سے ترک کرتا ہے (۸) کوئی گناہ آدمیوں کے خوف اور شرف و حیا سے نہیں کرتا۔

حضرت امام حسن مجتبی مدیستا فرماتے ہیں کہ میں رسول خداصل فیاتی ہے سنا کہ انہوں نے فرمایا: ہروہ شخص جومسجد میں آمدورفت رکھتا ہووہ آٹھ باتوں سے کم از کم ایک فائدہ ضرور حاصل کر لیتا ہے(۱) صرف خدا کے لیے کسی برادرمومن سے محبت ہوجاتی ہے(۲) عقل و دانش کی بات سیکھے گا (۳) ایسی گفتگو سنے گا جواس کی ہدایت و نجات کا باعث بن جائے گ سے محبت ہوجاتی ہدایت و نجات کا باعث بن جائے گ (۲) ایسی گفتگو سنے گا جواسے برائی سے رہائی دے گی (۵) رحمت خداکو پالے گا (۲) حیا کی بنا پرترک گناہ ہوگا (۷) خوف خدا پیدا ہوگا۔ ( آٹھوال فائدہ اس حدیث میں موجوز نہیں ہے )۔

#### ثمانية إن أهينوا فلايلوموا إلا أنفسهم

### آٹھ آدمی خود اپنی ذلت کاسبب ہوتے ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبُو الْحُسَيْنِ هُ عَبَّلُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الشَّاةِ الْفَقِيهُ بِمَرُو الرُّوذِ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبُو عَامِدٍ آخَمُ لُ بُنُ هُ عَبَّدِ بِنِ آخَمَ لُ بُنُ هُ عَبَّدِ بَنِ آخَمَ لُ بُنُ هُ عَبَّدِ بَنِ آخَمَ لُ بُنُ عَلَيْهِ الْخَالِدِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا عُجَمَّدُ بَنُ الْحَمَّ لُ بُنُ عَالِدٍ الْخَالِدِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا عُجَمَّدُ بَنُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ بَنِ الْحَمَّ لُ بَنُ عَالِدٍ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِي مُمَانِيةٌ إِنْ الْمَنْ اللهِ اللهُ عَنْ عَلِي بُنِ الْمِ اللَّهُ اللهُ عَنْ النَّيْقِ اللهُ عَنْ عَلِي بُنِ الْمِ اللَّهِ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلِي بُنِ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَلِي اللهُ ال

#### الخصال المدروم على المجال المدروم على المجال المجال

طَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ اَعْدَائِهِ وَطَالِبُ الْفَضُلِ مِنَ اللِّمَامِ وَ النَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرِّ لَهُمْ لَمْ يُدُخِلَاهُ فِيهِ وَ الْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلُطَانِ وَ الْجَالِسُ فِي عَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ وَ الْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ.

حضرت امیرالمومنین ملالا سے حضور اکرم صلافیاتیا ہے فرمایا یاعلی آٹھ آڈی خود اپنی ذلت کا سبب ہوتے ہیں:
(۱) بغیر بلایا ہوامہمان (۲) وہ مہمان جومیز بان سے کوئی فرمائش کرے (۳) جواپنے ڈئمن سے دوستی کی امیدر کھے (۴) جو بادشاہ کسی کمینے سے سخاوت و بخشش کی امیدر کھے (۵) جو دوآ دمیوں کے معاملے میں ان کی مرضی کے بغیر دخل دے (۲) جو بادشاہ کی تو ہین کرے (۷) جوائی جگہ بیٹھے جواس کے مرتبے سے بلند ہے (۸) جوالیے آدمی سے باتیں کرے جونہیں سننا چاہتا۔

#### تجنب المساجد ثمانية أشياء

# مسجدين آٹھ با توں کی ممانعت

﴿ حَلَّاثَنَا هُكَلَّدُ الْحُلَى الْحَلَى الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُكَلُّ الْحُلَى الْحُلَى الْحَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُكَلُّ الْحُلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

حضرت امام جعفرصادق ملیلا نے مسجد میں آٹھ باتوں کی ممانعت فرمائی ہے: (۱) بیچپنا (۲) خریدنا (۳) بیچوں کولانا (۴) دیوانوں کا داخل ہونا (۵) تلاش گمشدہ (۲) فیصله کرنا (۷) صدحاری کرنا (۸) آواز بلند کرنا۔

#### الإيمان ثمان خصال

#### ایمان کی آٹھ ستیں ہیں ا

﴿ حَنَّ تَنِى آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُمْدُ مِن اللهُ عَنْ اَبِي عَنْ جَعْفَرِ اللهُ وَمَا فِي جَعْفَرِ اللهُ وَقَالَ لَهُ رَجُلُ اَصْلَحَكَ اللهُ اِنَّ بِالْكُوفَةِ قَوْماً يَقُولُونَ مَقَالَةً يَنْسُبُونَهَا اِلَيْكَ فَقَالَ وَمَا هِى قَالَ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ غَيْرُ اللهُ وَانَّ عُمَّداً اللهُ وَانَّ عُمَدانَ وَ مَا عَلَى اللهُ وَانَّ عُمَّدااً اللهُ وَانَّ عُمَّدااً اللهُ وَانَّ عُمَدانَ وَ خَلَى اللهِ وَاقَامَ الرَّكُولَ اللهُ وَانَّ عُمَدانَ وَ خَلَى اللهِ وَاقَامَ الرَّكُونَةُ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ خَلِي اللهِ وَاقَامَ السَّلاةَ وَ آقَى اللهُ وَانَّ عُمَدانَ وَ خَلَى اللهِ وَاقَالَ مَنْ شَهِدَانَ لَا اللهُ وَانَّ عُمَدانًا وَاللهُ وَانَّ عُمَدانًا وَاللهُ وَانَّ عُمَدانًا وَاللهُ وَانَّ عُمَدانَ وَ خَلَى اللهِ وَاقَرْ عِمَالًا اللهُ وَانَّ عُمَدانًا وَاللهُ وَانَّ عُمَالًا اللهُ وَانَّ عُمَنَا اللهُ وَانَّ عُمَالًا اللهُ وَانَّ عُمَدَالًا اللهُ وَانَّ عُمَالًا اللهُ وَانَّ عُمَالًا اللهُ وَانَّ عُمَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَانَّ عُمَالِهُ وَاللّهُ وَانَّ عُمَالِمُ اللهُ وَانَ عُمَالِمُ اللهُ وَانَّ عُمَالًا وَاللّهُ وَانَّ عُمَالًا وَاللّهُ وَانَّ عُلَالًا اللهُ وَانَّ عُمَالِهُ وَاللّهُ وَانَا مَنْ شَهُ اللّهُ وَانَّ اللهُ وَانَّ عُمَالِمُ اللهُ وَانَّ عُمُ اللهُ وَانَ عُلَا مِنْ اللهُ وَاللّهُ وَانَا مِنْ اللهُ وَانَ اللهُ اللهُ وَانَ اللهُ وَانَ عُلَا مَالِكُولُ اللهُ وَانَا مِنْ اللهُ وَانَا مَنْ اللهُ اللهُ وَانَا عُلْمُ اللهُ وَانَا مَا اللهُ وَانَا مَا عُلْمُ اللهُ وَانَا مَا اللهُ وَانَا مَا عُلُولُ اللهُ وَانَا مَا اللهُ اللهُ وَانَا مَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ و

#### المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

جَاءمِنْ عِنْدِاللهِ وَ اَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آَنَ الزَّكَاةَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ جَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَلْق اللهَ بِنَنْبٍ اَوْعَلَ عَلَيْهِ النَّارَ وَاللهَ بِنَنْبِ اَوْعَلَ عَلَيْهِ النَّارَ وَلَمْ يَلْق اللهَ بِنَنْبِ اَوْعَلَ عَلَيْهِ النَّارَ وَلَمْ يَتُ مُولَمْ يَلُق اللهَ بِنَنْبِ اَوْعَلَ عَلَيْهِ النَّارَ وَلَمْ يَتُ مِنْهُ.

حضرت امام محمد باقر ملیلا سے ایک شخص نے عرض کی کہ اہل کوفہ کے پچھ عقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات سے سنے ہوئے ہیں۔ پہلے میہ کہ ایمان اسلام کا جز ہے۔ حضرت نے فر ما یا درست ہے۔ اس نے عرض کی کیونکر؟ آپ نے فر ما یا کہ جس نے وحدانیت باری عز اسمہ اور نبوت محمد طال ایک جس آ سانی کی تصدیق کی بنماز پڑھی ، زکو قدی ، زمضان کے روزے رکھے ، جج کیا وہ مسلمان ہے اور ایمان میہ کہ ان اعتقادات واعمال کے ساتھ ان گنا ہوں سے بھی پر ہیزجن کی سز اجہنم ہے۔ تو وہ مومن ہے۔ راوی نے عرض کی ایسا کون ہے جو گنا ہگار نہ ہو؟ فر ما یا یہ مطلب نہیں بلکہ مقصود میہ کہ اس نے گناہ سے تو بہنے کہ ہوا ور بغیر تو بہ کے مرگیا ہو۔

#### الكبائرثمان

### آه گناه کبیره

﴿ حَنَّا اَنِهُ الْمُحَانِ الْمُحَانِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّا اَسْعُلُ اَنُ عَبْوِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ الْمُحَمَّدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّا اللهُ عَنْهُمَا الْحُسَيْنِ اَنِي الْحُطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينِ الشَّقَفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَتَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَيْنِ اللهِ اللهِ عَنْ الْحَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا بِالْكُفُو وَ بِالتَّارِ وَلا عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا بِالْكُفُو وَ بِالتَّارِ وَلا نَشُهَلُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى مَنْ خَالَفُو اللهِ عَنْ الْكَبَائِرِ اللهِ عَنْ الْكَبَائِرِ اللهِ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه الأخبار فى الكبائر ليست بمختلفة وإن كأن بعضها ورد بأنها خمس و بعضها بسبح و بعضها بثمان و بعضها بأكثر لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه و كل صغير من الذنوب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه و كل صغير من الذنوب كبير بالإضافة إلى الشرك بالله العظيم.

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق ملیا اسے عرض کی کہ اپنے مخالفین کے کفر اور ان کے دوزخی ہونے

#### المنال (بلدور) ( بالدور ) ( بالد

کا تو ہم کو یقین ہی ہے لیکن اپنے متعلق بھی حتمی طور سے نہیں کہد سکتے کہ جنتی ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ بیتمہاراضعف ایمان ہے۔تم میں جو شخص گناہ کبیرہ سے بازرہتا ہے وہ جنتی ہے۔ راوی نے عرض کی گنامان کبیرہ وکون کون ہیں؟

فرمایا: (۱) شرک باللہ (۲) عقوق پدر و مادر (۳) مدینے میں ہجرت کے بعد پھر بیابان گردی (۴) پا کدامن عورتوں کی طرف زناکاری کی نسبت دینا (۵) جہاد سے بھا گنا (۲) میتیم کا مال حرام طریقے سے کھانا (۷) میمعلوم ہونے کے بعد کے سود حام ہے پھر سود کھانا (۸) مومن کوتل کرنا۔

راوی نے عرض کی زنااور چوری کیسی ہے؟

حضرت نے فر ما یا کہ بید دونوں اس فہرست میں نہیں ہیں۔

مصنف رطیقی اختلاف ہے ہیں کہ روایات میں گناہان کبیرہ کی تعداد کے بارے میں کافی اختلاف ہے بعض روایات میں گناہ کبیرہ بیان ہوئے ہیں بین بعض روایات میں گناہ کبیرہ سات بیان ہوئے ہیں بعض روایات میں گناہ کبیرہ آٹھ بیان ہوئے ہیں ہر گناہ کی وجہ شرک باخداہے، ہر گناہ چھوٹے ہیں اور بعض روایات میں گناہ کی نسبت بڑا ہے اور ہر گناہ برگناہ کی نسبت چھوٹا گناہ ہے۔

### لعلي الشيئة ثمان خصال امير المونين عي الط فضياتين

﴿ حَنَّ ثَنَا مُحَبَّرُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو سَعِيبِ الْحَسَنُ بَنُ عَلِي الْعَكَوِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا عُمَرُ بَنُ الْمُغْتَارِ قَالَ حَنَّ ثَنَا يَخْيَى الْحِبَّانِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَمْرُ بَنُ الْمُغْتَارِ قَالَ حَنَّ ثَنَا يَخْيَى الْحِبَّ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

لِعَلِي اللهُ عَانُ خِصَالٍ إِيمَانُهُ بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ وَعِلْمُهُ وَحِكْمَتُهُ وَ زَوْجَتُهُ وَ سِبْطَاهُ حَسَنُ وَ حُسَيْنُ وَ الْمُوكُوبِ اللهِ يَانُهُ بِاللهِ عَالَهُ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَالَهُ عَرُوفِ وَ نَهْدُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ قَضَاؤُهُ بِكِتَابِ اللهِ عَافَاطِمَةُ إِثَّااَ هَلُ بَيْتٍ اعْطِينَا سَبْعَ خِصَالٍ اللهُ عَلَو اللهُ عَرُوفِ وَ نَهْدُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ قَضَاؤُهُ بِكِتَابِ اللهِ عَافَاطِمَةُ إِثَّاا هَلُ بَيْدِ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

ابوابوب انصاری کہتے ہیں کہ حضرت رسول صلی الیہ الیہ اللہ علیل ہوئے معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہراصلو ۃ اللہ علیہا آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئیں۔ پدر بزرگوارکود مکھ کررونے لگیں۔ حضرت نے فرمایا کہا ہے فاطمہ پروردگار عالم نے ایک بارروئے زمین پر نگاہ انتخاب فرمائی تو مجھ کو منتخب کر کے (اپنارسول بنایا) پھر دوسری بارنظر فرمائی تو تمہارے شوہر علی کو چنااور مجھ پروتی فرمائی کہ تجھ کو علی کی زوجیت میں دوں۔ فاطمہ یہ بارگاہ الہی میں تیری منزلت ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ تمہارا خدانے عقد کیا جو سابق الاسلام ہے۔ سب سے زیادہ علیم و برد بار، سب سے زیادہ عالم۔

يين كرجناب فاطمه زهراسلاالليليهامسر ورهوكني \_

کچرفر مایا فاطمہ ٔ! علیٰ میں آٹھ صفتیں ہیں: (۱) خدااوراس کے رسول پر ایمان (۲) علم (۳) حکمت (۴) تمہاری الیی زوجہ (۵) حسنین سے فرزند (۲) امر بالمعروف (۷) نہی عن المنکر (۸) قضاوت ازروئے کتاب خدا۔

اے فاطمہ ہماراخاندان وہ ہے جس کوخداوندعالم نے سات ایسی خصلتیں عطافر مائی جونہ کسی کوہم سے پہلے ملیس نہ کسی کو ہمارے بعد ملیس گی۔

(۱) ہمارا پیغیبر ہرنبی سے بہتر ہے یعنی میں تمہارا باپ (۲) اس کا جانشین ہروسی سے افضل اور وہ تیراشو ہر ہے (۳) ہمارے خاندان کا شہید سیدالشہد اء ہے اور وہ حمزہ تمہارے باپ کا چچا اور ہمارے ہی خاندان سے جعفر طیار ہیں اور تمہارے دونچے اس امت کے سردار ہیں۔



#### باب۔٩

#### تسع خصال أعطاها الله عزوجل نبيه محمد أله وسلط

# الله تعالى نے اپنے نبی حضرت محمد طالبہ این کونو خصوصیات عطافر مائیں

⊕ حكَّ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ مَنْصُورِ الْقَصَّارُ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو عَبُواللهِ مُحَبَّدُنُ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَبَّدِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَبْواللهِ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِی بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِی بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِی بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِی بَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى يَدِى وَ اَنْزَلَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى يَدِى وَ فَضَّلَنِى عَلَى بَعِيعِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى يَدِى وَ اَنْزَلَ اللهُ وَ الْاحِرَةِ وَيَنْ الْقِيامَةِ وَحَرَّمَ دُخُولَ الْجَنَّةِ عَلَى الْالْمُ عَلَى يَدِى وَ الْالْمِ عَلَى يَدِى وَ الْالْمُ عَلَى يَدِى وَ الْالْمُ عَلَى يَدِى وَ الْالْمُ عَلَى يَدِى وَ الْالْمُ عَلَى يَدِى وَ الْمُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

جناب ام ہانی بنت ابوطالبؒ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول سالٹھ آلیہ ہے فرمایا کہ خداوندعالم نے (۱) دین اسلام کو میرے ہاتھ پر ظاہر فرمایا (۲) قرآن کو مجھ پر اتارا (۳) کعبہ کو میں نے فتح کیا (۴) مجھ کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا (۵) مجھ کو دنیا میں بنی آ دم کا سردار بنایا (۲) اور آخرت میں قیامت کی زینت قرار دیا (۷) جب تک میں نہ جاؤں تمام انبیاء پر جنت حرام رہے گی (۸) جب تک میری امت نہ جائے تمام امتوں جنت میں جانا حرام ہے (۹) اللہ نے خلافت کوروز قیامت تک میرے اہل بیت میں قرار دیا جواس کا ممکر ہووہ خدا کا منکر ہے۔

أعطى شيعة على الله ومحبوه تسع خصال

مولا على علليلام كيثيعول اورمجبول كونوخصوصيات عطاموئي مين

﴿ حَلَّاثَنَا عَمَّارُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْأُسُرُ وشَنِيُّ رَضِيَ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هُمَةً دِبْنِ عِصْمَةَ قَالَ

#### النصال (جادوم) المنظمة المنظمة

حدَّاثَنَا آخَمُكُ بَنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ اللَّيْفِ الرَّازِيُّ عَنْ شَيْبَانَ بَنِ فَرُوجٍ الْالْبُلِيِّ عَنْ هَمَّامِ بَنِ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَبَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْالْبُوبِيِّ عَنْ هَمَّامِ بَنِ يَحْيِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْالْهِ الْالْمُوبِ قَالَ كُنْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ التَّبِيِّ فَقَالَ بِوَجْهِهِ عَلَى عَلِي بَنِ اَي طَالِبِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ امیر المومنین ملالا سے حضرت رسول سالٹھا آپٹی نے فر مایا: اے علی! تمہارے شیعوں کو خداوند عالم نے نوخصلتیں عنایت فر مائی ہیں: (۱) موت کے وقت آسانی ونرمی (۲) وحشت قبر میں انس (۳) تاریخی قبر میں نور (۴) خوف محشر میں امن (۵) عدالت وزن اعمال کے وقت (۲) صراط سے گزرنا (۷) بہشت میں داخل ہونا سب سے پہلے (۸) ان کا نور سامنے ہوگا (۹) اور دا ہی طرف۔

#### لفاطمة علية بنت محمد والله عند الله عزوجل تسعة أسماء

### جناب زہراسلالٹینہاکے بارگاہ خدامیں نونام

﴿ حَلَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى بَنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَنِيُّ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَنِيُّ رَضِى اللهُ السَّعُدَاآبَادِيُّ عَن آخَمَدُ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمَالَةِ قِقَالَ حَلَّاثِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُس عَن يُونُس بَنِ طَبْيَانَ قَالَ قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ يُونُس عَنْ يُونُس بَنِ طَبْيَانَ قَالَ قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَمُ اللهِ عَنْ وَ جَلَّ فَاطِمَةُ وَ الطِّدِيقَةُ وَ الْمُبَارَكَةُ وَ الطَّاهِرَةُ وَ الرَّكِيَّةُ وَ الطَّاهِرَةُ وَ الرَّكِيَّةُ وَ الرَّكِيَّةُ وَ الطَّاهِرَةُ وَ الرَّكِيَّةُ وَ الطَّاهِرَةُ وَ الرَّكِيَّةُ وَ الرَّكِيَّةُ وَ الطَّاهِرَةُ وَ الطَّاهِرَةُ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَمِن اللهُ وَاللَّهُ مِن اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ صلاق اللہ علیہا کے نونام ہیں: (۱) فاطمہ (۲) صدیقہ (۳) مبارکہ (۴) طاہرہ (۵) زکیہ (۲) راضیہ (۷) مرضیہ (۸) محدثہ (۹) زہرا اس کے بعد حضرت نے فرمایا جانتے ہوکہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟



فرمایا کہ فاطمہ یعنی ہر برائی سے پاک۔ پھرفر مایا کہا گرامیرالمومنین ملیقات نہ ہوتے توکوئی حضرت آ دم سے لے کر کوئی نبی حضرت زہرا کا کفویعنی ہمسر و برابر نہ ہوتا۔

# أعطىالله عزوجل أمير المؤمنين عليه تسعة أشياء لم يعطها أحدقبله سوى محمد الله عليه المحمد المرابعة المرا

# خداوندعالم نے نوفسیلتیں امیر المونین علائیلیم کوالیسی دی ہیں کہ حضرت رسول اکرم ٹاٹیا آپائی کے سوااور کسی کونہیں ملیں

۞ أبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْيِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَحْمُلُ بَنُ الْجُسَيْنِ بَنِ سَعِيبٍ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَحْمُلُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ وَ اَحْمُلُ بَنُ زَكِرِيّا عَنْ عُكَمَّى بَنِ نُعَيْمٍ عَنْ يَزْ ذَاذَ بَنِ اِبْرَاهِيمَ عَمَّنَ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَحْمُلُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ عَمَّنَ عَلَيْهِ مَنْ اَحْمَالِينَا عَنْ اَبِي عَبْيِ اللهِ اللهِ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى تِسْعَةَ اَشْيَاء لَمْ يُعْطِهَا اَحِمااً قَبْلِي خَلَا التَّبِي ﷺ لَقَلُ فُتِحَتْ لِي السُّبُلُ وَعُلِّهُ عُلِّهُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى تِسْعَةَ اَشْيَاء لَمْ يُعْطِهَا اَحِمااً قَبْلِي خَلَا التَّبِي ﷺ لَقَلُ فُتِحَتْ لِي السُّبُلُ وَعُلِّهُ اللهُ لَعْمُ وَ اَنْ يَعْلَى السُّبُلُ وَعُلِّهُ مُ وَاللهِ اللهُ لِعَلْمَ وَاللهِ اللهُ لِعَلْمَ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ لِعَلْمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت امیرالمونین علیا نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے نوفضیاتیں مجھ کوالی دی ہیں کہ حضرت رسول کے سوااور کسی پنج ہرکونہیں ملیں: (۱)راہیں میرے لیے کھول دی گئی ہیں (۲) علم انساب سے واقف ہوں (۳)ابر (رحمت) میرے ساتھ رہتا ہے (۴) مجھے علم دیا گیا ہے کہ موت یا مصیبت کس پر کب آئے گی (۵) مجھے علم فصل الخطاب ہے (۲) اپنے پروردگار کے حکم سے عالم ملکوت سموات کی سیر کرتا ہوں (۷) جو پچھ مجھ سے پہلے ہوااور جو ہور ہا ہے مجھ پرظاہر ہے (۸) میری ولایت اور دوسی پر خدانے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا (۹) اور اسلام کو دین پہندیدہ قرار دیا۔ جب خداوند عالم نے روز ولایت رسول اگر میں النہ آئے ہے کہ (سالٹھ آئے ہے کہ ایک کے دین کے دین کے دین کو کامل کی ایس ہوگیا ہے سب کچھ میرے اللہ کی مجھ پرعطا ہے اور تمام حمداسی کے لئے سزاوار ہے۔ کو کمل کردیا اور ان کے دین اسلام پرراضی ہوگیا ہے سب کچھ میرے اللہ کی مجھ پرعطا ہے اور تمام حمداسی کے لئے سزاوار ہے۔



#### أعطى النبي وكالله على تسع خصال

### نبى اكرم الله آرام في المير المونين عاليله كونوخصوصيات عطاكين

۞ حَنَّ ذَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ يَوْيِدَ مَنْ هُعَهَّدِ بَنِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

د نیامیں(۱)تم میرے وصی اور جانثین ہو(۲)تم میر اقرض ادا کروگے اور (۳)میر نے سل کے وقت احتیاط سے کام لوگے۔ آخرت میں میر الوائے حمد تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔

روز قیامت(۱) آ دم اور اولا دآ دم میرے پر چم کے نیچے ہوگی۔(۲) تم کلید جنت کے لینے میں میرے معین ہوگے (۳) میں اپنی شفاعت کا اختیارتم کو دے دول گا کہ جس کی جا ہوشفاعت کرو۔

اور دومفید باتیں یہ ہیں کہ (۱) تم میرے بعدا پنے عہد و پیان پر باقی رہوگے(۲) اوراس کے خلاف نہ کروگ۔ اور جس بات کا مجھے خوف ہے وہ ہی کہ میرے بعد قریش تمہاری بیعت سے منحرف ہوجا نمیں گے۔

وَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَغِي الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوزُرُعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آخِمُ لُ بَنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ الْفَضْلِ عَنْ شَرِيكِ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ الْفَضْلِ عَنْ شَرِيكِ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَ اللهُ الل

#### (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131) (131)

الْآخِرَةِ فَإِنِّى أَعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ فَأُعْطِيهِ يَعْمِلُهُ وَ آتَّكِئُ عَلَيْهِ عِنْدَ قِيَامِ الشَّفَاعَةِ وَ يُعِينُنِي عَلَى مَفَاتِيحِ الْجَنَّةِ آمَّا الاِثْنَتَانِ اللَّتَانِ الْجُوهُمَا لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بَعْدِى كَافِراً وَلَاضَالَّا وَامَّا الْوَاحِدَةُ الْتِي اَخَافُهَا عَلَيْهِ فَعَدَرُ قُرَيْشٍ بَعْدِى.

سابقە حدیث الفاظ واسناد کی تبدیلی کے ساتھ تکا ؤرار ہوئی ہے۔

#### تسعة أشياء لها تسع آفات

# نو چیزیں ایسی ہیں اوران میں ہرایک کے لیے ایک ایک آفت ہے

۞ حَنَّ أَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الْحِبْيَرِيُّ جَعِنَا اللهِ وَ عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الْحِبْيَرِيُّ جَعِنَا عَنَ هَارُونَ بَنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بَنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبَّدٍ عَنْ اَبَائِهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ مَعْفَر بَنِ مُحْتَمْ لِعِنَ اللهِ عَنْ اَبَائِهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحْتَمْ لِعِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَسْعَدَةً الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبِّدٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حضرت رسول سل نظر آیلی نے فرمایا ہے کہ نو چیزیں الی ہیں اور ان میں ہرایک کے لیے ایک ایک آفت ہے:
(۱) بولنے کی آفت دروغ بیانی ہے (۲) علم کی آفت نسیان (۳) حلم و برد باری کی آفت حماقت ہے (۴) عبادت کی آفت سستی ہے (۵) ظرافت وخوش مزاجی کی آفت نضول گوئی ہے (۲) شجاعت و بہادری کی آفت ظلم ہے (۷) سخاوت کی آفت احسان جتانا ہے (۸) حسن وخوبصورتی کی آفت تکبر ہے (۹) حسب ونسب کی آفت نخر ہے۔

# في التمر البرني تسع خصال برنی کھور میں نوخوبیاں ہیں

۞ حكَّا ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّا ثَنَا مُحَبَّدُ الْعَظَارُ قَالَ حَكَّا ثَنَا آبُو سَعِيبِ الْآدَمِيُ قَالَ حَلَّا ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الزَّيَّاتِ عَنْ عُبَيْ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلَّى ذَكَرَهُ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ آمِيرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ قَالُ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ اللهِ قَالُوا بَلْ هِى هَبِي اللهِ قَالُوا بَلْ هِى هَدِيَّةٌ عَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالُوا بَلْ هِى هَدِيَّةٌ قَالُوا بَلْ هِى هَدِيَّةٌ قَالُوا بَلْ هِى هَدِيَّةٌ عَالَوا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّامِعِ وَالْبَصِرِ وَيُعَقِى الظَّهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّامِعِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى السّامِعِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى السّامِعِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى السّامِعِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَى السّامِعِيْ وَاللّهُ عَلَى السّامُ عَلَى السّامِ عَلَى السّامِ عَلَى السّامِ عَلَى السّامِ عَلَى السّامِ عَلَى السّامُ عَلَى السّامُ عَلَى السّامُ عَلَى السّامُ عَلَى السّامُ عَلَى السّامُ عَلَى السّامِ اللّهُ عَلَى السّامُ عَا



#### يُغَبِّلُ الشَّيْطَانَ وَيُقَرِّبُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبَاعِدُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

حضرت رسول سلیٹیا آپٹی نے فرمایا ہے کہ خرمائے برنی میں نوصفتیں ہیں: (۱) منہ سے خوشبو آتی ہے (۲) معدہ کو پاک و صاف کرتا ہے (۳) کھانے کو مضم کرتا ہے (۴) ساعت و (۵) بصارت میں قوت آتی ہے (۲) پشت کو قوی کرتا ہے (۷) شیطان کی تباہی کا سبب ہے (۸) قرب خدا حاصل ہوتا ہے (۹) شیطان سے دوری ہوتی ہے۔

#### رفععن هذه الأمة تسعة أشياء

# اس امت (محدیہ) کونو چیزول کی رعایت حاصل ہے

﴿ حَكَّ ثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبُولُونَ وَمَا لَا يُطِيعُونَ وَمَا لَا يَعْدَى وَمَا لَا يَعْدَو اللهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبُولُونَ وَمَا لَا يُعْمَلُونُ وَمَا لَا يَعْدَى اللهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهُ عَنْ آبِهُ عَنْ آبُولُونَ وَمَا لَا عَنْ عَنْ آبُولُونَ وَمَا لَا عَلْمُ عَنْ آبُولُونَ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى الل

حضرت امام جعفر صادق ملیلا اپنے جدحضرت رسول صلی ایکی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا میری امت کے لیے نورعا یتیں ہیں اور خداوند عالم ان اوقات میں ان کی غلطیوں کی سز انہیں دے گا: (۱) خطاء (۲) فراموثی (۳) جس گناہ پر کوئی مجبور کرے (۴) جو گناہ اعلمی سے ہوگیا ہو (۵) جو بات تاب وطاقت سے باہر ہو (۲) جو گناہ بحالت اضطرار ہوگیا ہو (۷) حسد (۸) فال بد (۹) خلقت عالم میں وسوسہ جب تک زبان پر نہ آئے۔

#### النهىعن تسعة أشياء

### نوبا تول کی ممانعت



فتح خیبر کے بعد حضرت رسول میں ٹیٹا آپیٹی نے نوباتوں کی ممانعت فرمائی اوران کوحرام قرار دیا: (۱) زنا کی کمائی (۲) خرا جانوروں کو اجرت لے کر جفت کرانا (۳) سونے کی انگوشی پہننا (۴) کتے کی قیمت لینا (۵) ایک قسم کا شامی کپڑا پہننا (۲) زین سرخ (۷) درندوں کا گوشت کھانے سے (۸) تبدیل الجنس بالجنس مع شی زائد یعنی ایک ہی قسم کی دو چیزوں کا زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جیسے تولہ پھر سونے کے وض سواتولہ سونالینا (۹) ممل بعلم نجوم و ستارہ شناسی۔

#### يؤجل المذنب تسع ساعات

# گنهگار کونومواقع پرمہلت کاوقت دیا جا تاہے

﴿ حَنَّاثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَعِيدٍ الْهَاشِعِيُّ قَالَ حَنَّاثَنَا فُرَاتُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ فُرَاتٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَنَّاثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِي الْعَبْدِي الْمَعُرُوفُ بِابْنِ الْقَارِءُ قَالَ كَنَّاثَنَا سَهُلُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَنَّاثَنَا عَبْدُ الْقُنُّوسِ عَنْ سُلَيَّانَ بُنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ حَنَّاثَنَا سَهُلُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَنَّاثَنَا عَبْدُ الْقُنُّوسِ عَنْ سُلَيَّانَ بُنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ حَنَّا سَهُلُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَنَّاثَنَا عَبْدُ الْقُنُّوسِ عَنْ سُلَيَّانَ بُنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُعَنَّا سَهُلُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَنَّاثَ اللهُ اللهُ الْقُلْوسِ عَنْ سُلَيَّانَ بُنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ اللهُ عُنْمَ وَالْمَاتُ وَالْمَالُولُ اللهُ الْقَلْمُ وَلَمْ يَتُنَاقُ وَالْمَالُولُولُ اللهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت امام جعفر صادق ملائل نے فرمایا ہے کہ بندہ جب کارخیر کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اراد ہے پرایک نیکی کرنے کا ثواب اس کے نامیمل میں لکھ لیاجا تا ہے اور جب نیکی کر چتا ہے تو دس نیکیوں کا ثواب اس کے نامیمل میں لکھا جاتا ہے لیکن کا ثواب اس کے نامیمل میں لکھا جاتا ہے لیکن گناہ کے صرف اراد ہے پر گناہ نہیں لکھا جاتا ۔ جب گناہ کر چکتا ہے تو اس وقت بھی نوساعتوں تک تو ہہ کرنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اس درمیان میں اس نے تو ہہ کرلی تو گناہ بخش دیا جاتا ہے اور اگر تو بہ سے غافل رہا تو صرف ایک گناہ اس کے نامیمل میں لکھا جاتا ہے۔

#### الأئمة منولدالحسين بنعلي تسعة عليهم السلام

# امام هين علائيلم كى اولاد سينوامام

﴿ حَنَّ اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اَبِي مَعْهُ مُعَنَّدِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اَبِي مَعْ اللهُ عَنْهُ الْحَكَّ الْحَكَّةِ الْحَكَّةِ الْحَكَّةِ الْحَكَّةِ الْحَكَةِ الْحَكَةَ اللهُ عَنْ الْحَكَةَ اللهُ عَنْ الْحَكَةَ اللهُ عَلْمُ الْحَكَةَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

#### المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردر

حضرت امام محمد با قرماییا این فرمایا ہے کہ سیدالشہد اء حضرت امام حسین ملیسا کی اولا دیسے نوامام ہیں اور نویں امام قائم آل محمد عجل الله فرجہ ہیں ۔

### قبض النبي الشيخة عن تسع نسوة وقت رحلت بيغمبر طالياتياني نو (٩) از واج تحييل

﴿ حَنَّ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ اِسْحَاقَ الطَّالَقَا فِيُّرَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ قَنَا الْحُسَيْنُ السُّكَّرِيُّ قَالَ حَنَّ فَنَا الْحَبَّدُ بُنُ وَكَرَيًّا الْجُوْهِرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ السَّكَرِيُّ قَالَ حَنَّ اَبْعِكُ مُنَ عَنْهُ اللهَ عَشْرَةَ الْمَرَةَ الْمَرَةَ وَالسَّمَى وَامَّا الشَّاوَ وَحَلَى بِينَكَ عَمْرَةً وَالسَّمَى وَامَّا الشَّالِ فَكَلَى بِعْمَلَ عَمْرَةً وَالسَّمَى وَامَّا الشَّلَاقِ عَمْرَةً وَمِنْهُ وَقُرِضَ عَنْ بِسْمِ فَامَّا اللَّقَانِ لَهُ يَلْكُ كُلُ جِهْمَا فَعَهْرَةُ وَالسَّمَى وَامَّا الشَّلَاثِ عَمْرَةً وَمِنْ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت امام جعفرصادق ملیلا نے فر ما یا ہے کہ حضرت رسول سلانٹی آپیلی کی پندرہ بی بیاں تھیں دونے وفات پائی قبل اس کے کہ حضرت کے گھر میں آئیں بقیہ میں ایک نے خودا پنانفس حضرت کو ہمہد کیا تھادوکنیزیں تھیں۔

بہترین ازواج (۱) حضرت خدیجه کبریٰ اور (۲) جناب ام سلمة تھیں۔ (۳) ان کے بعد میمونه بنت حارث تھیں۔
حضرت کی وفات کے وقت نو بیبیاں موجود تھیں: (۱) ام سلمہ (ان کا نام ہند بنت الجی امیہ تھا) (۲) زینب بنت تجش
(۳) میمونه (۴) ام حبیبہ بنت ابوسفیان (۵) صفیہ بنت صحابن اخطب (۲) جویر بیہ بنت حارث (۷) سودہ بنت زمعہ
(۸) حفصہ (۹) عاکشہ۔



دو کنیزیت خیں (۱) ماریہ قبطیہ (۲) ریحانہ خند قیہ۔ جس نے خودا پنانفس ہبہ کیا تھا۔خولی بنت حکیم سلمی تھیں۔

#### تسع كلمات تكلم بهنأمير المؤمنين السلام

# نومكمل تزين كلمات امير لمونين علائيلام

۞ حكَّاثَنَا ٱبُو مُحَبَّدٍ الْحَسَنُ بَنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّثَنِي يُوسُفُ بَنُ مُحَبَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ سَهُلٍ آبِي حُمْرَ قَالَ حَكَّثَنَا وَكِيحٌ عَنْ زَكَرِ قَابُنِ آبِي زَائِلَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ تَكَلَّمَ الطَّبَرِيِّ عَنْ سَهُلٍ آبِي حُمْرَ قَالَ حَكَّفَةَ اَرْتِجَالًا فَقَانَ عُيُونَ الْبَلَاغَةِ وَ اَيْتَمْنَ جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ وَ الطَّبَرِيِّ عَنْ سَهُلٍ آبِي عَلَمَاتٍ ارْتَجَالُهُ قَالَ عُيُونَ الْبَلَاغَةِ وَ اَيْتَمْنَ جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ وَ الْمِي عَنِهِ اللّهِ عَنِهِ اللّهَ عَنِهِ اللّهُ عَنْهُ وَ الْمُنَاجَاةِ وَ ثَلَاثُ مِنْ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَ الْمُنَاجَاةِ وَقَلَاثُ مِنْهُا فِي الْمُنَاجَاةِ وَ ثَلَاثُ مِنْهَا فِي الْمُنَاجَاةِ وَ ثَلَاثُ مِنْهَا فِي الْمُنَاجَاةِ وَ ثَلَاثُ مِنْهُا فِي الْمُكْمَةِ وَ ثَلَاثُ مِنْهُا فِي الْمُنَاجَاةِ وَقَلَاللّهُ عِنْهُا فِي الْمُكْمَةِ وَقَلَاللّهُ مِنْهُا فِي الْمُنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَا هَلُكُ امْرُو عُمَلُو الْمُرْءُ عَمْنُو الْمُرْءُ عَنْهُ وَالْمَرْءُ عَنْهُ وَالْمَرْءُ عَنْهُ وَالْمَرْءُ عَنْهُ وَالْمُو الْمُعْرَالُولِ اللّهِ عَنْهُ وَالْمُولُ الْمُعْرَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَا هَلَكَ امْرُو الْمَرْءُ عَمْنُ الْمُرَاءُ عَنْهُ وَالْمَرْءُ عَنْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَرْءُ عَنْهُ وَالْمَالُولُولُ الْمُرْءُ عَنْهُ وَالْمَالُكُ وَمَا هَلَكَ الْمُراوِعُ عَرَفَ قَلْلُهُ مِنْ شِلْمُ اللّهُ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمُرْءُ عَلَى اللّهُ وَمَا هَلَكَ الْمُولُ وَالْمَالِلْلِلْ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الللّهُ وَالْمُولُولُولُ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَمَا هَلُكَ الْمُوالِعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

عامر شعبی کہتے ہیں کہ امیر المومنین ملاق نے نوکلمات ایسے ارشاد فرمائے ہیں جُن کامثل ونظیر نہیں۔ تین کلمات مناجات ہیں۔ فرماتے ہیں: (۱) الہی میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میر ارب ہے (۲) اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرابندہ ہوں (۳) تو ویسا ہے جیسامیں چاہتا تھا مجھے بھی ویسا بناد بے جیسا تو چاہتا ہے۔

تین کلمات حکمت میں فرمائے ہیں: (۱) ہر شخص کی قیمت وہی ہے جس کام اس کونیک نام بنادے(۲) جس نے اپنی قدر ومنزلت کو پیچان لیاوہ ہلا کت سے محفوظ رہا (۳) آ دمی اپنی گفتگو سے پیچانا جاتا ہے۔

ادب میں تین باتیں فرمائی ہیں: (۱) جس پراحسان کروگے اس کے امیر وسردار ہوجاؤگے (۲) جس کے سامنے اپنی حاجت بیان کروگے اس کے اسیر ہوجاؤگے (۳) جس سے بےغرضی کروگے اس کے برابر وہمسر رہوگے۔

#### حدبلوغ المرأة تسعسنين

# خواتین کی بلوغت کی عمرنوسال ہے

﴿ حَلَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَبَّكُ بُنُ يَغْيَى الْعَطَّارُ عَنْ آخَمَكَ بْنِ هُحَبَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَرِارَةً عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ قَالَ لَا تَلْخُلْ بِالْجَارِيَةِ



حَتَّى يَتِحَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ آوْعَشُرُ سِنِينَ وَقَالَ انَاسَمِعْتُهُ يَقُولُ تِسْعٌ آوْعَشُرٌ.

حضرت امام محمد با قرطیشانے فرمایا ہے کہ نوسال یا دس سے کم لڑکی شو ہرکونہ دولیعنی اس سے مقاربت وہم بستری نہ کی حائے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّ لُهُ الْحَسَنِ بَنِ آحَمَ لَهِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّ لُهُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ عَلِيّ الْحَلَبِيّ الْحَلَبِيّ اللهِ بَنِ عَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ اللهِ اللهُ اللهُ

امام جعفرصادق ملیسا نے فرمایا ہے کہ ہروہ خص کہ جوالی لڑکی سے ہمبستری کر بے جس کی عمرا بھی سال پوری نہ ہوئی ہوتواس کے عیب کاوہ ذیمہ دار ہوگا۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِي عَلْ مُنْ اللهِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنُّ بُلُوغِ الْمَرُ اَقِ تِسْعُ سِنِينَ.

ام جعفر صادق عليه نفر ما يا ہے كماركى كى بلوغت كى عمر نوسال ہے۔

#### المطلقة للعدة لا تحلل لزوجها بعد تسع تطليقات أبدا

# جس عورت کونو بارطلاق دے دی جائے پھروہ بالکل حرام ہوجاتی ہے

۞ حَنَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدُ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسِّ الْصَفَّارُ عَنْ اَحْمَدُ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ اللهِ الْبَرُقِ عَنِ اللهَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

امام جعفر صادق میلیا نے فرما یا ہے کہ جس عورت کونو بارطلاق دے دی جائے پھروہ بالکل حرام ہوجاتی ہے یعنی کسی نے طلاق دے کر رجوع کیا پھر طلاع دی پھر رجوع کیا پھر طلاق دی پھر رجوع کیا اس کے بعد کسی اور نے عقد کیا اور طلاق دی ۔ پہلے شوہر نے عقد کر کے طلاق دی پھر پہلے دی۔ پہلے شوہر نے عقد کر کے طلاق دی پھر پہلے

#### الخصال (جلدوم) المحتمل المحتمل

شوہرنے تین بارنکاح کیا اور طلاق دی تونومر تبہ طلاق دینے کے بعد ہمیشہ کے لیےوہ عورت اس مرد پرحرام ہوجائے گی جس نے طلاق دی ہے۔

#### الزكاةعلى تسعة أشياء

### زکوٰۃ کاحکم نو (۹) چیزوں پرہے

® عَنَّاثَنَا هُحَبَّلُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنَّ هُحَبَّدِ بَنِ سِنَانٍ عَنْ اَلْعُكَى اللهُ عَنْ هُحَبَّدِ بَنِ سِنَانٍ عَنْ اَلِا اللهِ اللهِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُمْرَ عَنْ هُحَبَّدِ بَنِ سِنَانٍ عَنْ اَلِهُ عَنْ اَلِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت امام جعفر صادق ملالا ) نفر ما یا ہے کہ حضرت رسول سال اللہ اللہ نے نوچیزوں میں زکو ۃ نکالنے کا حکم دیا ہے: (۱) گندم (۲) جو (۳) خرما (۴) موہز (۵) سونا (۲) چاندی (۷) گائے (۸) بکری (۹) اونٹ۔

﴿ حَكَّا اَبِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُنُ بَيْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ عُمَّدِ بَنِ عَنْ عَنِي اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ الطّيّارُ إِنَّ عِنْلَا عَبْلُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

امام جعفر صادق مليلا سي سوال كيا كيا كهزكوة كتني چيزوں پرواجب ہے؟

آ پؑ نے فرمایا: نو (۹) چیزوں پراوران چیزوں پررسول خدا ساٹٹا آیا ہے نے زکو ۃ عائد کی تھی اوران کے علاوہ دیگر چیزوں پرز کو ۃ معاف ہے۔



اس پرایک طیارنا می شخص نے کہا: ہمارے ہاں دانوں میں سے ایک شے پائی جاتی ہے جسے چاول کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا: ہمارے ہاں بھی بے ثمار دانے پائے جاتے ہیں۔

اس شخص نے سوال کیا: کیاان پرز کو ۃ واجب ہے؟

امامؓ نے فرمایا: کیا میں تمہیں نہیں کہا کہ رسول خدا سالیٹھائیل نے ان نو (۹) چیزوں کے علاوہ دیگر تمام چیزوں پر سے زکو ۃ معاف کردی ہے؟ (۱) سونا (۲) چاندی

> تین قسم کے حیوانات (۳) اونٹ (۴) گائے (۵) بھیڑ بکری اوروہ جنہیں زمین اگاتی ہے (۲) گندم (۷) جو (۸) کشمش (۹) کھجور۔

#### وضعت الجمعة عن تسعة

### نمازجمعہ نو (۹) افراد پرسا قطہے

﴿ حَلَّاثَنَا هُحَلَّانُ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَ الْحَلَى اللهُ عَنْ وَرَارَةً بَنِ اَعْمَى عَنْ عَنْ اَبِي جَعْفَرِ اللهُ قَالَ اللهُ عَنْ وَرَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِن اللهُ عَنْ وَرَارَةً بَنِ اَعْمَى عَنْ عَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةً بَنِ اَعْمَى عَنْ عَنْ الله عَنْ قَالَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ وَجَلَى مِن اللهُ عَنْ عَنْ الله عَنْ وَمَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ وَمَلَ اللهُ عُلَا عُلَى اللهُ عُلَا عُلَى اللهُ عُلَى وَ الْمُحْلُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْلِ وَ الْمَوْلِ وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلِي وَ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُ وَلَى قَبْلَ اللهُ عُلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُ وَلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَلَا اللهُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُ

حضرت امام محمد باقر ملیلا نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ایک جمعہ سے دوسر سے جمعہ تک ۳۵ نمازیں واجب کی بہیں جس میں صرف ایک نمازیعنی جمعہ جماعت کے ساتھ واجب ہے لیکن وہ بھی نوآ دمیوں پر واجب نہیں ہے: (۱) نابالغ بہیں مرد یعنی بوڑھا(۳) دیوانہ (۴) مسافر (۵) غلام (۲) عورت (۷) بیار (۸) اندھا (۹) وہ شخص جومقام نماز جمعہ سے دور ہو۔

نماز جمعہ میں حمد وسورہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور شمل روز جمعہ واجب ہے اور امام پر لام ہے کہ نماز جمعہ میں دو قنوت پڑھے۔ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے دوسر ادوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔



#### تسعة أشياء تورث النسيان

# نوچیزوں سے نسیان کامرض بڑھتاہے

﴿ حَنَّا أَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا سَعُنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هُمَّدِ بِنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إَبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الْحَبِيدِ عَنْ آبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الْحَبِيدِ عَنْ آبِي الْحَسَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ المُلا اللهُ اللهِ اللهِ ال

حضرت امام موتیٰ کاظم ملیلی نے فرمایا ہے کہ نو (۹) چیزوں سے نسیان کا مرض بڑھتا ہے: (۱) کھٹا سیب کھانا (۲) دھنیا کھانا (۳) پنیر کھانا (۴) چوہے کا جھوٹا کھانا (۵) جہاں پانی جمع ہواس میں پیشاب کرنا (۲) قبر پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنا(۷) دوعورتوں کے درمیان سے گزرنا (۸) جوں چینک دینا (۹) گدی سے خون نکلوانا۔

﴿ حَكَّ ثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الشَّافِ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو حَامِدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْمُحَدُّ بَنُ الْمُحَدُّ بَنُ الْحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَلِكِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ ابِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِي بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِي بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حضرت رسول اکرم ملی این نے حضرت علی ملیشا کو وصیت کرتے ہوئے فر مایا: ےعلی ! نو (۹) چیزیں نسیان کا سبب بنتی ہیں (۱) کھٹا سیب کھانا (۲) دھنیا کھانا (۳) پنیر کھانا (۴) چوہے کا جھوٹا کھانا (۵) قبر پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنا (۲) دو عورتوں کے درمیان چلنا (۷) جوں پھینکنا (۹) گدی سے فصد کھلوانا (۹) گھہرے ہوئے یانی میں بیشاب کرنا۔

#### ذكرالتسعالآيات التي أعطى اللهعز وجل موسى السلا

# حضرت موسیٰ مدانیلیم کوالله تعالیٰ کی عطا کرده نو (۹) نشانیوں کاذ کر

﴿ حَنَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّاثَنَا هُحَمَّلُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ آبِي الْحَقَالَ حَنَّاثَنِي هَارُونُ بُنُ حَمْزَةَ الْعَنوِيُّ آبِي الْحَقَالَ حَنَّاثِي هَارُونُ بُنُ حَمْزَةَ الْعَنوِيُّ الْعَنويُ الْعَنوِيُّ الْعَنوَيُّ الْعَنوِيُّ الْعَنوَيُّ الْعَنوِيُّ الْعِنوَيُّ الْعَنوَيُّ الْعَنوِيُّ الْعَنوِيُّ الْعَنوِيُّ الْعَنوِيُّ الْعَنوَيُّ الْعَنوَيُّ الْعَنوِيُّ الْعَنْوَيُ الْعَنوِيُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ الْعَنوَيْ الْعَنوِيُ الْعَنوِيُ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ الْعَنوَيْ الْعَنوَيْ الْعَنْوَيُ الْعَنْوَيُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَنوِيُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَنْوَى اللَّهُ الْعَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ الْعَنْهُ الْعَنْوَى الْعَلْمُ الْعَنْهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَالَ عَلَالَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَالْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعِلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُولِ الْعَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَ



الصَّيْرَفَّ عَنَ آبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَّةُ عُنِ التِّسْعِ الْآيَاتِ الَّتِي أُوتِي مُوسَى اللَّ فَقَالَ الْجَرَادُ وَالْقُبَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَاللَّهُ مُو اللَّهُ وَالْبَحُرُ وَالْعَصَاوَيَ لُهُ

ا بی حمزہ غنوی نے امام جعفر صادق مالیاں سے جناب موسی ملیاں کی نشانیوں کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون کون سی نشانیاں تھیں۔ فرمایا: (۱) ٹڈی (۲) جوں (۳) مینڈک (۴) خون (۵) طوفان (۲) دریا (۷) پتھر (۸) عصا اور (۹) ید بیضا۔

﴿ حَكَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَكَّثَنَا آخَمُكُ بُنُ مُحَبَّدِ بَنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ عَنْ سَلَّامِ بَنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ فَي عَنْ سَلَّامِ بَنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ فَي عَنْ سَلَّامِ بَنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ فَي عَنْ سَلَّامِ بَنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ فَي عَنْ سَلَّامِ اللهُ عَنْ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

امام محمد باقر ملاللہ سے جناب موکی ملاللہ کی نشانیوں کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون کون سی نشانیاں تھیں۔ فرمایا: (۱) ٹڈی (۲) جوں (۳) مینڈک (۴) خون (۵) طوفان (۲) دریا (۷) پتھر (۸) عصااور (۹) پر بیضا۔

# الذين يقبلون مع القائم الله أن يجتمع له العدد يكونون من تسعة أحياء

# وہ افراد کہ جوامام زمانہ ملالتیام کے ساتھ آئیں گے وہ نو (۹) قبیلوں کے افراد ہول گے

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بَنُ عَبْىِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ يَزِيكَ عَنُ مُصْعَبِ بَنِ يَزِيكَ عَنِ الْعَوَّامِ بَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللهِ عَبْىِ اللهِ اللهُ يُقْبِلُ الْقَائِمُ اللهُ فَي خَمْسَةٍ وَ اَرْبَعِينَ مُصْعَبِ بَنِ يَزِيكَ عَنِ الْعَوَّامِ بَنِ الرَّبُعَةُ وَمِن حَيِّ رَجُلًا فِوَ مِنْ حَيِّ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ حَيِّ اَرْبَعَةٌ وَمِن حَيٍّ خَمْسَةٌ وَ مِنْ حَيِّ مِنْ عَيْسِ تَتُهُ وَمِنْ حَيِّ سَنْعَةٌ وَمِنْ حَيِّ مَنْ عَيْسِ تَتُهُ وَمِنْ حَيِّ سَنْعَةٌ وَمِنْ حَيِّ مَانِيَةٌ وَمِنْ حَيِّ لِسَعَةٌ وَلَا يَوَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهُ الْعَلَدُ.

امام جعفرصادق ملیشا نے فرمایا ہے کہ قائم آل محرعجل الله فرجہ کے ساتھ نوقبیلوں کے ۳۵ آدمی ہوں گے۔کسی قبیلہ سے ایک کسی سے ایک کسی سے دوکسی سے تین کسی سے چار کسی سے پانچ کسی سے چھ کسی سے مسات کسی سے آٹھ اور کسی سے نو۔اسی طرح سے لوگ شریک ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ معین تعداد پوری ہوجائے جومقرر کی جانچکی ہے۔



#### بابروا

#### أسماء النبى أأبر أناث عشرة

# نی اکرم ماللہ آباز کے دس نام

( حَدَّاتَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الشَّافِ قَالَ حَدَّاتَنَا اَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اَحْمَلَ الْبَغْدَادِيُّ بِأَمِدَ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِي قَالَ حَنَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السُّغْتِ قَالَ آخْبَرَنَا هُحَمَّدُ بْنُ أَسُودَ الْوَرَّاقُ عَنْ ٱيُّوبَ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هُمَّدِّدِ بْنِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَنَا اَشْبَهُ النَّاسِ بِأَدَمَ وَ إِبْرَاهِيمُ اَشْبَهُ النَّاسِ بِ خَلْقُهُ وَخُلْقُهُ وَ سَمَّا فِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَشَرَةً ٱسْمَاءٍ وَبَيَّنَ اللَّهُ وَصْفِي وَبَشَّرَ بِي عَلَى لِسَانِ كُلِّ رَسُولٍ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ وَسَمَّانِي وَ نَشَرَ فِي التَّوْرَاةِ اسْمِي وَبَتَّ ذِكْرِي فِي آهُلِ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ عَلَّمَنِي كِتَابَهُ وَرَفَعَنِي فِي سَمَائِهِ وَ شَقَّ لِيَ اسْماً مِنْ اسْمَائِهِ فَسَهَّانِي هُحَهَّداً وَهُوَ مَحْمُودٌ وَ اَخْرَجَنِي فِي خَيْرِ قَرْنِ مِنْ اُمَّتِي وَجَعَلَ اسْمِي فِي التَّوْرَاةِ أحيد وَ هُوَ مِنَ التَّوْحِيدِ فَبالتَّوْحِيدِ حَرَّمَ ٱجْسَادَ أُمَّتِي عَلَى النَّارِ وَ سَمَّانِي فِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَلُ فَأَنَا فَعُمُودٌ فِي آهُلِ السَّمَاءِ وَجَعَلَ أُمَّتِي الْحَامِدِينَ وَجَعَلَ اسْمِي فِي الزَّبُورِ ماح فَحَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِي مِنَ الْأَرْضِ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَجَعَلَ اسْمِي فِي الْقُرُ آنِ مُحَمَّداً فَأَنَا تَخْمُودٌ فِي بَحِيجِ الْقِيَامَةِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ لَا يَشْفَعُ آحَدٌ غَيْرِي وَ سَمَّانِي فِي الْقِيَامَةِ حَاشِراً يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَفَى وَ سَمَّانِيَ الْمُوقِفَ أُوقِفُ النَّاسَ بَيْنَ يَدَى اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَسَمَّانِيَ الْعَاقِبَ اَنَاعَقِبُ النَّبِيِّينَ لَيْسَ بَعْدِي رَسُولٌ وَجَعَلَيٰى رَسُولَ الرَّحْمَةِ وَرَسُولَ التَّوْبَةِ وَرَسُولَ الْمَلَاحِمِ وَ الْمُقَقِّى قَقَّيْتُ النَّبِيّينَ بَمَاعَةً وَ اَنَا الْقَيِّمُ الْكَامِلُ الْجَامِعُ وَمَنَّ عَلَيَّ رَبِّي وَقَالَ يَا هُحَمَّ لُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ قَلْ ارْسَلْتُ كُلَّ رَسُولِ إِلَى أُمَّتِهِ بِلِسَانِهَا وَ ارْسَلْتُكَ إِلَى كُلِّ آحْمَرَ وَ اَسْوَدَمِنْ خَلْقِي وَ نَصَرْتُكَ بِالرُّعْبِ الَّذِي لَمْ أَنْصُرْ بِهِ آحَداً وَ ٱحْلَلْتُ لَكَ الْغَنِيمَةَ وَلَمْ تَعِلُّ لِإَحِدِ قَبْلَكَ وَ اعْطَيْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ كَنْزاً مِنْ كُنُوزِ عَرْشِي فَاتِحَةً الْكِتَابِ وَ خَاتِمَةَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ جَعَلْتُ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُوراً وَ ٱعْطَيْتُ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ التَّكْبِيرَ وَقَرَنْتُ ذِكْرَكَ بِنِ كُرى حَتَّى لا يَنْ كُرِنِي آحَدُ مِن أُمَّتِكَ إلَّا ذَكَرَكَ مَعَ



حضرت رسول سن اللیج نے فرمایا ہے کہ میں حضرت آدم سے زیادہ مشابہ ہوں اور حضرت ابراہیم سب سے زیادہ خلقت واخلاق میں مجھ سے مشابہ ہیں۔خداوندعالم نے دس ناموں سے مجھ کو سر آز کیا ہے۔ ہر پینیم بر نے میر کو شخبری اپنی مارت کودی ہے۔ میرانام تورات میں آیا ہے۔ میرا اذکر انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ اپنی کتاب یعنی قر آن مجید مجھ پرا تارا۔ مجھ کو معاج سے معزز وممتاز فرمایا۔ میرانام اپنے نام سے نکالا ہے۔ وہ فود محمود ہے میرانام محمد رکھا ہے۔ میرانام آتورات میں احید ماو ماد ہواور بیتو حید سے ہے۔ میری امت کو بہترین زمانہ میں پیدا کیا ہے۔ میرانام آتورات میں احید ماو ماد ہواور بیتو حید سے ہے۔ میری امت پر آتش جہم کو حرام کیا ہے۔ انجیل میں میرانام احمد ہے۔ میری امت کو مارت کو بہترین زمانہ میں بیدا کیا ہے۔ میرانام احمد ہے۔ میں تمام آسانوں میں محمود ہوں۔ میری امت کو حامد قرار دیا۔ زبون میں میرانام مار ہے۔ میرے واسط سے ضداوند عالم نے بت پرتی کو بند کیا۔ میرانام حاشر رکھا ہے۔ ساری دنیا میرے بعد محشور ہوگی۔ میرانام موقف ہے۔ میر سواکوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ فدا نے میرانام حاشر رکھا ہے۔ ساری دنیا میرے بعد محشور ہوگی۔ میرانام موقف ہے۔ میر نام موقب ہوگھور سول رحمت و تو بید و ملام قرار دیا ہے بعنی صاحب شمیر میرانام مقطمی ہے کیونکہ ہر پیغیم کے بعد آیا ہوں۔ میرانام مقطمی ہے کیونکہ ہر پیغیم کے بعد آیا ہوں۔ میرانام مقطمی ہے کیونکہ ہر پیغیم کے بعد آیا ہوں۔ میرانام مقطمی ہے کیونکہ ہر پیغیم کے بعد آیا ہوں۔ میرانام مقطمی ہے کیونکہ ہر پیغیم کے بعد آیا ہوں۔ میرانام مقطمی ہے کیونکہ ہر پیغیم کے لیے دال نہیں تھا میرے لیے طال کیا۔ میرے مال نیمت کے لیے زمیان کو میری امت کے لیے زمیان کو میری امت کے لیے زمیان کو میری امت کے لیے زمیان کو میری دیا میرے لیے طال کیا۔ میرے اور میری امت کے لیے زمیان کو میم کو میاد میں کہ می کو میں میں سے ایک خزانہ ہے عنایت فرمائی اور میری امت کے لیے زمیان کو میاد میں دیا میرے در و قرزانہ ہا کے عرش میں سے ایک خزانہ ہے عنایت فرمائی اور میری امت کے لیے زمیان کو میں کے در ور میری امت کے لیے زمین کو می سے میں کیا تھر در کیا ہور کے در ور میری امت کے لیے زمین کو می میں کو میاد میں کو میاد کو کو گو میاد سے تربیح عنایت فرا کو میاد کو میاد کو میاد کو میاد کو کیا کو کو کو کو می کو کو میاد کو کر میات کو کو کو کو کو کو ک

﴿ حَنَّا تَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ بَنِ فَضَّالٍ عَنِ البُو بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلِمٍ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهِ قَالَ إِنَّ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ الْحَرَّ اللهِ قَالَ إِنَّ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ الْعُرَانِ فَا مُعَلَّا اللهِ قَالَ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مِنْهَا فِي الْقُرُ آنِ وَخَمْسَةٌ لَيْسَتُ فِي الْقُرُ آنِ فَالْفَاتِحُ وَ الْكَافِي وَ الْمُقَمِّى وَ الْحَاقِيرُ . وَعَبُدُ اللهِ وَ يَسَونَ وَ الْمُالِّي لَيْسَتُ فِي الْقُرْ آنَ فَالْفَاتِحُ وَ الْكَافِي وَ الْمُقَمِّى وَ الْحَاقِيرُ .

حضرت امام محمد باقر ملیا ہے کہ حضرت رسول کے دس نام ہیں جن میں سے پانچ کا ذکر قرآن میں ہے اور یانچ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔

> وه نام جوقر آن میں مذکور ہیں:(۱) مجمد (۲) احمد (۳) یسین (۴) نون (۵) عبداللہ۔ اور جونام قر آن میں مذکور نہیں ہیں:(۱) فاتح (۲) خاتم (۳) کافی (۴) مقصی (۵) حاشر ہیں۔



#### ينبغى أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه

## سفراورملا قات صرف دس کامول کے لیے مناسب ہے

حضرت امیرالمومنین مالیا نے فرمایا ہے کہ زمانہ سابق کے حکما کہا کرتے تھے کہ سفر اور ملاقات صرف دس کا موں کے لیے مناسب ہے: (۱) جج خانہ کعبہ (۲) دوسرے ایسے سلاطین جن کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو(۳) علما اور حکما جن سے علمی فوائد حاصل کیے جائیں (۲) شخی اور فیاض مالداروں کے پاس جانا جو رضائے الہی کے لیے بخشش کرتے ہیں (۵) جو لوگ وقت مصیبت تمہارے کام آئیں (۲) بزرگان قوم سے ملاقات کے لیے (۷) جولوگ معاملات میں صحیح و مفید مشورہ دے سکیں (۸) برادران ایمانی سے ملنے کے لیے (۹) دشمنوں سے اس لیے ملاقات کرنا کہ ان کے شرسے محفوظ رہے (۱۰) ان مہذب لوگوں کے پاس جانا جن سے ادب و تہذیب حاصل ہو۔



#### إنالاه تبارك وتعالى قوى العقل بعشرة أشياء

# الله تعالى نے عقل كوقوى كيادس اشاء كے ساتھ

@ حَلَّاثَنَا ٱحْمَلُ بْنُ هُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمَرُوزِيُّ الْمُقْرِءُ قَالَ حَلَّاثَنَا ٱبُو عَمْرِو هُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُقْرِ الْمُقْرِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ أَنُ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيُّ بِبَغْمَادَ قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ عَاصِمُ الطّرِيغِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوزَيْهِ عَيَّاشُ بَنُ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الْكَحَالُ مَوْلَى زَيْهِ بْنِ عَلِيّ قَالَ ٱخْبَرَنَا يَزِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَلَّاثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ عَنْ آبِيلِهِ جَعْفَرِ بْنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيلِهِ هُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ ٱبِيهِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ٱبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ٱبِيهِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ ٱبِي طَالِبٍ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ نُورٍ فَغُزُونٍ مَكْنُونٍ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلا مَلَكُ مُقَرَّبٌ نَجَعَلَ الْعِلْمَ نَفْسَهُ وَ الْفَهْمَ رُوحَهُ وَ الزُّهْ لَوَ الْسَهُ وَ الْحَيَاءَ عَيْنَيْهِ وَ الحِكْمَةَ لِسَانَهُ وَ الرَّافَةَ هَمَّهُ وَ الرَّحْمَةَ قَلْبَهُ ثُمَّر حَشَاهُ وَ قَوَّاهُ بِعَشَرَةِ اَشْيَاءَ بِالْيَقِينِ وَ الْإِيمَانِ وَ الصِّدْقِ وَ السَّكِينَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ الرِّفْقِ وَ الْعَطِيَّةِ وَ الْقُنُوعِ وَ التَّسْلِيمِ وَ الشُّكْرِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ اَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَقْبِلُ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَكَلَّمْ فَقَالَ الْحَمْدُ سِلْهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ضِلُّ وَلا نِلُّ وَلا شَبِيةٌ وَلا كُفُو وَلا عَدِيلٌ وَلا مِثْلُ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ خَاضِعٌ ذَلِيلٌ فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً احْسَنَ مِنْكَ وَلا اَطْوَعَ لِي مِنْكَ وَلا اَرْفَعَ مِنْكَ وَلا اَشْرَفَ مِنْكَ وَلا اَعَزَّ مِنْكَ بِكَ أُوَّاخِنُ وَبِكَ أُعْطِى وَبِكَ أُوحَّدُ وَبِكَ أُعْبَدُ وَبِكَ أُدْعَى وَبِكَ أُرْتَجَى وَبِكَ أُبْتَغَى وَ بِكَ أَخَافُ وَ بِكَ أَحْذَرُ وَ بِكَ الثَّوَابُ وَ بِكَ الْعِقَابُ فَكَّرَّ الْعَقُلُ عِنْدَ ذَلِكَ سَاجِداً فَكَانَ فِي سُجُودِي ٱلْفَ عَامِر فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَ اشْفَعُ تُشَقَّعُ فَرَفَعَ الْعَقُلُ رَأْسَهُ فَقَالَ اِلَّهِي ٱسۡاَلُكَ ٱنۡ تُشَفِّعَنِي فِيهَنۡ خَلَقۡتَنِي فِيهِ فَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَشۡهِهُ كُمۡ آنِّي قَلۡ شَقَّعْتُهُ فِيهَ أَخَلَقْتُهُ فِيهِ.

حضرت امام موسی کاظم ملیلا این آبائے طاہرین سلام الدیکیہم اجمعین کے سلسلے سے حضرت رسول سلانٹائیلیہ سے روایت فرماتے کہ خداوند عالم نے اپنے نور پوشیدہ سے جواس کے سابق علم میں تھا اور کوئی نبی مرسل وملک مقرب اس سے آگاہ نہ تھا۔عقل کو پیدا کر کے علم کواس کانفس،فہم کوروح اور زہد کو سراور حیا کواس کی آئکھیں،حکمت کو زبان،مہر بانی ورافت کو ہمت، رحمت کو دل، قرار دیا۔ اور دس چیزول سے اس کوقوت بخشی: (۱) بقین (۲) ایمان (۳) صدق (۴) سکینہ (۵) اخلاص



اس کے بعد تھم دیا کہ پیچھے ہے جاوہ ہے گئی۔ پھرار شاد ہوا کہ آ گے آ، وہ آ گے بڑھی۔ پھر فر مایا کیج تکام کر یعنی بول اور کہد۔ پس اس نے کہا: الحمد للہ الذی کیس لہ صدولا ندولہ شبہ ولا کفو ولا عدیل ولا مثل الذی کل شی لعظمة فاضع ذکیل۔ پس ارشاد جناب بازی عز اسمہ ہوا کہ اپنی عزت وجلال کی قسم میں نے کسی مخلوق کو تجھ سے بہتر نہیں پیدا کیا۔ نہ تجھ سے بلند وار فع نہ شریف باعزت۔ تیری وجہ سے میں مواخذہ کروں گا اور عطا تیری ہی وجہ سے میری وحدانیت کو گواہی دی جائے گی اور عبادت ہوگی۔ امیدر کھی جائے گی اور عباد سے ہوگی۔ امیدر کھی جائے گی اور بندے مجھ کو چاہیں گے اور ڈریں گے۔ تیری وجہ سے ثواب وعذاب کے ستی ہول گی دیں تیری میں تجھ کو عطا کر میں تجھ کو عطا کر میں تجھ کو عطا کر وں گا اور شفاعت کر میں تیری شفاعت قبول کروں گا۔ بیس کرعقل نے سراٹھا یا اور عرض کی بارالہا توجس کو عقل عنایت کروں گا اور شفاعت کو اس کے حق میں قبول کروں گا۔ بیس کرعقل نے سراٹھا یا اور عرض کی بارالہا توجس کو عقل عنایت فرمائے میرے ملائکہ شاہدر ہو کہ میں نے ہراس شخص کے بارے میں عقل کی شفاعت قبول کی جس کو عقل دی۔

#### عشر خصال من صفات الإمام عليه السلام

# امام کے لیے دس صفات مخصوص ہیں

۞ حَتَّ ثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ مُحَبَّدِ بَنِ الْهَيْهُ مِ الْعِجْيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّ ثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ يَخِيى بَنِ وَكُرِيًا الْقَطَّانُ قَالَ حَتَّ ثَنَا آخَمُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبِيبٍ قَالَ حَتَّ ثَنَا تَجِيمُ بَنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَتَّ ثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مِهْرَانَ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبَّدٍ اللهِ قَالَ عَشُرُ خِصَالٍ مِنْ صِفَاتِ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مِهْرَانَ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبَّدٍ اللهِ قَالَ عَشُرُ خِصَالٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ وَ الْأَلْمِلُ اللهِ وَ النَّامِ وَ النَّامِ وَ النَّامِ وَ النَّامِ وَ النَّامِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه معجز الإمام و دليله في العلم و استجابة الدعوة فأما إخبار لابالحوادث التي تحدث قبل حدوثها فذلك بعهد معهود إليه من رسول الله على وإنما لا يكون له فيء لأنه مخلوق من نور الله عز وجل وأما رؤيته من خلفه كما يرى من بين يديه فذلك بما أوتي من التوسم و التفرس في الأشياء قال الله عز وجل إنّ في ذلك لآياتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ. حضرت امام جعفر صادق عليه في فرما يا يحكم الم على عند و من سفتين مخصوص بين: (١) عصمت (٢) نص بر



امامت (۳)علمیت یعنی دنیا کے ہرآ دمی سے زیادہ عالم (۴) تقویل و پر ہیزگاری (۵)علم قرآن وصحف ساوی (۲)وصیة ظاہری وباطنی (۷)مججزه (۸)آئکھیں سوجائیں دل بیدارر ہے (۹)جس طرح سامنے سے دیکھتا ہواسی طرح پس پشت سے (۱۰) زمین پراس کا سامینہ پڑتا ہو۔

## كانت لعلي السَّادُ من رسول الله رَالُهُ عَلَيْ عَشر خصال

# حضرت رسول سلطة المياسي المير المونيين علائيلام كى دس خصوصيات

© حكَّ ثَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ هُحَهَّ بِبَنِ الْحَسَنِ الْمَعُرُوفُ بِابْنِ مَقُبُرَةَ الْقَزُوبِينِ قَالَ حَكَّ ثَنَا آبُو عَبِي الْمُؤَمِّلِ قَالَ حَكَّ ثَنَا مُحَهَّ لُبُنُ عَلِي بُنِ خَلَفٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا نَصُرُ بُنُ مُزَاجٍ ابُو عَبْ الْمُؤَمِّلِ الْمُعَظّارُ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ قَالَ قَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ قَالَ عَلْ اللهُ عَنْ رَيُولِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَالْمَوْقِفِ وَانْتَ الْوَرِيرُ وَالْوَحِيُّ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلّهُ وَاللّهُ وَال

حضرت امیر المونین ملیسا نے فرما یا ہے کہ دس خصوصیتیں مجھے حضرت رسول اکرم سالا فالیہ ہم دس در بیاں حاصل ہوئیں ہیں کہ میں دنیا و ما فیہا کے بدلہ میں بھی کسی ایک کو دینے پر راضی نہیں کیونکہ آنحضرت سالٹھ آلیہ ہم نے خود فرما یا ہے کہ (۲۰۱) یاعلی ! ثم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو (۳) قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگے (۴) تم میرے اہل و مال میں میرے وزیر ہو (۵) میرے وصی ہو (۲) میرے جانشین ہو (۵،۸) میرا پر چم دنیا و آخرت میں تم اٹھاؤگے (۹) تمہار الدمن میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے (۱۰) تمہار ادمی میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے (۱۰) تمہار ادمی میرا دوست ہے اور میرا دوست ہے در کا کہ میرا دوست ہے در کیا کہ میرا دوست ہے در کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا کہ

۞ حَتَّ ثَنَا هُحَبَّنُ بَنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَو يُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّ ثَنِي هُحَبَّلُ بَنُ الْقَاسِمِ عَنْ هُحَبَّلِ بَنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ قَالَ حَتَّ ثَنَا نَصْرُ بَنُ مُزَاحِمِ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ آبِي خَالِبٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ عَلِيِّ بَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِي عَلِي الْكُوفِيِّ قَالَ كَانَ لِي عَشْرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَلٌ قَبْلِي وَ لَا يُعْطَاهُنَّ اَحَلُ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلَي اللهُ عَشْرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَلٌ قَبْلِي وَ لَا يُعْطَاهُنَّ اَحَلُ بَعْدِي وَ اللهُ عَنْ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهِ وَوَلِي وَاللهِ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهِ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهِ وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهِ وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَاللهُ اللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَالْمُ اللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَوَلِي وَالْمُ وَاللهُ وَوَلِي اللهُ وَوَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَوَلِي اللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَوَلِي وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَولِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللللهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللللهُ وَاللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَا

## المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( ماردرم)

حضرت علی ملیشا نے فر مایا: جمھے رسول خدا صلی تھی ہے دس خوبیاں حاصل ہو نمیں جو مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہ تھیں اور نہ ہی میرے بعد کسی کو حاصل ہوں گی ۔ آپ صلی تھی ہو این اے علی !(۲۰۱) تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو (۳) قیامت کے دن وقوف کے موقع پر مجھ سے سب سے قریب تر ہوگے (۴) جنت میں تمہارا اور میرا گھر آ منے سامنے ہوگا جیسے دو بھائیوں کے گھر (۵) تم میرے وصی ہو (۲) تم میرے ولی ہو (۷) تم ہی میرے وزیر ہو (۸) تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے۔

اس حدیث میں دسویں صفت مذکور نہیں ہے۔ (مجاہد حسین حر)

۞ حَدَّثَنَا ٱحْمَالُهُ هُعَهَّى اِبْنِ الصَّقْرِ الصَّائِعُ بِالرَّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هُعَهَّالُهُ الْعَبَّاسِ اَنِ السَّعْ الْمَاعِيلُ اَنْ مُوسَى الثَّقْفِيُّ قَالَ آخُهَرَنِي عَبْلُ قَالَ الْحَبَرَنِي عَبْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت علی ملالا نے فرمایا: مجھے رسول خدا صلّ نیٹائیلی سے دس خوبیاں حاصل ہوئیں جو مجھے ہے ہیا کہ اس نیٹیں۔
اور نہ ہی میرے بعد کسی کو حاصل ہوں گی۔ بعض اصحاب نے آپ سے کہا کہ اے علی ! ان خوبیوں کو ہم سے بیان فرما ئیں۔
آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم سل نیٹائیلی کو فرماتے ہوئے سنا: اے علی ! (۱) میرے اہل و مال کے تم وصی ہو (۲) تم ہی وزیر ہو (۳) تم ہی خلیفہ ہو (۳) تم ہی میرے جانشین ہو (۵) تبہارا دوست میرا دوست ہے (۱) تبہارا دیمن میرا دیمن میرا دوست ہے دن وقوف کے موقع پر مجھ سے سب رے بعد تم مسلمانوں کے بیشوا ہو (۸) تم میرے بھائی ہو (۹) تم قیامت کے دن وقوف کے موقع پر مجھ سے سب سے قریب تر ہو گے (۱۰) تم دنیا اور آخرت میں میرے علم ہر دار ہو۔

﴿ حَدَّا تَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعُنُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ آخَمَدَ بُنِ اللهِ عَنْ آخَمَد بُنِ اللهِ عَنْ آخَمَد بُنِ اللهِ عَنْ آخِمَد بَنِ اللهِ عَنْ آبِي عَبْىِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي عَبْىِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي عَبْىِ اللهِ اللهِ عَنْ آبُونُ مِنْ اللهُ عَنْ عَنْ بَعْضَ اللهُ عَنْ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّهُ سُ قَالَ آنْتَ آخِي فِي الدُّنْيَا وَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ مَا يَسُرُ فِي بِالْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّهُ سُ قَالَ آنْتَ آخِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآبِيَةِ وَمَنْ ذِلُكَ تُجَاعَ مَنْ ذِلْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَتَوَاجَهُ الْآخِرَةِ وَ آنُتَ آفُرُ بُ النَّاسِ مِنِي مَوْقِفاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْزِلُكَ تُجَاعَ مَنْ ذِلْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَتَوَاجَهُ

## النصال (جدوم) المناسبة المناسب

الْاَخَوَانُ فِي اللهِ وَ اَنْتَ صَاحِبُ لِوَائِي فِي السُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اَنْتَ وَصِيِّى وَ وَارِثِي وَ خَلِيفَتِي فِي الْاَهْلِ وَ الْمَخْوَانُ فِي اللهِ وَ عَلُوُّكَ عَلُوِّى وَ الْمَسْلِمِينَ فِي كُلِّ غَيْبَةٍ شَفَاعَتُكَ شَفَاعَتِى وَ وَلِيُّكَ وَلِيِّى وَ وَلِيِّى وَ لِيُّ اللهِ وَ عَلُوُّكَ عَلُوِّى وَ الْمَالِ وَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ غَيْبَةٍ شَفَاعَتُكَ شَفَاعَتِى وَ وَلِيُّكَ وَلِيِّى وَ وَلِيِّى وَ لِيُّ اللهِ وَ عَلُوُّكَ عَلُوِّى وَ اللهِ وَ عَلُوْ فَي وَلِيِّى وَلِي اللهِ وَ عَلُولِ فَي اللهِ وَ عَلُولِي عَلَيْ اللهِ وَ عَلُولِي اللهِ وَ عَلَيْ فَي وَلِي وَلِي اللهِ وَ عَلُولِي عَلُولِي وَاللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ عَلُولُ كَا مُنْ اللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ عَلَيْ فَي وَلِي اللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ اللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ عَلَيْكُ وَلِي اللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ اللّهِ وَ عَلَيْ اللّهِ وَ عَلَيْ وَاللّهِ وَ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ فَا لَعْلَى وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ لِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللّهِ وَاللّهِ وَلِي الللللّهِ وَلَا لِي الللّهِ وَلَا عَلَيْكُولُولِي الللّهِ اللّهِ الللّهِ وَلَا عَلَا عَلَا الللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَا لَهُ وَلِي الللللّهِ وَاللّهِ وَلِي الللللّهِ وَلَا الللّهِ وَلِي الللللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهِ وَلِ

حضرت علی ملالگانے فرمایا: مجھے رسول خدا سالگائی کی ہے دس خوبیاں حاصل ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہ تھیں اور نہ ہی میرے بعد کسی کو حاصل ہوں گی۔ آپ سالٹی آئی کی ہو اس کے اس کے بھائی ہو (۲۰۱) تم دنیا وآخرت میں میرے بھائی ہو (۳) قیامت کے دن وقوف کے موقع پر مجھ سے سب سے قریب تر ہوگ (۷) جنت میں تمہارا اور میرا گھر آ منے سامنے ہوگا جیسے دو بھائیوں کے گھر (۵) تم دنیا وآخرت میرے علمبر دار ہو (۲) تم اہل و مال اور مسلمانوں کے سلسلے میں میرے وصی اور وارث ہو (۷) تم ہی میرے خلیفہ و جانشین ہو (۸) تمہاری شفاعت میری شفاعت ہے (۹) تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے (۱۰) تمہارا دُمن میرا دُمن میرا دُمن خدا کا دوست خدا کا دوست ہے۔

## بشارة شيعةعلي السيارة بعشرخصال

# حضرت على علائيلام اوران كے شیعوں کی دس بشارتیں

وَ كَالَّ فَكُ الْمُكُونُ الْكَسِي الْقَطّانُ وَ اَحْمَلُ بَن الْهَيْقِمِ الْعِجْرِيُّ وَ عَلِيُّ بَن اَحْمَلَ بَنِ مُوسِي وَ هُمَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



حضرت رسول سل نفی آیا نی خضرت امیر المونین ملیا سے فرما یا کہ اے ملی ! تم اپنے شیعوں اور دوستوں کو بشارت دیدو کہ (۱) ان کی ولا دت پاکیزہ ہوگی (۲) اللہ پران کا ایمان ہوگا (۳) خداان کا دوست ہوگا (۴) ان کی قبریں کشادہ ہول گی (۵) صراط پران کا نورسامنے ہوگا (۲) فقر و مفلسی کی تکلیفوں کا ان پراثر نہ ہوگا (۷) ان کے دشمنوں سے خدا نا راض ہوگا گی (۵) مراط پران کا نورسامنے ہوگا (۲) فقر و مفلسی کی تکلیفوں کا ان پراثر نہ ہوگا (۷) ان کے دشمنوں سے خوال رہیں گے (۱۰) جنت میں میرے ساتھ اور میں ان کے ساتھ ہول گا۔

#### عشر خصال من المكارم

# دس خصوصیات مکارم اخلاق میں شمار ہوتی ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ أَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ الْحِبْيَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بَنِ إِللهَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَنِي اللهُ عَنْ أَنِي اللهُ عَنْ أَنِي اللهُ عَنْ أَنِي اللهِ عَنْ أَنِي اللهِ عَنْ أَنِي اللهِ عَنْ أَنِي اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَى الطّنَائِحِ وَ التَّنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الطّنَائِحِ وَ التَّنَمُّ مُ لِلْجَارِ وَ التَّنَمُّ مُ لِلْجَارِ وَ التَّنَمُّ مُ لِلطّاحِبِ وَ رَأَسُهُنَّ الْحَبَاءُ.

حضرت امام جعفر صادق ملیا نے فرمایا ہے کہ دس با تیں سبب بزرگی ہیں۔ اگر ہوسکے تو ان کو اپنی ذات میں جمع کر لواس لیے کہ بین ہوں باس کاعکس آزاد میں ہوتو غلام میں بھی ہو یا اس کاعکس آزاد میں ہوتو غلام میں بھی ہو یا اس کاعکس (۱) یہ کہ جنگ میں بہادر ہو(۲) سے بولتا ہو(۳) امانت دار ہو(۴) اسپنے عزیز وں سے ملتا ہو(۵) مہمان نو از ہو(۲) سائل کو کھا نا کھلائے (۷) احسان کا بدلہ احسان سے کرے (۸) ہم سایہ کی عزت وحرمت کا لحاظ رکھے (۹) دوستوں سے وفاداری کرے (۱۰) اوران سب اوصاف کا جامع حیاوشرم وغیرت ہے۔

﴿ حَلَّاثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا آبِي عَن ٱحْمَدُ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى عَنْ عُبُواللهِ بَنِ مُسْكَانَ عَنْ آبِي عَبُواللهِ الصَّادِقِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ يَعَالَى خَصَّ رَسُولَه ﷺ وَالْمُعَلِّمِ الْاَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا ٱنفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَاحْمَدُوا اللهَ عَزَّ وَ وَتَعَالَى خَصَّ رَسُولَه ﷺ مِمَكَادِمِ الْاَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا ٱنفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَاحْمَدُوا اللهَ عَزَّ وَ وَتَعَالَى خَصَّ رَسُولَه ﴾ حَلَّ وَ الرَّغَبُوا إِلَيْهِ فِي الرِّيَادَةِ مِنْهَا فَنَ كَرَهَا عَشَرَةً الْيَقِينَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبُرَ وَ الشَّكُرُ وَ الرِّضَا وَ



## حُسنَ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءَ وَالْغَيْرَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمُرُوءَةً.

حضرت امام جعفر صادق مالیا ہے کہ حضرت رسول سالٹھ آپیلم کو جناب اقد س الہی نے مکارم اخلاق سے مخصوص فرما یا ہے تم اپنے نفوس کا امتحان کروا گرتم میں بھی وہی اوصاف پائے جاتے ہیں تو خدا کا شکر کرواور حضرت سے زیادہ تر مشابہ ہونے کی طرف رغبت کروا سکے بعدان دیں اوصاف کا حضرت نے ذکر فرما یا ہے: (۱) یقین (۲) قناعت (۳) صبر (۵) شکر (۵) رضا (۲) حسن انخلق (۷) سخاوت (۸) غیرت (۹) شجاعت (۱۰) مروت

#### لاتقوم الساعة حتى تكون عشر آيات

# قیامت واقع نهیس ہو گی یہاں تک که دس علا مات ظاہر ہوں

@عَنْ آبِ الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَة بَنِ اَسِيدٍ قَالَ اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مُوْفَةٍ لَهُ وَأَخَنُ نَتَنَا كُو السَّاعَة عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مُو السَّاعَة حَتَّى تَكُونَ عَشَرُ آيَاتٍ النَّجَالُ وَ النُّخَانُ وَ لَتَنَا كُو السَّاعَة عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

حضرت رسول سل طلی این از ایران کے گا (۲) دھواں مست آنے سے پہلے دس باتیں ہوں گی: (۱) دجال نکلے گا (۲) دھواں اسٹے گا (۳) آ فقاب مغرب سے نکلے گا (۴) دابۃ الارض کا ظہور ہوگا (۵) یا جوج و (۲) ماجوج نکلیں گے (۷) مشرق میں لوگ زمین میں دھنس جا ئیں گے (۸) مغرب میں بھی یہی ہوگا (۹) جزیرۃ عرب میں بھی ایسا ہی ہوگا (۱۰) یمن کی سمت سے ایک شعلہ اٹھے گا اور جدھر جدھر لوگ بھا گیں گے وہ ان کے ساتھ رہے گا۔

#### عشرخصال جمعهاالله عزوجل لنبيه وأهل بيته أأنه سنا

# دس خصال وفضائل الله تعالى نے تھمع فرمائے ہیں نبی وآل نبی علیہ الم

۞ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ اَحْمَلَ بَنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بَنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُحَمَّلُ بَنُ خَالِدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُحَمَّلُ بَنُ خَالِدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُلِي مُنَ الْعَبَّاسِ الْمُقْدِءُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ عَمْرٍ و النَّصِيعُ الْحَسَنُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَيْقُ فِينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَي فِينَا عَنْ جَعْفَرِ بَنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بَنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَي فِينَا خَطْيبًا فَقَالَ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا عَشَرَ خِصَالٍ لَمْ يَجْمَعُهَا لِأَحْدِ قُبْلَتَا وَلَا تَكُونُ فِي فَلَى اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

## النسال (مدروم) المراكبين ا

آحَ عَيْرِنَا فِينَا الْحُكُمُ وَ الْحِلْمُ وَ الْعِلْمُ وَ النَّبُوَّةُ وَ السَّمَاحَةُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَصْلُ وَ الصِّلُقُ وَ السَّمَاعَةُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَصْلُ وَ الصِّلُقُ وَ السَّمَاعَةُ وَ الْعَفَافُ وَ اَلْحُظْمَى وَ الْعَرُوةُ السَّمَا الْكَفْلَ وَ الْحَفَافُ وَ الْحُفْمَى وَ الْعَرُوةُ الْحُرُونُ وَ الْعَمْلُ الْمُورُونُ وَ الْعَمْلُ الْمُعَلِّمُ وَالْحَمْلُ وَ الْحَمْلُ الْمُورُونُ وَ الْعَمْلُ الْمُورُونُ وَ الْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَونُ وَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ وَ الْمَعْلَ الْمُؤلِّمُ وَالْمُؤلِّمُ وَالْمُؤلِّمُ وَالْمُؤلِمُ وَاللَّمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَاللْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ ولَامُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ ولَامُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ ولَامُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ ولِمُ الْمُؤلِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤلِمُ ول

حضرت رسول سلن الیہ بیروردگار عالم نے ہم لوگوں میں حمد وثنائے الیمی کے بعدار شادفر مایا کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں میں دس خصلتیں جمع کردی ہیں جونہ ہم سے پہلے کسی میں جمع ہوئیں اور نہ ہمار بے بعد کسی میں ہوں گی۔ہم کو: (۱) حکم (۲) حلم میں دس خصلتیں جمع کردی ہیں جونہ ہم سے پہلے کسی میں جمع ہوئیں اور نہ ہمار سے بعد کسی میں ہوں گی۔ہم کو ہمارت (۱۷) بیرہیزگاری وطہارت (۳) علم (۷) بنوت (۵) بخشش وسخاوت (۲) شجاعت (۷) عدالت (۸) ؟؟ (۹) صداقت (۱۰) پر ہیزگاری وطہارت سے سرفراز فرمایا ہے۔ہم کلمہ تفوی ، راہ ہدایت اور مثل اعلیٰ ہیں۔ جم عظمیٰ ہیں عروۃ الوُتقی ، حبل المتین ہیں ، ہم وہ ہیں جن کی مودت کا اللہ نے اپنے بندول کو حکم دیا ہے۔

#### عشرخصال من لقى الله عزوجل بهن دخل الجنة

# دس خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ اہل بہشت سے ہے

﴿ حَلَّا ثَنَا هُكَلَّدُنَ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُكَلَّدُنُ الْحَسَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَ السَّمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْفَضَيْلِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي جَعْفَرِ عَنْ سَعْدَانَ بَنِ مُسْلِمٍ وَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مُسْلِمٍ عَنِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شَهَا دَةُ اَنْ لَا اللهُ وَ اللهِ وَ الْمَلْوِقِ وَمَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَ الْوَلَايَةُ لِا وَلِينَاءِ اللهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ اللهُ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْمُ الْمُعْرِدِ اللهُ وَ الْمِلْاءُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُولِي الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْرِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْرَادُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُو

حُضرت امام محمد باقر ملیشا نے فرمایا ہے کہ دس خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ اہل بہشت سے ہے: (۱) وحدانیت باری اور (۲) نبوت محمدی کی گواہی دے (۳) جو پچھ خدانے اپنے انبیاء میباشاہ پراتارا ہے اس کا اقرار کرے (۴) نماز قائم کرے (۵) زکوۃ دے (۲) روزہ ماہ رمضان رکھے (۷) حجر کرے (۸) دوستان خدا سے محبت ہو (۹) اللہ اور اس کے دوستوں کے دشمنوں سے بیزاری و برائت کرے (۱۰) ہرنشہ آور چیز سے پر ہیز کرے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِ ۗ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا صُهَيْبُ بَنُ عَبَّادٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِي عَنْ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ الْحَسِنُ بَنُ عَلِيّ الْعَدَوِيُّ وَاللّٰهُ وَانَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ جَلّٰهِ اللهُ وَانَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ جَلِّمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَانَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهُ وَانَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى عَشْرٌ مَنْ لَقِي اللّٰهَ مِنْ كَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَشْرٌ مَنْ لَقِي اللّٰهِ مِنْ دَخَلَ الْجَنَّةُ شَهَا دَةُ اَنْ لَا إِلّٰهَ إِللّٰهِ اللّٰهُ وَ اَنَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى عَشْرٌ



الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةُ لِا وَلِيَاءِ اللهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ اَعْدَاءِ اللهِ وَ اجْتِنَابُ كُلِّ مُسْكِر.

حضرت امام محمد با قرطیا نے فرمایا ہے کہ دل خصلتیں جس میں پاکی جائیں وہ اہل بہشت میں سے ہے:
(۱) وحدانیت باری تعالیٰ کی گواہی دے (۲) نبوت محمد گا کی گواہی دے (۳) جو پچھ خدا کے ہاں سے آیا ہے اس کا اقرار
کرے (۴) نماز قائم کرے (۵) زکو ق دے (۲) ماہ رمضان کے روزے رکھے (۷) جج اداکرے (۸) دوستانِ خداسے
محبت کرے (۹) اللہ اور اس کے دوستوں کے دشمنوں سے بیزاری و برائت کرے (۱۰) ہرنشہ آور چیز سے پر ہیز کرے۔

#### لايكون المؤمن عاقلاحتى يكون فيه عشر خصال

# كوئي مومن عاقل نهيس ہوتاجب تك اس ميں دس خصوصيات بنديائي جائيں



اس سے زیادہ بہتر اور پر ہیزگار ہے تواس سے توضع کرتا ہے تا کہ اس جیسا بن جائے اور جب کسی ایسے خص کودیکھتا ہے جواس سے برایا کم تر ہے تو کہتا ہے شاید اس کا انجام مجھ سے برایا کم تر ہے تو کہتا ہے شاید اس کا انجام مجھ سے بہتر ہے اور اس کی بدی صرف ظاہری ہے یا کہتا ہے شاید اس کا انجام مجھ سے بہتر ہوپس جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زمانے کا آقابن جاتا ہے۔

#### لايؤكل من الشاة عشرة أشياء

# برے کی دس چیزیں نہیں کھانی چاہئے

﴿ حَنَّ ثَنَا آحَمُكُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْتِى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آحَمَدَ بَنِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ يَعْفُوبَ بَنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ آبِي عُمْيُدٍ عَنْ بَعْضِ آصْحَابِنَا عَنْ آبِ عَبْدِ كَعَى بَنِ عِنْ يَعْفُوبَ بَنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ آبِي عُمْيُدٍ عَنْ بَعْضِ آصْحَابِنَا عَنْ آبِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْفُو كَالْ مِنَ الشَّاقِ عَشَرَةُ أَشْيَاء الْفَرْثُ وَ التَّهُمُ وَ الطِّحَالُ وَ النَّخَاعُ وَ الْغُدُولُ الْقَضِيبُ وَ الْرَحْمُ وَ الْحَيَاءُ وَ الْاَوْدَاجُ آوْ قَالَ الْعُرُولُ.

امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا: بکرے کی دس چیزین نہیں کھانی چاہئے: (۱) مینگنی (۲) خون (۳) تلی (۴) حرام مغز (۵) غدود (۲) عضوتناسل (۷) خصیے (۸) بچیدانی (۹) شرمگاہ (مقام یا خانه) (۱۰) شدر گیس یا فرمایا: رگیس۔

#### عشرة أشياء من الميتة ذكية

# مر دارجانور کی دس چیزیں پاک ہیں

﴿ حَنَّ فَنَا عَلِي أَنُ اَحْمَلَ أَنِ عَبْدِ اللهِ أَنِ اَحْمَلَ أَنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْبَرُقِ عَنَ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَحْمَلَ أَنِ اَبِي عَبْدِ اللهِ اللهُ ال

۱۹) حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ مردہ جانور کی دس چیزیں پاک ہیں: (۱)ہڈی (۲)بال (۳) پشم (۴) پر (۵) سینگ (۲) سم (۷) انڈہ (۸) شیردان (۹) دودھ (۱۰) دانت۔

#### لايطمعن عشرة في عشر خصال

دس آدمی دس با تول کی آرزونه کریں

۞ حَلَّاثَنَا ٱحْمَلُ بْنُ هُحَمَّ لِ بْنِ يَخْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثِنِي آبِي عَنْ هُحَمَّ لِ بْنِ ٱحْمَلَ

## المنال (مارروم) (مارروم) المنال (مارروم) (مارروم) (مارروم) (مارروم) (مارروم) (مارروم) (مارروم) (مارروم) (مارر

حضرت امام جعفرصادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ (۱) مغرور ومتکبرکونیک نامی (۲) مکارکودوستوں کی کثرت (۳) ہے ادب کوشرف وعزت (۴) بخیل کوصلہ رحم (۵) مسخرہ کو سچی محبت (۲) کم فہم کوفیصلہ کرنے کی جرائت (۷) غیبت کرنے والے کو سلامتی (۸) حاسد کوراحت قلب (۹) گنا ہگار کو بزرگی (۱۰) کم تجربہ رکھنے والے اور اپنی رائے پر اعتماد رکھنے والے کو ریاست کی تمنانہیں کرنی چاہیے۔

#### عشرةمواضعلايصلىفيها

# دس مقامات جہال نماز نہیں پڑھنا چاہیے

﴿ حَنَّ ذَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ذَنَا سَعُكُ بَىُ عَبْىِ اللهِ عَنْ آخَمَكَ بَنِ آبِى عَبْىِ اللهِ الْبَرُقِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ آبِي عَبْىِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْىِ اللهِ عَنْ آبَى الْمُعْلَى فِيهَا عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْىِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْىِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْىِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْمِ اللهِ عَنْ أَلَهُ السَّلَا عَنْ أَلَهُ الْمُعْلَى فَيْمَا السَّلَ عَنْ أَلَهُ اللهِ عَنْ أَلَهُ السَّلَا عَنْ أَلُهُ اللهِ عَنْ الْمُعْلَى فَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه هذه المواضع لا يصلى فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلى إيماء و يكون ركوعه أخفض من سجوده و أما الطريق فإنه لا بأسبأن يصلى على الظواهر التى بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلى و أما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه لا يصلى و أما قرى النمل فلا يصلى فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه و يشغله عن الصلاة و أما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها و أما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها و أما السبخة المهاء فلا يصلى فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه و هو في صلاته و أما السبخة

## الخصال (مدروم) المحالي المحالية المحالي

فإنه لا يصلى فيها نبى و لا وصى نبى و أما غيرهما فإنه متى دق مكان سجو ده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجو ده فلا بأس و أما الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوى عليه في سجو ده و أما وادى ضجنان و جميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات و الشياطين.

حضرت امام جعفر صادق میلی نے فرمایا ہے کہ دس مقامات ایسے ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنا چاہئے (۱) کیچڑ (۲) پانی (۳) حمام (۴) راستے (۵) چیونٹی کے بلوں پر (۲) اونٹوں کے باندھنے کی جگہ (۷) جہاں پانی جاری ہو (۸) نمکزار (۹) برف(۱۰) وادی هجنان نزدیک مکم معظّمہ میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔

مؤلف کتاب دالیتا فرماتے ہیں مذکورہ بالا مقامات پر حالت اختیار میں انسان کونماز نہیں پڑھنی چاہئے الہٰذااگر بھی پائی یا کیچڑ والی جگہ ہواوراس میں نماز پڑھنے پر مجبور ہوتوا سے چاہئے کہ نمازا شارے سے پڑھے اور رکوع کے مقابلہ میں تجدہ کے لئے ذراز یا دہ سر جھائے ۔ جہاں تک در میان راستے کا تعلق ہے تو وہاں نماز پڑھنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں البتہ ایک گوشہ میں پڑھے لیکن اگر مین راستے پر نماز پڑھتے وہی تو مہاں کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے البتہ تھام میں کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے البتہ تھام میں کی رخ سے اتار نے کی جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ اس طرح انسان چیونٹیوں کی کثرت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے گا اور وہ اسے اذبیت نماز نہیں پڑھنی چاہئے اس لئے کہ اس طرح انسان چیونٹیوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے سوائے اس سے کوئی میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے سوائے اس سے کوئی میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوالی سے اس کی نماز میں خلال واقع ہوگا۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے ہوا ہے اس سے کوئی میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ بھیڑ بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ بھیڑ بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے اس کی طرف رخ کرے گئمک زار میں نہ کی نمی نماز پڑھی اور نہ کی نبی کے وصی نے ۔ البتہ ان دونوں کے علاوہ کے لئے اگر جگہ کواس قدر درست کرے کہ سجدہ میں اس کی پیشانی ہموار رہے تو کوئی حرج نہیں ۔ برف پر نماز پڑھنے کے والی عربی کی وادی میں نماز پڑھنے جا سے لئے کہ مسانیوں اور شیاطین کی یناہ گاہ ہوتی ہیں۔

#### عشرة لايدخلون الجنة

# دس آدمی جنت میں نہیں جائیں گے

﴿ حَنَّ ثَنَا اَ بِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ الْعَالِيِّ بَنِ الْحُسَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

## المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِ طَالِبٍ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هُحَهّ إِعَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لِمَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعَلَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عُولَ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ وَ الْمِسُكَ الْاَنْ فَقَالَ لَهَا اللهُ عَنَّ وَعَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِعِنَّ فِي وَقَالَ لَهَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِعِنَّ فِي وَعَلَمَ مِن يَلُ خُلُنِي فَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ بِعِنَّ فِي وَطَهَى وَكُلُو وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

حضرت رسول سل تعلیم نے فرمایا ہے کہ بہشت جس کے محلوں میں ایک اینٹ سونے اور ایک چاندی کی ہے چھتیں زمر دکی دیواریں زمر دکی ۔ ایک موتی کے بجائے مٹی کے ، زعفران و مثلک بہت خوشبود ار ، خداوند عالم نے پیدا کر کے اس کو کلام کرنے کا حکم دیا۔ بہشت نے کہا کہ لا اللہ الا انت الحمی القیوم سعیدونیک بخت ہے وہ جس کو میر ہے محلوں میں جگہ ملی۔ ارشاد الہی ہوا کہ میری عزت و جلال کی قشم کوئی (۱) دائم الخمر ہمیشہ شراب پینے والا (۲) متکبر (۳) شخن چینی کرنے والا (۲) چغلی کرنے والا (۵) دیوث زناکاری کا ذریعہ (۲) پولیس والا (۷) مخنث (۸) کفن چور (۹) چنگی اور کسٹم والا (۱) عزیزوں سے بے تعلق رہنے والا اور قدری جنت میں نہیں جاسکتا۔

﴿ حَنَّانَا آبِي وَ هُمَّدُّ لُبُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالا حَنَّا أَحْمَلُ بُنُ إِذْرِيسَ وَ هُمَّدُ بُنُ يَخِيى اللهُ عَنُهُمَا قَالا حَنَّا قَالَ حَنَّا أَخْمَلُ بُنُ إِذْرِيسَ وَ هُمَّدُ بُنُ الْحَطَّالُ بَحِيعاً عَنْ هُمَّدُّ لِ بُنِ آخَمَلُ بُنِ عَمْرَانَ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ حَنَّاثَى هُمَّدُ لُهُ الْحُيْوَ لِللهَ عَلَيْ لَا يَلُ خُلُ الْجَنَّةَ مُدُونَ خُرٍ وَلا سِكِّيرٌ وَلا عَاقُّ وَلا شَيرِيلُ السَّوَادِ وَ لَا عَيْوَفٌ وَهُوَ النَّيْرُ وَلا عَشَّارٌ وَلا عَشَّارٌ وَلا كَيُوثُ وَ هُوَ النَّبَّاشُ وَلا عَشَّارٌ وَلا كَيُوثُ وَ هُوَ النَّبَّاشُ وَلا عَشَّارٌ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْونُ وَهُو النَّبُونُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْمُ وَلا قَلْوعُ وَلَا قَلْونُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلَا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلَا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلَا قَلْوعُ وَلَا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلَا قَلْوعُ وَلَا قُلْوعُ وَلا قَلْوعُ وَلَا قُلْولُو وَلا قَلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قَلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قُلْولُو فَلَا قُلْولِ وَلَا قُلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قُلْولِو قُلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قُلْولا قُلْولُو وَلا قُلْولُو وَلا قُلْولُو فَلَا

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه يعنى بشديد السواد الذى لا يبيض شيء من شعر رأسه و لامن شعر لحيته مع كبر السن و يسمى الغربيب.

حضرت امیرالمومنین بلیس نے فرمایا ہے کہ دس آ دمی خود بھی زحمت مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی زحمت مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی زحمت مبتلا کرتے ہیں: (۱) وہ کم علم جو دوسروں کو تعلیم دینا چاہتا ہے (۲) اور وہ مرد علیم و برد بار جو بے عقل ہے (۳) وہ شخص جوالی چیز طلب کرتا ہے جو نہیں ملنے والی ہے یاوہ اس کے لائق نہیں (۴) جو بہت محنت کرتا ہے اور آ رام کا وقت نہیں رکھتا (۵) جو آرام کرتا ہے اور علم وبصیرت نہیں رکھتا (۲) وہ عالم جو پر ہیزگا رنہیں (۷) وہ پر ہیزگار جو عالم نہیں (۸) وہ عالم جوریاست کو پہند



کرتا ہے(۹)رم دل بخیل (۱۰)وہ عالم جواپے سے زیادہ عالم سے بحث کرتا ہے اور قائل نہیں ہوتا۔ العافیہ عشرة أجزاء

## عافیت کے دس اجزامیں

﴿ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ الْحَسَنِ بَنِ ٱخْمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّانُا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَقَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ الْمَعُرُوفِ عَنْ عَلِيِّ بَنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ قَالَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّالِ بَنِ عَلَى النَّاسِ وَوَاحِدَةً فِي الصَّمْتِ. تَكُونُ الْعَافِيةُ عَنْمَ لَا أَجْزَاءِ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اعْتِزَالِ النَّاسِ وَوَاحِدَةٌ فِي الصَّمْتِ.

مرفوع روایت ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پرایسا آئے گا کہ جب عافیت دس حصوں پر مشتمل ہوگی ان میں سے نوجھے گوشہ نشینی میں جبدایک حصہ خاموثی میں ہوگا۔

#### عشرة يفتنون أنفسهم وغيرهم

# دس افرادخود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کیلئے بھی باعث تکلیف ہیں

﴿ حَنَّا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَلْهُ عَنْهِ اللهِ الْبَرُقِيُّ عَنِ الْعَطَارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا اَنِهَ مُوسَى بُنِ عَبِي اللهِ الْبَرُقِيُّ عَنِ الْعَسِ بُنِ عَلِي بُنِ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بُنِ بَكْرٍ عَنْ اَبِي قَالَا حَنَّا اَنْهُ اللهِ اللهِ الْبَرُقِيُّ عَنِ الْعَسِ الْالْوَلِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِينَ اللهُ عَشَرَةٌ يُفَتِّنُونَ انْفُسَهُمْ وَغَيْرَهُمْ ذُو الْعِلْمِ الْحَسِ الْاَوْلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت امیرالمومنین مالیا نے فرما یا که دس افرادا پنے آپ کواور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کردیتے ہیں: (۱) وہ کم علم جود وسروں کو تکلیف میں مبتلا کردیتے ہیں: (۱) وہ کم علم جود وسروں کو تعلیم دینا چاہتا ہے (۲) اور وہ مرد علیم و برد بار جو بے عقل ہے (۳) وہ تحف جوالی چیز طلب کرتا ہے جونہیں علم جود وہ الی ہے یا وہ اس کے لائق نہیں (۴) جو بہت رنج اٹھائے پرسکون نہ ہو (۵) جو پرسکون تو ہو گر اس کے پاس علم وبصیرت نہو (۲) وہ دانشمند جواصلاح کا ارادہ نہ رکھتا ہو (۷) وہ اصلاح کرنے والا ہو جوصاحب علم نہ ہو (۸) وہ عالم جود نیا پہند ہو (۹) رم دل بخیل (۱۰) وہ عالم جوابے سے زیادہ عالم سے بحث کرتا ہے اور قائل نہیں ہوتا۔



#### الزهدعشرةأجزاء

## زہد کے دس درجات ہیں

﴿ حَنَّانَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّانَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْآصَبَهَا فِي عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِي بَنِ هَاشِمِ بَنِ الْبَرِيدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي بَنِ الْحُسَيْنِ اللهُ مَا الزُّهُلُ عَشَرَةُ الْبَرِيدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي بَنِ الْحُسَيْنِ اللهُ مَا الزُّهُلُ فَقَالَ الزُّهُلُ عَشَرَةُ الْجَزَاءِ فَأَعْلَى دَرَجَاتِ الزُّهُدِ الْذَى دَرَجَاتِ الْوَرْعِ الْمُ اللهُ عَلَى دَرَجَاتِ الْمَاكِ اللهِ عَنْ عَلَى دَرَجَاتِ الْمُ اللهُ عَنْ دَرَجَاتِ الْمَاكِ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَجَلَلِ كَنُهُ اللهُ عَنْ وَجَلَلِ كَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا مِمَا آتَاكُمْ. الزُّهُ لَا قُلْمَ اللهُ عَنْ وَجَلَلِ كَيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا مِمَا آتَاكُمْ.

حضرت امام زین العابدین ملیس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ زہد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زہد کے دس درجے ہیں اور سب سے بلند درجہ ورع کا ادنی درجہ ہے اور ورع کا سب سے بلند درجہ یقین کا سب سے بلند درجہ رضا کا اپست ترین درجہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: ﴿لِکَیْلًا تَأْمَدُوْا عَلَی مَا سب سے بلند درجہ رضا کا بست ترین درجہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: ﴿لِکَیْلًا تَأْمَدُوْا عَلَی مَا سَب سے بلند درجہ رضا کا بست ترین درجہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: ﴿لِکَیْلًا تَأْمَدُوْا عَلَی مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ نَهُ کُواور جب کوئی چیز (نعمت ) ضداتم کو دے تواس پر نما ترایا کرو) [[]

#### تحرم من الإماء عشرة

# دس قسم کی لونڈیاں ایپے آفاؤں پرحرام ہیں

٣ عَنَّاثَنَا هُكَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنَّا عَبُلُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ عَلَا عَبُلُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ عَلَا وَنُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَلَةً بَنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَلَةً بَنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَلَةً بَنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع

حضرت امام جعفرصادق ملیسائے فرمایا ہے کہ دس قسم کی لونڈیاں اپنے آقاؤں پرحرام ہیں: (۱) ماں اور بیٹی دونوں اگرکسی کی لونڈیاں ہوگ یا بیٹی (۲) دوبہنیں جمع نہیں کی جاسکتیں اگرکسی کی لونڈیاں ہوں تو دونوں مالک پرحلال نہ ہوں گی بلکہ صرف ماں حلال ہوگی یا بیٹی (۲) دوبہنیں جمع نہیں کی جاسکتیں (۳) وہ کنیز جوکسی دوسرے سے حاملہ ہوئی ہے جب تک ولادت نہ ہوجائے موجودہ مالک پرحرام ہے (۴) وہ کنیز جوکسی

## المنال (ماردرم) (ماردرم) المنال (ماردرم) (م

دوسرے کے عقد میں ہے مالک پر حلال نہیں (۵)وہ کنیز جو تمہاری رضاعی یعنی دودھ شریکی بہن ہے (۲)وہ کنیز جو تمہاری رضاعی پھوپھی ہے(۷)وہ کنیز جو تمہاری رضاعی خالہ ہے(۸)وہ کنیز جو حض سے ہو(۹)وہ کنیز جس نے تہمیں دودھ پلایا ہے (۱۰)وہ کنیز جس میں دوآ دمی شریک ہوں۔

#### الشعوةعشرأجزاء

## شہوت کے دس حصے ہیں

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آحَمَدَ بَنِ مُحَبَّدِ بَنِ عِيسَى عَنَ مُحَبَّدِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ آبِي عَلْ اللهِ عَنْ ضَرَيْسٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُحَبِّدِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ صَرَيْسٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعُلَ اللهُ عَرَّ وَ جَلَّ الشَّهُوَةُ عَشَرَةً اَجْزَاءٍ لِسُعَةً مِنْهَا فِي النِّسَاءِ وَ وَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ وَلَو لَا مَا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّهُوةِ وَلَا مَا جَعَلَ اللهُ عَرَّ وَ جَلَّ فِي الرِّبَالِ وَلَو لَا مَا جَعَلَ اللهُ عَرَّ وَ جَلَّ فَعَلِي مِنْ اللهِ عَلَى قَدْرِ اجْزَاءِ الشَّهُوةِ وَلَكَانَ لِكُلِّ رَجُلِ تِسْعُ فِسُوةٍ مُتَعَلِّقًا سِبِهِ.

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ شہوت کے دس حصول میں سے نو جھے عور توں میں ہیں اورایک حصہ مردوں میں ہے لیکن عور توں میں جتی شہوت ہے اسی قدر شرم و حیا بھی ہے۔اگر عور توں میں غیرت نہ ہوتی تو ایک ایک مردی نونو عور تیں خواستگار ہوتیں۔

#### الحياءعشرةأجزاء

# شرم وحیاکے دس اجزامیں

﴿ حَلَّاثَنَا هُحَبَّدِ بَنِ الْحُمَّدِ بَنِ الْحُمَّدِ بَنِ الْحُمَّدِ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ الْحُمَّدِ بِاللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا الْحَدِينَ عَنْ اَحْمَدَ بَنِ عَنْ اللهِ عَلَى عَشَرَ وَا اللهِ عَلَى عَشَرَ وَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى عَشَرَ وَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَشَرَ وَا اللهِ عَلَى عَشَرَ وَا اللهِ عَلَى عَشَرَ وَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَشَرَ وَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَشَرَ وَا مَعِي لَمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ شرم و حیا کے دیں درجے ہیں۔ نو در جے عورتوں میں اورایک حصہ مردوں میں ۔ لڑکی کو جب حیض آنا شروع ہوتا ہے تو حیا کا حصہ کم ہوجا تا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے توایک حصہ اور کم ہوجا تا ہے۔ جب حاملہ ہوتی ہے توایک حصہ حیا کا اور کم ہوجا تا ہے۔ جب ولا دت ہوتی ہے توایک حصہ اور کم ہوجا تا ہے اور پانچ حصے حیا کے باقی رہ جاتے ہیں گئیں اگر بدکاری کی تو بالکل بے حیا ہوجاتی ہے ورنہ یانچ حصے باقی رہے ہیں۔



#### يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع لعشر سنين

# دس سال کے بچول کوعورت سے الگ سلائیں

۞ حَدَّذَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ آحَمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ اللهِ الْوَلْيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ جَعْفَرِ بَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ السَّفَارُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى

#### للمرأة صبرعشرة رجال

# مردول سے دس حصہ زیادہ عورتوں میں صبر کی طاقت ہے

﴿ حَنَّا تَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا هَارُونُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةً بُنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ اللهُ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةً بُنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَشَرَةٍ رِجَالِ أُخْرَى. لِلْمَرُ آقِ صَبْرِ عَشَرَةٍ رِجَالِ أُخْرَى.

حضرت امام جعفر صادق مالیا نے فرمایا ہے کہ مردوں سے دس حصہ زیادہ عورتوں میں صبر کی طاقت ہے۔ عام اوقات وحالات میں اور جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو دس حصاور بڑھ جاتی ہے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا آخِمُ لُ بَنُ مُحَبَّدِ بَنِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَ

حضرت امام جعفر صادق ملیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کودس مردوں جتی قوت صبر عطا کی ہے۔ پس جب وہ ہیجان میں آتی ہے تواس کے پاس دس مردوں جتنی قوت ہوتی ہے۔

#### عشرة أشياء بعضها أشدمن بعض

## دس چيز ين آپس مين سخت تر بين

🐨 حَلَّ ثَنَا آبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَد بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَن بْنِ أَبِي نَجُرَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهُ قَالَ بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فِي الرَّحْبَةِ وَ النَّاسُ عَلَيْهِ مُتَرًا كِمُونَ فَمِنْ بَيْنِ مُسْتَفْتٍ وَمِنْ بَيْنِ مُسْتَعْلِ إِذْ قَامَر إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ بِعَيْنَيْهِ هَاتَيْكَ الْعَظِيمَتِيْنِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ مَنَ آنت فَقَالَ آنَارَجُلُّ مِنْ رَعِيَّتِكَ وَ ٱهْلِ بِلَادِكَ قَالَ مَا ٱنْتَ مِنْ رَعِيَّتِي وَ ٱهْلِ بِلَادِي وَلَوْ سَلَّمْتَ عَلَى يَوْماً وَاحِماً مَا خَفِيتَ عَلَى فَقَالَ الْاَمَانَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ هَلُ آخَدَثُت في مِصْرِي هَذَا حَمَثاً مُنْذُد حَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَّك مِنْ رِجَالِ الْحَرْبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ آوْزَارَهَا فَلَا بَأْسَ قَالَ اَنَا رَجُلٌ بَعَثَنِي إِلَيْكَ مُعَاوِيَةُ مُتَغَفِّلًا لَكَ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعَثَ فِيهِ ابْنُ الْأَصْفَرِ وَ قَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ آنَتَ آحَقَّ مِهَنَا الْآمُرِ وَ الْخَلِيفَةَ بَعْلَ مُحَمَّدٍ فَأَجِبْنِي عَمَّا آسُأَلُكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ وَ ٱبْعَثُ اِلَّيْكَ بِالْجَائِزَةِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْلَهُ جَوَابٌ وَ قَلْ ٱقْلَقَهُ ذَلِكَ فَبَعَثَنِي الَّيْكَ لِاسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ١٤ قَاتَلَ اللهُ ابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِمَا أَظَلَّهُ وَأَعْمَاهُ وَمَنْ مَعَهُ وَاللهِ لَقَلْ اَعْتَقَ جَارِيَّةً فَمَا اَحْسَنَ اَنْ يَتَزَوَّ جَهِا حَكَمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَ هَنِهِ الْأُمَّةِ قَطَعُوا رَحِي وَ اَضَاعُوا اَتَاهِي وَ دَفَعُوا حَقِي وَ صَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِي وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي عَلَيَّ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ هُحَبَّلٍ فَأُخْضِرُوا فَقَالَ يَاشَامِي هَنَانِ ابْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهَذَا ابْنِي فَاسْأَلَ آيَّهُمُ آحْبَبُت فَقَالَ آسَأُلُ ذَا الُوَفُرَةِ يَعْنِي الْحَسَنَ اللهُ وَكَانَ صَبِيّاً فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ اللهُ سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ الشَّامِيُّ كَمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلُو كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا قَوْسُ قُزَحَ وَمَا الْعَيْنُ الَّتِي تَأُوى إِلَيْهَا ٱرْوَا حُ الْمُشْرِ كِينَ وَمَا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِى إِلَيْهَا ٱرْوَا حُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا الْمُؤَنَّثُ وَمَا عَشَرَةُ ٱشْيَاءَ بَعْضُهَا آشَدٌ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ الْحَسَنُ بَنْ عَلِي اللهِ الْحَقِي وَ الْبَاطِلِ آرْبَعُ آصَابِعَ فَمَا رَآيَتَهُ بِعَيْنِكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَقَنُ تَسْمَعُ بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيراً قَالَ الشَّاجِيُّ صَلَّفَت قَالَ وَبَيْن السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَ مَنَّ الْبَصِرِ فَمَنْ قَالَ لَكَ غَيْرَ هَذَا فَكَنِّبْهُ قَالَ صَدَقْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ قَالَ وَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ يَوْمِ لِلشَّمْسِ تَنْظُرُ إِلَيْهَا حِينَ تَطْلُعُ مِنْ مَشْرِقِهَا وَحِينَ تَغِيبُمِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ الشَّامِيُّ صَدَقْتَ فَمَا قَوْسُ قُزَحَ قَالَ اللَّهِ وَيُحَكَ لَا تَقُلُ قَوْسُ قُزَحَ فَإِنَّ قُزَحَ اسْمُ شَيْطَانٍ وَهُوَ قَوْسُ اللهِ وَعَلَامَةُ الْخِصْبِ وَ آمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ وَ آمَّا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِي اِلَيْهَا اَرُوَا حُ الْمُشْرِ كِينَ فَهِيَ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا بَرَهُوتُ وَامَّا الْعَيْنُ الَّتِي تَأْوِى اِلَيْهَا اَرُوَا حُ الْمُؤْمِنِينَ وَ

## الفال (جادروم) الفال

هِيَ عَيْنُ يُقَالُ لَهَا سَلْمَى وَ اَمَّا الْمُؤَنَّتُ فَهُو الَّذِى لَا يُدُرَى اَ ذَكَرُ هُو اَمُ اُنْتَى فَالَّهُ يُلْ اَكُنُ اَنْكَى كَانَتُ اُنْتَى كَاضَتُ وَ بَدَا ثَنْ يُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلُ عَلَى الْحَائِطِ فَإِنْ اَصَابَ بَوْلُهُ ذَكُو وَ إِنِ انْتَكُصَ بَوْلُهُ كَمَا انْتَكُصَ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِى امْرَاةٌ وَ اَمَّا عَمْرَةُ اللهُ يَاءَ بَعْضُهَا الْحَائِطُ فَهُو ذَكُو وَ إِنِ انْتَكُصَ بَوْلُهُ كَمَا انْتَكُصَ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِى امْرَاةٌ وَ اَمَّا عَمْرَةُ اللهُ يَعْفُهَا الْمَعْرِ فَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّا الْحَبُرُ وَ اَمَّلُّ مِنَ الْحَبِرِ الْحَبُرُ وَ اَمَّلُومِنَ الْحَبِيرِ النَّارِ وَ اَمْتُ الْمَاءِ وَ اَمْتُ الْمَاءُ يَعْفِي النَّارِ وَ اَمْتُ الْمَاءُ وَ اَمْتُ الْمَاءُ وَ اَمْتُ الْمَاءُ وَ اَمْتُ وَ اللهُ عَلَى اللّهَ الْمَاءُ وَ اَمْتُ لُومِنَ الْجَعِيمِ النَّارِ وَ الْمَاءُ وَ اللهُ الْمَاءُ وَ اللهُ اللهَاءُ وَ اللهُ اللهَ وَ اللهُ الْمَاءُ وَ اللهُ اللهَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَى الْمَاءُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ مَعَاوِيَةُ لِمَ لَكُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَاوِيَةُ وَمَوْحِ الرّسِاللّةِ وَمُوجِ الرّسَالَةِ وَمُوجِ الرّسَالَةِ وَمُوجِ الرّسَالَةِ وَاللّهُ و

حضرت امیرالمومنین مالیا رحبہ (ایک مقام کا نام) میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ مجمع سے ایک شخص نے اٹھ کرسلام کیا۔ آپ نے اس کو بغور ملاحظہ فر ماکر جواب سلام دیا اور دریافت کیا: تم کون ہو؟

اس نے عرض کی: میں آپ کے ملک کے رہنے والوں اور رعایا میں سے ہوں۔
حضرت نے فر مایا: ایسانہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی تم نے سلام کیا ہوتا تو میں پہچان لیتا۔

سلام کرنے والے نے کہا:اگرامان ہوتو سچ سچ بیان کروں۔

حضرت نے فرمایا: تونے کوئی جرم تونہیں کیا ہے۔اس نے عرض کی نہیں کوئی نہیں ۔ فرمایاتم مخالفین میں سے ہو۔ اس نے عرض کی ، ہاں ۔

آپ نے فرمایا: اب توجنگ ختم ہو چکی ہے کوئی ہرج نہیں۔

اب اس نے عرض کی مولاحقیقت ہے ہے کہ میں شام کا رہنے والا ہوں۔معاویہ سے بادشاہ روم نے پجھ سوالات کے ہیں اور کھا ہے کہ اگر توخلیفہ رسول ہے تو ان سوالات کا جواب دے۔ میں تیرامطیع وفر ما نبر دار ہوجاؤں گا اور تجھ کوخراج ادا کرتار ہوں گا۔معاویہ جواب دینے سے عاجز تھا،اس نے مجھ کوآپ کے پاس جواب حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نے فرمایا: خداقتل کرے بندہ جگر خوارہ کے فرزند کو، وہ اور اس کے ساتھی کس قدر اندھے ہیں۔اس نے

## الخصال (ماردرم) الخصال (ماردرم) (ماردر

ایک کنیز کوآزاد کیا اور بین سمجھا کہ کس طرح اس کے ساتھ تزوج کرے۔ خداوند عالم میرے اس کے اور اس امت کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس نے میری عزیز داری وقر ابت کے تعلقات کو بھی ختم کر دیا۔ اوقات کوضا کع کر دیا۔ وقات کو خصاب کیا۔ میرے مقام بلند کو بیت کر دیا۔ پھر قنبر سے فر مایا کہ حسن ملابقہ وحسین ملابقہ وحسین ملابقہ وحمد حفظیہ ڈوائٹو کی کو بلا لاؤ جب بیصا جبزادگان حاضر ہوئے تو اس شامی سے فر مایا کہ اے شامی بید دونوں حضرت رسول کے فرزند ہیں اور محمد حفظیہ میرا فرزند ہے ان میں سے جس سے جا ہوا سے جا ہوا سے جا ہوا سے جا ہوا سے خصابی دریافت کرلو۔

شامی نے حضرت امام حسن مدیلاتا کی طرف ارشادہ کر کے کہا کہ میں ان صاحبزاد ہے سے بوچھنا چاہتا ہوں۔حضرت امام حسن مدیلاتا نے فرما یا جودل چاہے سوال کر۔

شامی نے سوال کیا: (۱) حق وباطل میں کتنا فرق ہے(۲) آسان وز مین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے(۳) مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے(۴) قوس قزح کیا چیز ہے(۵) وہ چشمہ جہاں مشرکین کی رومیں جمع ہوتی ہیں کہاں ہیں (۲) وہ چشمہ جہاں مومنین کی رومیں جمع ہوتی ہیں کہاں ہے(۷) مونث کیا ہے(۸) وہ دس چیزیں جن میں ایک دوسر سے سے سخت وشدید ہے کون ہیں؟

حضرت نے فرمایا کہ قق وباطل کے درمیان چارانگلیوں کا فرق ہے جوآ نکھوں سے دیکھا حق ہے اور سنا ہوا کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔

آسان وزمین کے درمیان دعائے مظلوم اور نظر کا فاصلہ ہے۔

مشرق ومغرب کے درمیان آفتاب کی ایک دن کی گردش کا فاصلہ ہے۔

اور قوس کوقوس قزح نہ کہواس لیے قزح شیطان کا نام ہے اور قوس، قوس خداہے جوارزانی اوراہل زمین کے لیے غرق ہونے سے امان کی علامت ہے۔

اوروہ چشمہ جہال مشرکین کی روحیں جمع ہوتی ہیںاس کو برہوت کہتے ہیں۔

اور جہال مونین کی روح جمع ہوتی ہیں اس کا نام سلما ہے۔

مؤنث (جوشا ید مخنث رہا ہو) وہ ہے جس کونہ مادہ کہہ سکیں نہ زخنٹی اگر نرہے تو بلوغ کے بعداس کوا حتلام ہوتا ہے اور مادہ ہے توحیض آتا ہے اور اس کے بیتان ظاہر ہوجاتے ہیں۔اگرید دونوں علامتیں نہ ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ دیوار پر پیشاب کرےاگر دھاردیوار پر پڑے تو مردہے ورنہ عورت۔

وہ دس چیزیں جوایک دوسر سے سخت اور شدید ہیں وہ ہے پتھر اور اس سے سخت لوہا اور لوہے سے سخت آگ ہے جو لوہے کو گلادی ہے اور آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جواس کو بجھادیتا ہے اور پانی سے زیادہ طاقتوروہ ابرہے جواس کو لے کر

## الفال (جدوم) الفال (جدوم) المنظمة المن

اڑتا ہے اور ابر سے زیادہ طاقتوروہ ہواہے جس پر ابراڑتا ہے اور ہواسے زیادہ طاقتوروہ فرشتہ ہے جواس کواڑنے کا حکم دیتا ہے اور فرشتے سے زیادہ تو ی ملک الموت ہے جواس فرشتے کی روح کو بیض کرے گا اور ملک الموت سے زیادہ قو ی موت ہے اور موت سے زیادہ بااختیار حکم الہی ہے۔

شامی نے عرض کی بینک آپ فرزندرسول سالٹھا آپائی ہیں اور معاویہ سے زیادہ حضرت علی ملیٹھ حکومت کے سز اوار ہیں ۔

اس کے بعداس نے ان جوابات کولکھا اور انہیں معاویہ کو بھا ور معاویہ نے یہ جوابات ابن صفراء (شاہ روم)
کوروانہ کر دیئے تو ابن صفراء نے معاویہ کوخط لکھا کہتم کسی اور کی گفتار کواپنا کلام کیوں کہہ رہے ہواور کسی اور جوابات کواپنے جوابات کیوں بتارہے ہو۔حضرت کی قسم یہ تمہارے جوابات نہیں ہیں اور یہ تومحض معد نبوت اور مقام رسالت ہی کے جوابات ہیں رہی بات تمہاری تواگر تم ایک درہم کا بھی مجھ سے سوال کرتے تو میں تم کو نہ دیتا۔

﴿ عَنَّفَتَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنَّفَتَا هُمَّكُ بُنُ يَخْتِى الْعَطَّارُ قَالَ عَنَّائُ بُنُ آخَكَ قَالَ عَنَّ الْمِعَنَّا أَنِي الْمِعْتُ اللهِ عَنْ مَسْعَدَةً بُنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحْتَبِ عَنْ آبِيهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رسول اكرم سَلِي اللهِ في الله تعالى في كوئي مخلوق بيدانهيس كي مكريه كهاس برايك دوسرى مخلوق كوخلق كياتاكه

## الخصال (مدروم) المحال المدروم) المحالية المحالية

اس کے ذریعے فالب آسکے اس لئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو متلاطم اور موجیس مارتا پیدا کیا تو اس نے کہا کہ جھے پر بھلا کونی چیز غالب آسکتی ہے؟ اور انہیں اس کی پیٹے پر کس دیا اور انہیں جھنے ہے منع کر دیا لہذا وہ رام ہو گیا اور وہ پہاڑ شہر گئے۔ اس کے بعد پہاڑ نہیں کے مقابلے میں فخر کر نے گئے اور اپنی بلندی اور اونچائی کی باتیں کر نے گئے کہنے گئے بھلا کون کی چیز ہم پر غالب آسکتی ہے؟ اللہ نے لو ہے کی چادر طنق کی اور پہاڑ کے گئرے کئے تو وہ شہر گئے اور رام ہو گئے اور لو ہا بھی کشہر گیا اس کے بعد لو ہا پہاڑ پر فخر کر ہے لگا کہ مجھ پر بھلاکون غالب آسکتا ہے تو اللہ نے آھے پیدا فر مائی اس نے لو ہے کو پھلا دیا تو اور اور ہا اس کے بعد لو ہا بھی اس کے بعد وہ بڑی کی دوش ہوئی اور اس کے شعد بھڑ کئے گئے تو اس نے بھی فخر کرنا شروع کیا کہ بھلاکون مجھ پر فوالب آسکتا ہے تو اللہ نے بھی فخر کرنا شروع کیا کہ بھلاکون مجھ کر خوالب آسکتا ہے تو اللہ نے ہوا کہ بیدا کیا جب جوش مارا اور جھاگ بنانا شروع کی تو وہ فخر کرنے لگا کہ بھلا مجھ پر کون غالب آسکتا ہے تو اللہ نے ہوا کو بیدا کیا جس نے پانی کی موجوں کو حرکت دی اور وہ پانی نیان سر جوش مار نے لگا اور وہ نے گئی اس کے بعد ہوا گئی ہو ہوگی اس کے بعد ہوا فخر کرنے لگا اور وہ نے اس کے بابر نکلئے کے راستے بند کرد سے اس طرح آویا اس نے بعد کہ ہوگی جب جوش مار سے بھلاکون میں شی عوارام ہوگی اس کے بعد ہوا گئی جب سے بھلاکون میں شیخ اس کے بابر نکلئے کے راستے بند گیا ہو کہ بھی جس کی اس کے بعد موجوں کو وغیرہ کے دور کی کی اور اس طرح آنسان رام ہوگیا اس کے بعد موجوں کی تھی جسکتھ کھی حیات نہیں دور فور کی کی دور کی گئی وہ کو کہ دور کی کی دور کھی دور کون کی شیخ کر دن گا اور کہنے گئی گئی جد تھے بھی حیات نہیں دور فر دور کی اور اس کے بعد موجوں کی حید تھے بھی حیات نہیں در کہا کہ میں دور کی دور کی اور اس کے بعد موجوں کی حید تھے بھی حیات نہیں دور کی دور کی اور اس کی دور کھی دور کی گئی دور کی گئی دی تھی کھی دیا ہوگئی ۔

#### فىالبطيخ عشرخصال مجتمعة

## تربوز میں دس فوائد جمع کردیئے گئے ہیں

﴿ حَنَّانَا اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّانَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ اَبِي عَبْىِ اللهِ الْبَرْقِ عَنْ اَبِي عَبْىِ اللهِ الْبَرِقِي عَنْ اَبِي عَبْىِ اللهِ الْبَرِقِيةِ عَنْ اَبِي عَبْىِ اللهِ الْبَرِقِيةِ فَلَ الْبِقِيةِ فَلَ الْبِقِيةِ فَلَ عَنْ اَبِي عَبْىِ اللهِ اللهُ ا

حضرت امام جعفر صادق ملالا نے فرمایا ہے کہ تربوز میں دس فائدے ہیں: (۱) اس سے کوئی مرض پیدانہیں ہوتا (۲) پیکھانے کا کھانا ہے اور پانی کا پانی (۳) میوہ ہے (۴) پیول ہے (۵) آنتوں کوصاف کرتا ہے (۲) نان خورش ہے جس کے ساتھ روٹی کھائی جاسکتی ہے (۷) جماع کی طاقت بڑھتی ہے (۸) مثانہ کوصاف کرتا ہے (۹) پیثناب زیادہ آتا ہے



(۱۰) سنگ مثانه کو گھلا دیتا ہے۔

وَ حَنَّ ثَنَا ٱخْمَلُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمَنَا فِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَغْيَى بْنِ السَّحَاقَ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ مُثَلَهُ.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ وَيُذِيبُ الْحَصَى فِي الْمَثَانَةِ.

وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ الْبِطِيخَ بِالرُّطَبِ.

وَفِي خَبَرٍ آخَرَ كَانَ اللَّهُ يَأْكُلُ الْحِزْبِزَ بِالسُّكَّرِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ اللهِ آكُلُ الْبِطِيخِ عَلَى الرِّيقِ يُورِثُ الْفَالِجَ وَ ٱكُلُ التَّهْرِ الْبَرُنِ عَلَى الرِّيقِ يُورِثُ الْفَالِجَ.

اسناد کے فرق کے ساتھ ام جعفر صادق ملیا سے بعینہ سابقہ حدیث مذکور ہے۔

ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ تر بوز مثانہ کی پتھری کو گلا دیتا ہے۔

یہ بھی وارد ہے کہ رسول اکرم صلّ ٹیاآیہ تر بوز کو مجور کے ساتھ کھا یا کرتے تھے۔

جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آی تربوز کے ساتھ شکر کھایا کرتے تھے۔

نیز امام جعفرصادق ملیلا سے ایک روایت میں ہے کہ نہار منہ تر بوز کھانے سے فالج کا سبب بنتا ہے اور اسی طرح برنی کھجور نہار منہ کھانے سے فالج ہوجا تا ہے۔

## النشوةفيعشرةأشياء

## دس چیزیں نشاط آور ہیں

۞ حَدَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُ عَهَّدُ الْعَظَارُ عَنْ هُ عَهَّدِ ابْنِ آخَمَ لَ بَنِ يَغِيى بَنِ عَمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ هُ عُمَّدِ اللهِ اللهُ قَالَ النَّشُوةُ عُمْرَانَ الْأَشْعُرِيِّ عَنْ هُ عُمَّدِ اللهُ قَالَ النَّشُوةُ فِي عَشَرَةٍ وَ الْمَثْمُ وَ اللَّكُوبُ وَ اللَّا عُنْ الْمَاءِ وَ النَّظُرُ إِلَى الْخُصْرَةِ وَ الْأَكُلُ وَ الشَّرْبُ وَ فِي عَشَرَةٍ وَ الْمَاءُ وَ اللَّهُ عُلَا وَ الشَّرُبُ وَ النَّظُرُ إِلَى الْخُصْرَةِ وَ الْأَكُلُ وَ الشَّرُبُ وَ النَّظُرُ إِلَى الْخُصْرَةِ وَ الْمَاءُ وَ الشَّرُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالَ عَلَى الْمَاءُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت امام جعفرصادق ملیات نے فرمایا ہے کہ دس چیزیں نشاط آورہیں (۱) پیدل چلنا (۲) سوار ہونا (۳) پانی میں غوطہ لگانا (۴) سبزہ کی طرف نگاہ کرنا (۲،۵) کھانا، پینا (۷) حسین وجمیل عورت کی طرف نگاہ کرنا (۸) جماع کرنا (۹) مسواک کرنا (۱۰) لوگوں سے بات چیت کرنا۔

## المنال (ماردرم) (ماردرم) المنال (ماردرم) (ماردرم)

۞ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّ لُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبُو سَعِيبٍ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْعَدَوِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُهَيْبُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِي عَنْ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّ بِعِنَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْعَلَوِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُهَيْبُ بُنُ عَبَّ إِنْ عَبَّ إِنْ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّ إِنَّ عَنْ الْمَنْ الْمَعْنَ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُولُ وَاللَّمْ الْمُنْ الْ

امام جعفر صادق مالیا نے فرمایا ہے کہ دس چیزوں سے فرحت ہوتی ہے: (ا)راستہ چلنا (۲)سواری پر چلنا (۳)) پانی میں غوطہ لگانا (۴) سبزہ پر نظر کرنا (۵) خوبصورت عورت کو دیکھنا (۲) جماع کرنا (۷) مسواک کرنا (۸) مردوں کے پاس بیٹھنا (۹) سرکونطمی 🗓 سے دھونا (۱۰) کھانا پینا۔

#### الصلاةعلىعشرةأوجه

# نماز کی دس اقسام میں

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُكُ بَنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ يَزِينَ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عِنْ ذَرَارَةَ بُنِ آغَيَى عَنْ آبِ جَعْفَرٍ اللهِ قَالَ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ وَسَنَّ رَسُولُ اللهَ عَنْ عَنْ رَارَةَ بُنِ آغَيَى عَنْ آبِ جَعْفَرٍ اللهُ قَالَ فَرَضَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الصَّلَاقِ الْكُسُوفِ اللهِ عَلَى عَشَرَةِ آوُجُهِ وَصَلَاقِ الْكُسُوفِ اللهَ عَلَى عَشَرَةِ آوُجُهِ وَصَلَاقِ الْكُسُوفِ اللهَ عَلَى عَشَرَةِ آوُجُهِ وَصَلَاقِ الْكُسُوفِ لِلللهَ عَلَى الْمَتَى وَصَلَاقِ الْاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاقِ عَلَى الْمَتِيتِ.

امام محمد باقر طلیقائے فرما یا ہے کہ خداوند عالم نے نماز کوفرض وواجب کیااور حضرت رسول سلیقائی کی نے دس وجوہات پراس کا دستور دیا: (۱) نماز حضر (۲) نماز سفر (۳) نماز خوف کی تینوں قسمیں (۴) سورج گرئهن (۵) چاندگرئهن (۲) نمازعید فطرونمازعید قرباں (۷) نماز استسقا (۸) نمازمیت ۔

#### فىالشيعةعشرخصال

# شیعول کی دس علا مات میں

۞ حَدَّثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا آحْمَكُ بَنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّكُ بَنُ آخَمَكُ بَنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّكُ بَنُ آخَمَكُ بَنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِى هُحَمَّكُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ إِنَّا الْمِعْدُ الْمُعْدَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي الْمُوفَى النَّا مِنْ الْمِعْدُ اللَّهُ عِلَيْ الشَّاحِبُونَ النَّاحِلُونَ النَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ خَمِيصَةٌ جَعْفُرِ النَّاعِلُونَ النَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ خَمِيصَةٌ

<sup>🗓</sup> نیلےرنگ کاایک پھول ہے جوبطور دوااستعال ہوتا ہے۔



بُطُونُهُمْ مُتَغَيِّرَةٌ اَلْوَانُهُمْ مُصْفَرَّةٌ وُجُوهُهُمْ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ اتَّخَذُوا الْاَرْضَ فِرَاشاً وَاسْتَقْبَلُوا الْاَرْضَ فِرَاشاً وَاسْتَقْبَلُوا الْاَرْضَ بِجِبَاهِهِمْ كَثِيرٌ مُجُودُهُمْ كَثِيرَةٌ دُمُوعُهُمْ كَثِيرٌ دُعَاؤُهُمْ كَثِيرٌ بُكَاؤُهُمْ يَفْرَحُ النَّاسُ وَ هُمْ يَخْزَنُونَ.

حضرت امام محمد باقر ملیلا نے فرمایا ہے کہ شیعیان علی وہ ہیں (۱) جن کے چہرے کارنگ کشرت ریاضت کی وجہ سے اڑجائے (۲) دیلے پتلے (۳) ہوئے خشک ہوں روزے کی وجہ سے (۴) ان کے پیٹے پشت سے مل گئے ہوں روزہ رکھتے رکھتے رکھتے رکھتے رکھنے (۵) خوف الٰہی سے چہرے کارنگ متغیر ہو (۲) چہرے زرد ہوں (۷) فرش زمین رخت خواب ہو (۸) خاک پر سجدہ کرتے ہوں (۹) بکشرت اپنے گنا ہوں پر رات کوروتے ہوں (۱۰) بڑی دعا ئیں کرتے ہوں اور سب لوگ خوش ہوں اور یہ لوگ رنجیدہ۔

#### لعن رسول الله والله والمسالة في الخمر عشرة

# شراب سے متعلق دس افراد پررسول اکرم ٹاٹیا کیا نے لعنت فرمائی ہے

حَلَّا ثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ آحَمَد بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ آخَمَد بَنِ النَّصْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بَنِ شِمْرٍ عَنْ الصَّقَارُ عَنْ آخَمَد بَنِ النَّصْرِ الْخَزَقِ عَنْ آخِيهِ اللهِ عَنْ آخَمَد بَنِ النَّعْرِ عَنْ آخِيهِ عَنْ آخِهُ وَ عَنْ عَمْرِو بَنِ شِمْرٍ عَنْ جَايِدٍ اللهِ عَنْ آفِهُ وَعَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت امام محمد با قرمایا ہے کہ دس ایسے آدمیوں پرلعنت کی جن کا تعلق شراب سے ہے: (۱)اس کی کاشت کرنے والے پر (۳) شراب بنانے کے لیے) کاشت کی ہو(۲) نگرانی کرنے والے پر (۳) شراب بنانے والے پر (۸) خرید نے والے پر (۸) شراب بینے والے پر (۵) شراب انڈیلئے والے پر (۲) پلانے والے پر (۷) نیچنے والے پر (۸) خرید نے والے پر (۹) جواس کی قیمت کھائے (۱۰) اٹھانے والے پر ۔

#### ثواب من صام عشرة أشعر من رمضان

# دس سال ماہ رمضان کے روز سے رکھنے والے کا تواب

﴿ حَلَّاثَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ الْفَرِجِ الْمُؤَذِّنُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنِي هُمَمَّكُ بَنُ الْحُسَنِ بَنَ عَلِيٍّ عَلَيْ يَقُولُ لِرَجُلٍ فِي دَارِهِ يَا آبَا هَارُونَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ الْحُسَنِ الْكَرْخِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بَنَ عَلِيٍّ عَلَيْ يَقُولُ لِرَجُلٍ فِي دَارِهِ يَا آبَا هَارُونَ مَنْ صَامَ عَشَرَةً الْحُسَنِ الْكَرْخِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْجَنَّةَ.

## (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169) (169)

حضرت امام حسن ملیلاتا نے فر مایا ہے کہ جو شخص دس برس تک برابر ہر سال رمضان میں روز ہے رکھے اس پر جنت واجب ہے۔

#### ثوابمنحجعشرحجج

## جس نے دس حج کیے اس کا ثواب

#### البركةعشرةأجزاء

## برکت کے دس اجزامیں

۞ حَدَّ ثَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُحَبَّ لُبُن يَخِيى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَبَّ بِنِ آخَمَ لَبُنِ يَخِيى بَنِ عَنْ الْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه يعنى بالجلود الغنم و تصديق ذلك.

مَا رُوِى عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ السَّابِيَاءِ السِّرُونِ فِي التِّجَارَةِ وَ الْجُزْءُ الْبَاقِ فِي السَّابِيَاءِ يَعْنِي الْغَنَمَ.

حضرت رسول سال شاہی ہے نے فر مایا ہے کہ برکت کے دی جھے ہیں نو جھے تجارت میں ہیں اور ایک حصہ بھیڑوں کی پرورش میں ہے۔

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ جلود سے مراد بھیڑ بکریاں ہیں اوراس کی تصدیق نبی سالٹھ الیہ ہے مروی روایت ہے کہ آپ سالٹھ الیہ ہم نے فرمایارزق کے دس حصوں میں سے نو جھے تجارت میں ہیں جب کہ باقی ایک حصہ سائب یعنی بھیڑ بکریوں میں ہے۔

@ حَدَّاثَنَا بِنَلِكَ ٱحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زَكْرِيًّا الْقَطَّانُ قَالَ

## النصال (جدوم) المناس المعروم المناس ال

حَنَّ ثَنَا بَكُو بُنُ عَبُى الله بَنِ عَبِيبٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا تَعِيمُ بَنُ بَهْلُولٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعِيلُ بَنُ عَبُى الرَّحْمَنِ اللهَ عَنْ اَبِيهِ عَلِيِّ بَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مُلُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا الللهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

حضرت رسول سالٹھا آپیلی نے فر مایا ہے کہ برکت کے دس جھے ہیں نو جھے تجارت میں ہیں اور ایک حصہ بھیڑوں کی پرورش میں ہے۔

#### عشرآياتبينيديالساعة

# قیامت آنے سے پہلے دس علامتیں ظاہر ہوں گی

وَحَدَّاتُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ الْعَسَكَرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُبَدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ الْعَسَكَرِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا الْحَبَدُ وَالْحَبَى اللهِ بُنِ مَا كِرِ قَالَ حَدَّتَنَا الْحَاقُ بُنُ حَنْزَةَ الْبُخَارِيُّ وَعَي قَالا الْقَاضِى قَالَ حَدَّتَ الْحُسَدُ فَنُ اللهِ بُنِ مَا اللهِ بُنِ مَا اللهِ بَنِ عَنْ اللهِ بَنِ مَا اللهِ بَنِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت رسول صلاح المين ال

## بنى الإسلام على عشرة أسعم

# اسلام کی بنادس چیزوں پرہے

ى حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُعَبَّلُ بُنُ يَغِيى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَبَّلِ بُنِ آحَمَلَ عَنْ الْبَرَاهِيمَ بُنِ الْبَكَيْرِ عَنْ الْبَرُقِ عَنْ فُكَبَّلِ بُنِ آبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ الْبَرُقِ عَنْ هُكَبَّلِ بُنِ الْبَرُقِ عَنْ فُكَبَّلِ بُنِ الْبِلُولُ مُعَلَى عَشَرَةِ اللهُ مِ عَلَى شَهَا كَةِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّلَا اللهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَشَرَةِ اللهُ مِ عَلَى شَهَا كَةِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَشَرَةِ اللهُ مِ عَلَى شَهَا كَةِ الْهُ وَعِي اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعِي الشَّرِيعَةُ وَ الصَّلَاةُ وَعِي الشَّرِيعَةُ وَ الصَّلَاةُ وَعِي الشَّرِيعَةُ وَ الصَّلَاةُ وَعِي الشَّرِيعَةُ وَ الصَّلَاةُ وَعِي الشَّرِيعَةُ وَ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ

## المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( ماردرم)

الجِهَادُوَ هُوَ الْعَزُوُ وَ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةُ وَهِيَ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةُ وَهِيَ الْكُلْفَةُ وَالْعِصْمَةُ وَهِيَ الطَّاعَةُ

رسول اکرم سال ایج نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنادس چیزوں پر ہے: (۱) افر اروحد انیت باری جو اساس ملت اسلام ہے (۲) نماز جو فریضہ ہے (۳) روزہ جو سیر جہنم ہے (۴) زکوۃ جو طہارت مال کا سبب ہے (۵) جج جس سے قیام شرع ہے (۲) نماز جو عزت اسلام ہے (۷) امر بالمعروف جو ایمان کی پائیداری ہے (۸) نہی عن المنکر جو اتمام جحت ہے (۹) نماز جماعت جو سبب الفت ہے (۱۰) عصمت جو بنائے وجوت اطاعت امام ملاحات ہے۔

#### الإيمانعشردرجات

## ایمان کے دس درجات ہیں

وَكُوْنَا الْحُكُونِ الْكُونِ الْكُونِ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَدَّنَا اَحْكُونِ الْدُورِيسَ عَنْ الْحُكُونِ اَحْمَل عَنْ الْحُكُونِ اللهُ عَنْهِ اللهِ الرَّاوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ الْحَكْدِينِ حَمَّادٍ الْحُنَّ ازِعِي عَنِ الْحَسِنِ عَنِ اللهِ اللهِ الرَّانِ اللهِ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهُ اللهُ

امام جعفر صادق مالیا نے فر مایا: اے عبد العزیز ایمان کے دس درجے ہیں گویا ایک سیڑھی ہے کہ جس پر یکے بعد دیگرے زینے طے کئے جاتے ہیں لہٰذا ایک درجہ پر فائز مخص دوسرے درجے پر فائز ہونے شخص کو بنہیں کہ سکتا کہ تمہارا کوئی درجہ ہی نہیں یہاں تک کہ دس درجوں پر فائز ہوجائے نہتم اپنے سے کم درجہ والے شخص کو نظروں سے گرادو کہ گویا تم سے بلند درجہ والاتم کو گراد سے پس اگرتم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے نچلے درجہ پر کھڑا ہوتو نرمی کے ساتھ اوپر لے جاؤ در است ہوجائے ) اور جو شخص کسی مومن کو دل برداشتہ ہوجائے ) اور جو شخص کسی مومن کو دل برداشتہ ہوجائے ) اور جو شخص کسی مومن کو دل برداشتہ کرد ہے تواسے اس کے نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی۔

(یادرہے) مقدادایمان کے آٹھ درجوں پراورابوذرنو درجوں پرسلمان دس درجوں پرفائز تھے۔ درجوں پرفائز تھے۔ درجوں پراورابوذرنو درجوں پرسلمان دس درجوں پرفائز تھے۔ درجوں پراورابوذرنو درجوں پرسلمان دس درجوں پرفائز تھے۔

## الرادروم) المنظم المنظ

مُعَاوِيةَ عَنْ مُحَهَّرِبُنِ مَّادٍ آخِى يُوسُفَ بُنِ مَّادٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ الْقَرَاطِيسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمِعْدُ فَقَالَ يَاعَبُنَ الْعَرِيزِ الْإِيمَانُ عَشُرُ مَرَاقِيَ وَ تُرتَقِي مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْلَ مِرْقَاةٍ فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الْوَاحِلةِ كَرَجَاتٍ مِمَنْزِلَةِ السُّلَمِ لَهُ عَشُرُ مَرَاقِيَ وَ تُرتَقِي مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْلَ مِرْقَاةٍ فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الْوَاحِلةِ كَرَجَاتٍ مِمَنْزِلَةِ السُّلَمِ لَهُ عَشُرُ مَرَاقِيَ وَ تُرتَقِي مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْلَ مِرْقَاةٍ فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الثَّانِيةِ لِصَاحِبِ الثَّالِيقِةِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الثَّانِيةِ لِصَاحِبِ الثَّالِيقِةِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الثَّانِيةِ لِصَاحِبِ الثَّالِيقِةِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَلا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الثَّالِيقِةِ لَسَتَ عَلَى شَيْءٍ وَلَى مَلْمَانُ فِي الْعَاشِرَةِ وَ الْبُولَةِ السَّاسِعَةِ وَ الْمِقْلَادُ فِي الثَّامِيعَةِ وَ الْمِقْلَادُ فِي الثَّامِيعَةِ وَ الْمِقْلَادُ فِي الثَّامِيعَةِ وَ الْمُعْدُلُ وَلَا الثَّامِيعَةِ وَ الْمُؤْمِنَا وَكَانَ سَلْمَانُ فِي الْعَاشِرَةِ وَ الْبُولِي الثَّامِيعَةِ وَ الْمِقْلَادُ فِي الثَّامِي عَلَى الثَّامِي عَلَى الثَّامِي عَلَى التَّامِي عَلَى الثَّامِي عَلَى الْقَامِي وَلا تَعْمَلِ الْمُعْلِي وَلَا تَعْمَلِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي وَلَا لَا يُطِيقُهُ فَتَكُمِ وَمُن كَسَرَ مُؤْمِنا فَعَلَيْهِ مَا لَالْمَارِلُ فَسَعْتَهُ مِنْ النَّامِ لَلْ فَعِلْ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي اللَّالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَالْمَعْمِ لَلْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

عبدالعزی قراطیسی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق ملیسا کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ان سے شیعوں کے حالات اور جو کچھو وہ کہتے ہیں ان کا آپ سے تذکرہ کیاتو امام جعفر صادق ملیسا نے فرمایا: اے عبدالعزیز ایمان کے دس درجے ہیں جیسے ایک سیڑھی کے دس زینے ہوں کہ جنہیں کیے بعد دیگرے طے کیا جاتا ہے پس ایک درجہ پر فائز شخص دوسرے درجہ کے حامل شخص کو یہ ہیں کہ سکتا کہ تمہارے پاس کوئی شے ہی نہیں یہاں تک کہ دسویں درجے پر فائز ہوجائے۔

اس کے بعدامام نے فرمایا: سلمان ڈرسویں درجہ پر فائز تھے، ابوذر ڈنویں اور مقداد آٹھویں درجہ پر فائز تھے۔

اے عبدالعزیز! اپنے سے نچلے درجہ پر کھڑ ہے تخص کومت گراؤ کہ مباداتم سے او نچے درجے والاتم کوگرا دے نیز جب تم کسی ایسے تخص کو دیکھو جوتم سے کم مرتبہ والا ہواور تم اسے او پر کے درجہ پر لے جاسکتے ہوتو اسے اپنے درجہ تک بلند کرو البتہ نری کے ساتھ ۔ اس پر نا قابل بر داشت ہو جھمت ڈالنا کہ وہ ٹوٹ جائے اور جو تخص کسی مومن کوتو ڈ دیتو اس پر اس کے البتہ نری کے ساتھ ۔ اس پر نا قابل بر داشت ہو جھمت ڈالنا کہ وہ ٹوٹ جائے اور جو تخص کسی دودھ چھڑا یا گیا ہونویں سال میں نقصان کی تلافی کرنالازم ہے اس لئے کہ اگرتم کسی اونٹ یا گائے کے بچہ پر کہ جس سے ابھی دودھ چھڑا یا گیا ہونویں سال میں داخل اونٹ جتنا ہو جھلا دو گے تو تم نے اسے ناکارا کر دیا۔

## ثواب من أذن عشر سنين محتسبا

# اس شخص کا ثواب جو دس سال تک خوشنو دی خدا کے لئے اذان دیے

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُحَبَّى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَبَّى اَبْعَ الْعَطَارُ عَنْ مُحَبَّى اَنْ عَنْ مُحَبَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اَذَّنَ الْحَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ اللهُ قَالَ مَنْ اَذَّنَ عَلِي اللهُ عَنْ الله عَن



## لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّى مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهُمُّ وَلَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّى بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.

حضرت امام محمد باقر ملیلیا نے فرمایا ہے کہ جو دس برس تک اذان دے صرف اور صرف رضائے حضرت باری عزاسمہ کے لیے تو جہاں تک آسان پراس کی نگاہ پہنچی ہے اور آ واز جاتی ہے خداوند عالم اس کے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اور ہر خشک و تراس کی تصدیق کرتا ہے اور ہر نمازی کی نماز کے ثواب میں اس کا حصد ہوتا ہے اور جینے اشخاص اس کی اذان من کرنماز پڑھتے ہیں ہرایک کے موض اس کے لیے ایک نیکی کھی جاتی ہے۔

#### فىالسواكعشرخصال

# مسواک کرنے کے دس فوائد ہیں

هَ حَتَّ ثَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّ ثَنَا آنَمَ لُبُنُ إِذْرِيسَ عَنْ هُ عَبَّدِ بَنِ آخَمَلَ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِي بَنِ عَلِي بَنِ عُلِي بَنِ عَلَى اللّهِ عَنْهُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَحِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ اللّهِ قَالَ السِّوَاكُ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَحِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ مَنْ السِّبَةِ وَيُنْهِ عُلَى الْحَمَّ وَيُبَيِّضُ الْاَسْنَانَ وَيَشُلُّ اللِّفَةَ وَيَقُطِعُ الْبَلْغَمَ وَيُبَيِّضُ الْاَسْنَانَ وَيَشُلُّ اللّهَ قَوَ يَقُطِعُ الْبَلْغَمَ وَيُبَيِّضُ الْاَسْنَانَ وَيَشُلُّ اللّهَ قَوَي يَقُطعُ الْبَلْغَمَ وَيُبَيِّضُ الْاَسْنَانَ وَيَشُلُّ اللّهَ قَوَي يَقُطعُ الْبَلْغَمَ وَيُبَيِّضُ الْاَسْنَانَ وَيَشُلُّ اللّهُ فَو مِنَ السُّنَّةِ وَيُنُهِ الْحَفَرَ وَيُبَيِّضُ الْاَسْنَانَ وَيَشُلُّ اللّهُ مَا وَقِالْبَصِرَ وَيُشَهِى الطَّعَامَ.

حضرت رسول صلاح آلیہ آلیہ نے فرمایا ہے کہ مسواک کرنے سے (۱) منہ صاف ہوتا ہے (۲) خدا خوش ہوتا ہے (۳) اور (۳) نیکیاں بڑھ جاتی ہیں ستر درجہ (۴) مسواک کرنا سنت پینیبر صلاح آلیہ ہے (۵) دانتوں کا رنگ صاف ہوتا ہے (۱) اور چیکدار ہوجاتے ہیں (۷) بلغم جھٹ جاتا ہے (۹) آئکھوں کا پر دہ ہٹ جاتا ہے (۱۰) بجوک بڑھتی ہے۔

#### آياتالساعةعشر

# قیامت کی دس نشانیاں ہیں

﴿ حَكَّاثَنَا مُحَكَّرُ بُنُ آحَمَلَ بُنِ آبْرَاهِيمَ قَالَ حَكَّاثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ مُحَكَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اَلُورَ وَ قَالَ حَكَّاثَنَا اللهِ الْوَرَّاقُ مُحَكَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْحِ قَالَ حَكَّاثَنَا اللهِ الْوَرَّاقُ مُحَكَّدُ بُنُ سَابِقٍ قَالَ حَكَّاثَنَا وَاللهُ وَ الْفَرْحِ قَالَ حَكَّاثَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَنْ مُن عُن الْعَنْ اللهِ اللهُ ا

## النصال (جدوم) النصال (جدوم) المنظمة ال

تَرُوْنَ قَبْلَهَا عَشَرَ آيَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِمِهَا وَ النَّجَّالَ وَ دَابَّةَ الْأَرْضِ وَ ثَلَاثَةَ خُسُوفٍ فِي الْرَوْنَ قَبْلَهَا عَشَرَ آيَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِمِهَا وَ النَّجَّالَ وَ دَابَّةَ الْأَرْضِ وَ ثَلَاثَةَ خُسُوفٍ فِي الْرَصْ وَ ثَلُونُ عَلَيْهُ وَ الْرَصْ وَ خَسُفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَخُسُفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَخُسُفُ بِكُومِ عَلَيْهُ الْمَرْضِ لَا تَكَ عُلَقَهَا خُرُوجُ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ الْأَرْضِ لَا تَكَ عُلَقَهَا فَرُوجُ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ الْآرُضِ لَا تَكَ عُلَقَهَا أَحَى النَّاسُ إِلَى الْمَحْشِرِ كُلَّمَا قَامُوا قَامَتُ لَهُمْ تَسُوقُهُمْ إِلَى الْمَحْشَرِ.

حزبیہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں ایک دیوار کے سامیہ تلے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا سالٹھا آپیلم حجرہ میں تشریف فرما تھے آ یا نے ہماری طرف حجھا نکااور یو چھا: کیا ہور ہاہے؟

ہم نے عرض کی: بات چیت کررہے ہیں۔

آپ نے یو چھا: کس چیز کے متعلق بات چیت ہور ہی ہے؟

ہم نے عرض کی: قیامت کے بارے میں۔

آپ نفر مایا: تم لوگ قیامت اس وقت تک نہیں دیکھو گے جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھلو۔

(۱) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۲) دجال (۳) دابۃ الارض (۲،۵،۳) تین مقامات سے زمین کا دھنس جانا ایک مشرق سے، ایک مغرب سے ایک جزیرہ عرب میں (۷) خروج عیسی ابن مریم طباط (۸) یا جوج و ماجوج کا نکلنا۔ (۹) آخر زمانے میں زمین کے نیچے سے آگ کا بھڑ کنالوگ اس کے خوف سے بھا گتے جا کیں گے اور آگ ان کے پیچے ہوگی جب لوگ تھر یں گے تو وہ بھی ان کے سر پر تھر جائے گی یہاں تک کہ ان کو مشر میں پہنچا دے گی ۔ بیاں قیامت کی نشانیاں۔

#### كان رسول النه والنفي يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع

# رسول ا کرم ٹاٹٹاتیا دن رات میں خانہ کعبہ کے دس دس طواف کرتے تھے

﴿ حَنَّ اَنِهَ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اَنَهَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ قَالَ حَنَّ اَنِهِ اللهِ قَالَ حَنَّ اَنِهِ اللهِ قَالَ حَنَّ اَنِهِ اللهِ عَنَّ اَنِهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

ا م جعفر صادق مليلة سي سوال كيا كما آيار سول خدا سليلة اليه كي عادات ميس طواف كرنا شامل تها؟

## المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( ماردرم)

آپ نے فرمایا: رسول خداسالیٹھاآیہ اون رات میں دس مرتبہ طواف کیا کرتے تھے۔ تین مرتبہ دن کے پہلے حصہ میں، تین مرتبہ رات کے آخری حصہ میں، دومرتبہ جب مجھ ہوتی تھی اور دومرتبہ ظہر کے بعد۔ البتہ ان کے درمیان کے وقت آپ استرعاحت فرمایا کرتے تھے۔

## فيمن واقع امرأة في يوم من شعرر مضان عشر مرات

# اس شخص کے تعلق جوماہ رمضان میں دن کے وقت عورت کے ساتھ دس مرتبہ مبستری کرے

﴿ حَكَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ طَالِبِ الْمُظَفَّرُ اللهُ عَفْرِ انِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ اَبَاعُهُ وَ اللهُ عَنْهُ الْعَيَاشِيِّ قَالَ حَكَّ اَبَيهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَجُلٍ الْحَسَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَجُلٍ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَجُلٍ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

فتح بن یزید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ سے سوال کیا کہ سی نے ماہ رمضان میں ایک عورت سے حلال یا حرام دس بار جماع کیا ہے تو دس کفارے دے ۔لیکن اگرایک دن میں دس بار کھائے یا ہے تو دس کفارے دے ۔لیکن اگرایک دن میں دس بار کھائے یا ہے تو ایک ہی کفارہ دینا ہوگا۔

#### عشركلماتعظات

## دس نصيحت آموز كلمات



حضرت امام جعفر صادق ملیا سے ایک شخص نے عرض کی جھے کچھ تھے۔ خرا سے ۔حضرت فرمایا: (۱) اگریقین ہے کہ خداروزی رسان ہے تو روزی کی فکر کیوں ہواس لیے کہ وہ تقسیم ہو چکی ہے (۲) اگر مانتے ہو کہ حساب حق ہے تو مال کیوں جمع کرو (۳) اگر معلوم ہے کہ موت یقینی ہے تو خوثی کا کیا محل (۴) اگر جانتے ہو کہ بندوں کے اعمال سے خدا واقف ہے تو مکاری کیوں کرو (۵) اگر سمجھتے ہو کہ پل صراط پر گزرنالازمی ہے تو غروروخود بینی کے کیا معنی (۲) اگر جانتے ہو کہ ہرام قضاو قدر وہم الی سے ہوتا ہے تو غم کس بات کا (۷) اگر معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے تو اس پر بھر وسہ کیوں ہے۔

#### كفربالله العظيم من هذه الأمة عشرة

# اس امت کے دس افراد خدائے بزرگ کے منکر ہیں

﴿ حَلَّاثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الشَّافِ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو حَامِنٍ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الشَّافِ قَالَ حَلَّاثَنَا اَبُو عَامِنٍ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْخُسَيْنِ قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْخُلِدِ الْخَالِدِي قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ الْخَلِيهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَلِيهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الْحَلِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ عَلِيّ بَنِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ عَلِيّ بَنِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ اللهُ مَا لَكُو وَصِيَّتِهِ لَهُ عَلَى إِللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ عَلِي اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ اللهُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ اللهُ الْحَلَى اللهِ الْعَلَيْمِ عَنْ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَوْلَ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### الأزلام التىكان أهل الجاهلية يستقسمون بهاعشرة

## دورجاہلیت کے لوگول کے جوئے تیر دس تھے

﴿ حَلَّ ثَنَا ٱحْمَلُ بُنِ زِيَادِ بُنِ جَعْفَرٍ الْهَمْلَانِيَّ وَ الْعُسَيْنِ بُنِ اِبْرَاهِيمَد بُنِ ٱحْمَل بُنِ هِ شَامِر بُنِ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بُنُ عَبْلِ اللهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةً بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱحْمَلَ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ وَيُعِبِّدِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ اللهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةً بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱحْمَلَ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ وَيُعِبِّدِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ اللهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةً بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱحْمَلَ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ وَعُمِ اللهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةً بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱحْمَل بُنِ وَاللهِ اللهِ اللهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةً بَنُ مُعَمَّدِ بُنِ ٱحْمَل بُنُ عَبْدِ بُنِ عَلَيْ بُنِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةً بَنُ مُعَمِّدٍ بُنِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِى بْنِ أَى طَالِبُ عِلَى قَالُوا حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَد بْنِ هَاشِمٍ سَنَةٍ سَبْعٍ وَ ثَكَرْمُ الَّةٍ قَالَ حَنَّ ثَنِي آبِي عَنْ أَبِي آحْمَلَ هُحَمَّدِبْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ وَ آحْمَلَ بْنِ هُحَمَّدِ بْنِ آبِي نَصْرِ الْبَزَنْطِيِّ بَجِيعاً عَنْ آبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ هُمَّهِّ بِنِ عَلِيِّ الْبَاقِرِ اللهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَكَمُ الْخِنْزِيرِ الْآيَةَ قَالَ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَكَمُ الْخِنْزِيرِ مَعُرُوفٌ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ يَغْنِي مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَ آمَّا الْمُنْخَنِقَةُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ الذَّبَائَحَ وَ يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَكَانُوا يَخْنُقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإِذَا اخْتُنِقَتْ وَمَاتَتْ آكَلُوهَا وَ الْمُتَرَدِّيَةُ كَانُوا يَشُدُّونَ آعُيُنَهَا وَيُلْقُونَهَا مِنَ السَّطْحِ فَإِذَا مَاتَتُ آكَلُوهَا وَ النَّطِيحَةُ كَانُوا يُنَاطِحُونَ بِالْكِبَاشِ فَإِذَا مَاتَتُ آحَلُهَا آكَلُوهَا وَما آكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فَكَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَقُتُلُهُ الذِّئُبُ وَالْاَسَلُ فَحَرَّمَ اللهُ ذَلِكَ وَ مَا ذُبَّ عَلَى النُّصُبِ كَانُوا يَلْبَحُونَ لِبُيُوتِ النِّيرَانِ وَ قُرَيْشٌ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَ فَيَنْهَجُونَ لَهُمَا وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ قَالَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى الْجَزُورِ فَيُجَزُّونَهُ عَشَرَةَا اَجْزَاءٍ ثُمَّر*َ يَجْتَبِعُ*ونَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُونَ السِّهَامَرَ وَ يَلُفَعُونَهَا إِلَى رَجُل وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا ٱنْصِبَاءُ وَثَلَاثَةٌ لَا ٱنْصِبَاءَلَهَا فَالَّتِي لَهَا ٱنْصِبَاءُ الْفَنُّ وَالتَّوْامُ وَالْمُسبِلُ وَالنَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الرَّقِيبُ وَ الْمُعَلَّى وَ الْفَنُّ لَهُ سَهُمُّ وَ التَّوْاَمُر لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ اَسْهُمِ وَ التَّافِسُ لَهُ ٱرْبَعَةُ ٱسْهُمِ وَ الْحِلْسُ لَهُ خَمْسَةُ ٱسْهُمِ وَ الرَّقِيبُ لَهُ سِتَّةُ ٱسْهُمِ وَ الْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةُ اَسْهُمِهِ وَ الَّتِي لَا اَنْصِبَاءَ لَهَا السَّفِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْلُ وَثَمَنُ الْجَزُودِ عَلَى مَنْ لَا يُغُرِجُ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِشَى وَهُوَ الْقِهَارُ فَكَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ.

آیت "عُرِّمَتْ عَلَیْ کُمُ الْمَیْتَةُ وَالسَّمُ وَکُمُ الْجِیْنِیِ " (حرام کیا گیا ہے تم پر (لوگو) مراہوا جانور اور خون اور سُور کا گوشت ) آگ کی تفییر میں حضرت امام مُحمہ باقر ملیسہ نے فرمایا ہے کہ منا اہل لغیر الله سے مرادوہ جانور ہیں جو بتوں کے لیے قربان کیے جاتے سے اور مدخد قله سے مرادوہ جانور ہیں جن کی گردن دبادی جائے اور مرجا کیں اس لیے کہ مجوسی ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے سے ۔گائے اور گوسفند کی گردن دباکر مار دیا کرتے سے جب وہ مرجا تا تھا تو کھاتے سے ۔گئے اور گوسفند کی گردن دباکر مار دیا کرتے سے جب وہ مرجا تا تھا تو کھاتے ہے ۔ بھی جانوروں کو گراتے سے جب ان کہ ہوئے جانوروں کو گرادیے سے اور مرجا تا تھا تو کھاتے سے ۔بھی جانوروں کو گراتے سے جب ان میں ایک مرجا تا تھا تو کھاتے سے ۔فداوند عالم نے ان کو حرام قرار دیا ۔ یا ان میں ایک مرجا تا تھا تو کھاتے سے ۔بھی جو نے جانور کھاتے سے ۔فداوند عالم نے ان کو حرام قرار دیا ۔ یا اس میں ایک مرجا تا تھا تو کھاتے سے ۔فداوند عالم نے ان کو حرام قرار دیا ۔ یا اس میں کے ہوئے جانور کھاتے سے ۔قریش ہی اسلام سے پہلے درختوں اور پھروں کی پرستش کیا کرتے اسکار کے اس کو کھاتے تھے۔ فریش ہی اسلام سے پہلے درختوں اور پھروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ فریش ہی اسلام سے پہلے درختوں اور پھروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ فریش ہی اسلام سے پہلے درختوں اور پھروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔



تھے اور ان کے لیے قربانی کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور ان تستہ عوا بالاز لاھر سے اس طرح اشارہ ہے کہ قریش نحر کے ہوئے اونٹ کے دس حصر کے دس حیر ول سے قرعہ ڈالتے تھے اور ایک ایک تیرایک ایک آدمی کو دیدیتے تھے۔ ان میں سات تیروں میں سے جس کے ہاتھ میں کوئی تیر ہوتا تھا وہ حصہ پاتا تھا اور جن کے پاس بقیہ تین تیر ہوتے تھے وہ محروم رہتے تھے، جن تیروں کے لیے حصے مقرر تھے ان کے نام یہ ہیں: (۱) فذر ۲) تو ام (۳) مسیل (۴) نافس (۵) حکیس (۲) رقیب رکے معلی جس کے پاس فذہ ہوتا اس کو ایک حصہ، تو ام والے کو دو حصے، مسیل والے کو تین حصے، نافس والے کو چار، حکیس والے کو پانچی رقیب والے کو چار محلیس میں نافس والے کو چھا ور معلی والے کو میان کے نام یہ ہیں: میع وصحر وم ہوجاتے تھے۔ حضر سے احدیت نے ان کو قمار بین بیٹی جو محروم ہوجاتے تھے۔ حضر سے احدیت نے ان کو قمار کین جو اقرار دیا ہے۔

## مافرضعلى كل مسلم أن يقوله كل يوم قبل طلوع الشمس عشر مرات و قبل غروبها عشر مرات

# وہ دعاجسے اللہ نے ہرمسلمان پرفرض کیا ہے کہ وہ اسے طلوع آفتا اور عزوب آفتاب سے قبل دس مرتبہ پڑھے

﴿ حَلَّا اَنْ اَلْهُ اَنُ الْمُكُونُ الْقَطّانُ قَالَ حَلَّا اَنْ اَلْمُكُونِ اَلْقَطَانُ عَنْ اَكُونُ الْمُكُونِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

آید و سَبِیْ مِی مِی مِی سِیْ کَیْ اِللَّهُ مِی وَقَبْلَ عُرُوْمِ اَللَّهُ مِی وَقَبْلَ غُرُوْمِ اَللَّهُ مِی وَقَبْلَ غُرُوْمِ اَللَّهُ مِی وَقَبْلَ عُرُومِ اَللَّهُ مِی وَقَبْلَ عُرُومِ اَللَّهُ مِی وَرَدُو اَللَّهُ مِی اَللَّهُ مِی کیا کرو) کا کی تفییر حضرت امام جعفرصادق میلیا نے فرمایا ہے کہ مسلمان مردوزن پرفرض ہے کہ بل طلوع آفتاب اور قبل غروب آفتاب دس دس در باراس طرح تسیج الہی کرے:

## المنال (مدروم) المنا

لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْلَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ يُخْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَنَّ لَا يَمُوتُ بِيَابِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

راوى كَمَّا هِ كَمْ مِن كَهَا: ﴿ لِ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمُلُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَيُحْيى "

اماً مَّ نے فرمایا: اے شخص! اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور مارے گا اور مارے اور زندہ کرے گالیکن تم اس طرح کہو کہ جبیبا میں کہتا ہوں۔

#### بنوعبدالمطلب عشرة والعباس

# بنوعبدالمطلب دس افراد تصےاورعباس

﴿ حَنَّ ثَنَا آَحْمَكُ بَنُ زِيَادِ بَنِ جَعْفَرِ الْهَهْ لَافَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَا شِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبُو إِبْرَاهِيمَ بَنِ عُمَّ اللهُ عَنْهُ أَلَا ثَمَرِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بَنَ عُمَّ الْمِي عَنْ آبَانَ بَنِ عُمُّ آبَانَ بَنِ عُمُّ آبَانَ بُنِ عُمُّ اللهِ اللهُ عَنْ وَلَي عَبْدِاللهُ اللهُ ال

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه و هم عبد الله و أبو طالب و الزبير و حمزة و الحارث و هو أسنهم و الغيداق و المقوم و حجل و عبد العزى و هو أبو لهب و ضرار و العباس و من الناس من يقول إن المقوم هو حجل. و لعبد المطلب عشرة أسماء تعرفه بها العرب و ملوك القياصرة و ملوك العجم و ملوك الحبشة فمن أسمائه عامر و شيبة الحمد و سيد المطلب و حافر الحجيج و ساقى المغيث و غيث الورى فى العام الجدب و أبو السادة العشرة و عبد المطلب و حافر زمزم و ليس ذلك لمن تقدمه.

حضرت امام جعفر صادق ملیلتا اپنے آبائے طاہرین کے سلسلے سے حضرت رسول سالٹی آپیاتی سے روایت نے فرمایا ہے کہاولا د جنابعبدالمطلب میں دس فرزنداور جنابعباس تھے۔

مؤلف کتاب رطیقیایه فرماتے ہیں اور وہ ہیں (۱) عبداللہ(۲) ابوطالب(۳) زبیر(۴) حمزہ (۵) حارث (جوسب مؤلف کتاب رطیقیایه فرماتے ہیں اور وہ ہیں (۱) عبدالعزی یعنی ابولہب (۱۰) ضرار نیا کچھلوگ کہتے ہیں کہ مقوم و کی ابولہب (۱۰) ضرار نیا کچھلوگ کہتے ہیں کہ مقوم و کجل ایک ہی شخص کے دونام ہیں اور خود حضرت عبدالمطلب کے دس نام تھے جوعرب معروف تھے اور ان ناموں سے روم بیم



اور حبشہ کے بادشاہ بھی واقف تھے اور وہ دس نام یہ ہیں: (۱) عام (۲) شبیۃ الحمد (۳) سیدالبطی (۴) ساقی حجاج (۵) ساقی مغیث (۲) غیث الوری فی عام الحبد ب(۷) ابوالسادۃ العشر ہ(۸) عبدالمطلب (۹) عافرز مزم ۔ ایک نام مذکور نہیں ہے۔ مزید برآل میر کہ حضرت عبدالمطلب سے پہلے کسی اور شخص کو میخصوصیت حاصل نتھی۔



#### بابراا

# أسماء الكواكب الأحدعشر التي رآها يوسف الله في المنام له ساجدين مع الشمس والقمر

ان گیارہ شاروں کے نام جنہیں حضرت یوسف علائیلم نے خواب میں سورج اور چاند کے ساتھ سجدہ کرتے دیکھا تھا

( عَنَّ عَنَّ اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنَّ ثَنَا عُمَّلُ ابْنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عُمَّرِهِ بَنِ عَمْرَانَ الْالْمَعْرِيِّ عَنْ عَلِي بَنِ عُمَّرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنْ عَمْرِهِ بَاللَّهُ عَمْرَ كَوْ كَمْ لَكُولُ عِلْمُ لَعْلَالْ عَنْ عَمْرِهِ بَنْ عَمْرِهِ بَاللَّهُ عَلَى عَمْرِهِ عَلْمُ عَمْرِهِ بَاللَّهُ عَلَى عَمْرِهِ الْكَوَا كِلِ مُعْرِعُومُ وَهُ وَالْطَارِقُ وَالْعَرْمُ وَعُولِهِ الْكَوَا كِلِ مُعْرِعِهُ وَمُعْرِهِ الْكَوَا كِلِ مُعْرِعِهِ السَّمْ عَمْرِهِ الْكَوَا كِلِ مُعْرِعِهُ وَالْعَمْرِ عُولِهِ الْكَوَا كِلِ مُعْرِعِهُ السَّمْ عَلَى الشَّمْ عَلَى الشَّمْ عَلَى السَّمْ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَّمْ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلْمُ عَلَى السَلَ

جابر بن عبداللہ انصاری سے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ إِنِّى رَایْتُ اَحَلَ عَشَرَ کَوْ کَبًا وَّاللَّهُمْسَ وَالْقَمَرَ رَایْتُ اُحَلَ عَشَرَ کَوْ کَبًا وَّاللَّهُمْسَ وَالْقَمَرَ رَایْتُ اُحْدُ لِی سَجِدِهِ کِی سَجِدِهِ کِی سَجِدِه کررہے ہیں) دیکھا ہے کہ یہ سب جھے سجدہ کررہے ہیں) ﷺ جسے یوسف کی زبانی بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں مروی ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ ستاروں کے نام یہ سے: طارق، جربان، ذیال، ذواللفنان، ذوالقرع، قابس، وثاب، عمودان، فیلق مصح ، ضروح ، ضیاء اور نوریعن سورج اور چانداور پہتمام ستارے آسان کا احاطہ کے ہوئے ہیں۔

﴿ حَلَّاتَنَا اَبُو هُحَمَّ إِعَبُلُ اللهِ بَنُ حَامِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ هُحَمَّ لُ بَنُ جَعْفِرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا ابْنُ

# المنال (ماردوم) (ماردوم) المنال (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردو

عَرَفَة يَغنِي الْحَسَنَ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحَكُمُ بَنُ ظُهَيْرٍ عَنِ السُّيِّيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ سَابِطٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ التَّبِيِّ فَعَلَّ الْحَبُرُ فِي عَالَى الْمُهُودِ يُقَالُ لَهُ بُسْتَانُ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ يَا مُحَبَّدُ الْحَبِي جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ التَّبِي فَعَيْلُ الْمُهُ اللهُ عَنْ الْمُكُودِ يُقَالُ لَهُ بُسْتَانُ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ يَا مُحَبَّدُ التَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جابر بن عبداللد انصاری کہتے ہیں کہ ایک یہودی بستان نام حضرت رسول ساٹھ آیا ہے گی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی ان ستاروں کے ناکیا تھے جن کو حضرت یوسف مالیا آنے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت نے اس روز تو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اپنے اس کو بلوا کر فرمایا: اگر میں ان ستاروں کے نام تجھ کو بتا دوں تو ، تو مسلمان ہوجائے گا۔ اس نے عرض کی: ضرور۔ آپ نے فرمایا: ان کے نام: (۱) جربان (۲) طارق (۳) ذبال (۴) ذوالکنفان (۵) قابس (۲) و ثاب (۷) عووان (۸) فیلق (۹) مصبح (۱۰) ضروح (۱۱) ذوالقرع (۱۲) صیا (۱۳) نور۔ جنہیں آسانوں کے کنارے یوسف کے سامنے سجدہ ریز دیکھا تھا جب یوسف نے یہ قصہ یعقوب کوسنا یا تو انہوں نے فرمایا: یہ امر پراگندہ ہے کنارے یوسف کے بعداللہ اسے یکجا کردے گاتو بستان نے کہا: بخدا یہی ان ستاروں کے نام ہیں۔

#### أسماء زمزم أحدعشر

# زمزم کے گیارہ نام ہیں

﴿ حَلَّا ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ آخَمَلَ بُنِ مُحَمَّى بَنِ عَنْمُ عَنْ اللهِ عَنْ آئِمَ لَهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ آئِمَ لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ آئِمَ لَهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ آئِمَ لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ آئِمَ عَنْ اللهِ عَنْ آئِمَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ آئِمَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ آئِمَ مَنْ اللهِ عَنْهُ وَالْمَضْمُونَةُ وَالْمَضْمُونَةُ وَالْمَضْمُونَةُ وَالْمَضْمُونَةُ وَالْمَضْمُونَةُ وَاللّهَ عَنْهُ وَطَعَامٌ وَمَطْعَمٌ وَشِفَاءُ سُقْمِ.

حضرت امام جعفرصادق ملیشانے فرمایا ہے کہ چاہ زمزم کے گیارہ نام ہیں: (۱)رکضیۂ جبریل (۳)حفیر وُاساعیل (۴)حفیر وُعبدالمطلب (۴) زمزم (۵) برہ (۲)مضمونہ (۷)رواء (۸) شبعہ (۹) طعام (۱۰)مطعم (۱۱) شفاءمرض۔



#### باب ۱۲

#### بابالواحدإلىاثنىعشر

# پہلے باب سے بارہویں تک

نَكُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَمَّ لُهُ نَهُ يَعُيى الْعَطَّارُ عَنْ هُحَمَّ دِبْنِ آحْمَلَ بُن يَعْيى بنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَنَّ تَنِي ٱبُو عَبْدِ اللهِ الرَّادِئُ عَنْ آبِي الْحَسَن عِيسَى بْنِ هُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله الْمُحَمَّدِيِّ مِنْ وُلْدِ هُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ آتَى قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِنٍ وَالْ عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا آنْتَ وَالِي هَنَا الْآمُرِ بَعْلَ نَبِيِّكُمْ وَقُلْ ٱتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَشُيَاءً إِنْ أَنْتَ أَخْبَرُتَنَا جِهَا آمَنَّا وَصَدَّقْنَا وَ اتَّبَعْنَاكَ فَقَالَ عُمَرُ سَلُوا عَمَّابَدَا لَكُمْ قَالُوا آخُبِرْنَاعَنَ أَقْفَالِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَفَاتِيحِهَا وَ آخُبِرْنَاعَنَ قَبْرِ سَارَ بِصَاحِبِهِ وَ آخْبِرْنَا عَمَّنْ ٱنْذَرَ قَوْمَهُ لَيْسَ مِنَ الْجِنَّ وَلا مِنَ الْإِنْسِ وَ ٱلْحِيرْنَا عَنْ مَوْضِعٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّهْسُ وَلَمْ تَعُلُ إِلَيْهِ وَ اَخْبِرْنَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يُغْلَقُوا فِي الْارْ حَامِر عَنْ وَاحِيهِ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ ارْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ عَنْ ثَمَانِيَةٍ وَ تِسْعَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ حَادِي عَشَرَ وَ ثَانِيَ عَشَرَ قَالَ فَأَطْرَقَ عُمَرُ سَاعَةً ثُمَّ فَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَأَلْتُمْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَمَّالَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَلَكِنَّ ابْنَ عَمِّرَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُغْبِرُكُمْ مِمَا سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ فَلَعَاهُ فَلَمَّا آتَاهُ قَالَ لَهُ يَا آبَا الْحَسَنِ إِنَّ مَعَاشِرَ الْيَهُودِ سَأَلُونِي عَنْ ٱشْيَاءَ لَمْ أُجِبُهُمْ فِيهَا بِشَيْءٍ وَ قَلْ ضَمِنُوا لِي إِنْ آخَبَرْتُهُمْ آنْ يُؤْمِنُوا بِالنَّبِي عَلَي فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ آعُرضُوا عَلَيَّ مَسَائِلَكُمْ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالُوا لِعُهَرَ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ آ تُرِيدُونَ آنُ تَسْأَلُوا عَنْ شَيْءِ سِوَى هَنَا قَالُوا لَا يَا أَبَا شَبَّرَ وَشَبِيرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمَّا أَقْفَالُ السَّمَا وَاتِ فَالشِّرْكُ بِاللهِ وَ مَفَاتِيحُهَا قَولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَمَّا الْقَبْرُ الَّذِي سَارَ بِصَاحِبِهِ فَالْحُوتُ سَارَ بِيُونُسَ فِي بَطْنِهِ الْبِحَارَ السَّبْعَةَ وَامَّا الَّذِي اَنْنَرَ قَوْمَهُ لَيْسَمِنَ الْجِنَّ وَلامِنَ الْإِنْسِ فَتِلْكَ ثَمْلَةُ سُلَيْهَانَ بُنِ دَاوُدَ اللهِ آمًّا الْمَوْضِعُ الَّذِي طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ فَلَمْ تَعُلُ إِلَيْهِ فَنَاكَ الْبَحْرُ الَّذِي أَنْجَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مُوسَى اللهُ وَغَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَ أَصْحَابَهُ وَ أَمَّا الْخَمْسَةُ الَّذِينَ لَمْ يُغْلَقُوا فِي الْأَرْحَامِ فَآدَمُ وَحَوَّاءُ وَ

# الفال (جدوم) المفال (جدوم)

عَصَامُوسَى وَ نَاقَةُ صَالَحُ وَ كَبْشُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَمِيكَائِيلُ وَ الْمَرَافِيلُ وَ اَمَّا الْاَرْبَعَةُ فَالتَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ اَمَّا الْاَرْبَعَةُ فَالتَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ اَمَّا الْاَرْبَعَةُ فَالتَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ اَمَّا اللّاَبُعَةُ فَالتَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ اَمَّا اللّاَبُعَةُ فَقُولُ اللهِ عَرَّ وَ اللّهُ اللّهِ عَنَّ وَ اَمَّا السَّبُعَةُ فَقُولُ اللهِ عَرَّ وَ جَلَ وَ يَعْمِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنٍ جَلَ وَ يَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنٍ بَعْنَا السَّمِعا وَاتِ وَ الْارْضَ وَ مَا بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ اتَامِ وَ اَمَّا السَّبُعَةُ فَقُولُ اللهِ عَرَّ وَ جَلَ وَ يَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنٍ بَكَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِماداً وَ اَمَّا النَّمَانِيةُ فَقُولُ اللهِ عَرَّ وَ جَلَ وَ يَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنٍ مَنَا اللّهَ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ وَ اللهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ الللهُ اللهُ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ الل

طاؤوں کہتے ہیں کہ حضرت عمرابی خطاب کے پاس ایک یہودی وفد آیا جبکہان دنوں لوگ ان کی ولایت کے قائل سے اس وفد نے آکر کہاتم نبی کے بعد امت کے والی ہولہذا ہم آئے ہیں تاکہ تم سے چند سوالات پوچھیں اگرتم نے سیحے جواب دیئے تو ہم اسلام لے آئیں گے اور تبہاری تصدیق کرتے ہوئے تبہارے پیروکار ہوجائیں گے۔حضرت عمر نے کہا جو چاہو سوال کرو۔ انہوں نے کہا کہ آسانوں کے قال اور ان کی تخیاں کیا ہیں اور وہ قبر کون سی ہے جواپنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی اور وہ کون سے جوابنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی اور وہ کون سے جس نے اپنی قوم کوڈرایا مگر نہ وہ جنوں میں سے تھا نہ انسانوں میں سے اور وہ کون سامقام ہے جہاں صرف ایک بار آفتاب چیکا اور وہ پانچ چیزیں کون ہیں جواپنی مال سے نہیں پیدا ہوئیں اور ایک ، دو ، تین ، چار ، پانچ ، چھ ، سات ، آٹھ ، نو ،

راوی کہتاہے کہ بین کرحضرت عمر نے اپنے سرکو جھکالیا کہنے لگے، مجھے تومعلوم نہیں لیکن حضرت رسول سالٹھ اُلیکِتِ کے چپاز ادبھائی حضرت علی ابن ابی طالب ملیلیا تم کو بتا سکیس گے۔انہوں نے حضرت علی کو بلوایا۔

جب امیر المومنین ملیلا تشریف لائے تو حضرت عمر نے کہاا ہے ابوالحسن اقوم یہود نے مجھ سے پچھ سوالات کیے ہیں مگر میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکا مجھے انہوں نے ضانت دی ہے کہ اگر میں ان کو آگاہ کر دوں تو ہیلوگ نبی پر ایمان لے آئیں گے تو حضرت علی ملیلا نے یہودیوں سے ان کے سوالات بوچھے اور فرمایا اس کے سوااور کوئی سوال بھی ہے۔ انہوں نے عرض کی بنہیں۔

#### الخصال (بلدروم) المجاهر المجامر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجا

آپ نے فرمایا: شرک باللہ آسانوں کا تفل ہے اوراس کی کنجی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور وہ قبر جواینے صاحب کو لے کر گردش کرتی رہی وہ ہے وہ مچھلی جس نے حضرت یونس کواینے پیٹ میں لے کرساتوں سمندروں کی سیر کی اوراپنی قوم کوڈرانے والا جونهانسان ہے نہ جن وہ چیونٹی تھی جس نے اپنی قوم کولشکر حضرت سلیمان اللیلا سے ڈرایا تھااوروہ مقام جہاں صرف ایک بارآ فتاب جیکاوہ سمندر ہے جس سے خداوند عالم نے حضرت مولی پیلٹا اوران کی قوم کونجات دی تھی اوروہ پانچ چیزیں پامخلوق جوبطن ما در سے نہیں پیدا ہوئے وہ حضرت آ دم وحوا ملیاتا، عصائے حضرت موسیٰ ملابقا، ناقئہ حضرت صالح ملابقا، گوسفند حضرت ابراہیم ملایقہ تھے اور ایک ذات الٰہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ دوحضرت آ دم وحواملیلاتہ ہیں، تین جبرئیل و میکائیل و اسرا فیل میہائلا ہیں، چارتوریت، زبور، نجیل اور قر آن ہے۔ یا نچ نماز پنجگا نہ ہیں، چیروہ ایام ہیں جس میں زمین وآسان پیدا كِي كُ (مولا نے دليل كے لئے آيت وَلَقَلُ خَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامِ اور مم بى نے یقیناسارے آسانوں اور زمین اور جو کچھان دونوں کے چھمیں ہے چھدن میں پیدا کیے ) 🗆 ۔سات سے مراد قول باری "وَبَنَيْنَا فَوْ قَكُمْ سَبْعًا شِهَادًا» (اورتمهارےأو يرسات مضبوط (آسان) بنائے) ﷺ ہے، آٹھ سےاشارہ ہے اس آیت کی طرف «وَیَخبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْ قَهُمْ يَوْمَهِنِ ثَمَانِيَّةٌ » (اورتمهارے پروردگار کے عرش کواس دن آگھ فرشتے ا پینے سرول پراٹھائے ہول کے ) 🖹 ، نوحضرت موسیٰ علیاہ کے مجزات ہیں ، دس سے اس قول باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے "وَوْعَلْنَا مُوْسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَّا تُمَهُنهُ مَا بِعَشْرِ" (اورجم نے موتی سے (توریت دینے کے لیے) تیس راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس میں دس روز (بڑھا کر) پورا کر دیا) تا ، گیارہ سے اشارہ ہے قول حضرت بوسف ملیلہ کی طرف ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَكِنَ عَشَرَ كُوْ كُبًا " (میں نے گیارہ ساروں کو دیکھا) 🖺 ۔ بارہ سے مراد اللہ تعالی کا بہ قول ہے "الحبر ب بتعصاك الحَجَرَ وفَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً " (ا پن الشَّى بتحرير مارو (الشَّى مارتى بى) اس ميس باره چشم يجوث

راوی کہتا ہے کہ یہود یوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمر صلاح اللہ کے رسول ہیں اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول خدا صلاح اللہ کے چیاز ادبھائی ہیں۔

اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بد (حضرت علی ملیسًا)

<sup>🗓</sup> سورهٔ ق آیت ۳۸

<sup>🗓</sup> سورهٔ نیا آیت ۱۲

<sup>🖺</sup> سورهٔ جاقیه آیت که

<sup>🖺</sup> سورهٔ اعراف آیت ۴ ۱۴۲

<sup>🖺</sup> سورهٔ پوسف آیت 🛪

<sup>🗓</sup> سورهٔ بقره آیت ۲۰



رسول خداصل الله کے بھائی ہیں اوراس مقام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اس طرح ان کے قدمرا ہیوں نے بھی اسلام قبول کیا اوران کا بیاسلام لا ناخلوص کے ساتھ تھا۔

#### شرالأولين والآخرين اثناعشر

# اولین وآخرین میں سے بدترین افراد بارہ ہیں

﴿ حَلَّاثَنَا هُحَمَّالُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ الْكُوفِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَلَّاثَنَا فُرَاتُ بُنُ إبْرَاهِيمَد بْنِ فُرَاتٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَلَّاثَنِي عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ الْحَسَن وَ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ وَهُحَمَّتُ لُبُنُ الْجُنَيْدِ قَالُوا حَلَّاثَنَا ٱبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَلَّثِنِي الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَةً عَنِ الصَّخُرِ بُنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ حَيَّانَ بُنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ بَمِيلِ الضَّبِّيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ الرُّؤَاسِي قَالَ لَمَّا سِيرَ أَبُو ذَرِّ رَحِمَهُ اللهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ اللهُ وَ الْبِقُدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَهَانِ وَعَبْلُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ ابُو ذَرِّ رَجَمَهُ اللهُ حَيِّ ثُوا حَدِيثاً نَنْ كُرُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَ نَشُهَا لَهُ وَ نَصُدُولُهُ وَ نُصَدِّقُهُ بِالتَّوْحِينِ فَقَالَ عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ مَا هَذَا زَمَانَ حَدِيثِي قَالُوا صَدَقَتَ فَقَالَ حَيِّثُنَا يَاحُذَيْفَةُ فَقَالَ لَقَنْ عَلِمْتُمْ آنِّي سَأَلْتُ الْمُعْضِلَاتِ وَخُيِّرْتُهُمْ لَمُ أَسْأَلُ عَنْ غَيْرِهَا قَالَ حَيِّثُنَا يَا ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ لَقَلُ عَلِمْتُمْ آنِّي قَرَاْتُ الْقُرْآنَ لَمْ اسْأَلُ عَنْ غَيْرِيا وَلَكِنْ أنْتُمْ أَضْمَاكِ الْإَحَادِيثِ قَالُوا صَلَقْتَ قَالَ حَلَّثَنَا يَا مِقْدَادُ قَالَ لَقَلُ عَلِمْتُمْ أَنِّي إِنَّمَا كُنْتُ صَاحِبَ السَّيْفِ لَا اسْأَلُ عَنْ غَيْرِ لِا وَلَكِنْ آنتُمْ آصْحَابُ الْآكادِيثِ قَالُوا صَدَقْتَ فَقَالَ حَيّثُنَا يَا عَمَّارُ قَالَ قَلْ عَلِمْتُمْ آنِّي رَجُلٌ نَسِيٌّ إِلَّا أَنْ أَذَكَّرَ فَأَذْكُرَ فَقَالَ آبُو ذَرٍّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ آنَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ قَلْ سَمِعْتُمُوهُ وَ مَنْ سَمِعَهُ مِنْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ وَآلَ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ آنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآنَ هُكمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ اَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ اَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ اَنَّ الْبَعْثَ حَتَّى وَ اَنَّ الْجِنَّةَ حَقُّ وَ النَّارَ حَقُّ قَالُوا نَشُهَلُ قَالَ وَ آنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ قَالَ آلسُتُمْ تَشُهَلُونَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ شَرُّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ اثْنَا عَشَرَ سِتَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسِتَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ثُمَّر سَمَّى السِّتَّةَ مِنَ الْأَوَّلِينَ ابْنَ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ آخَاهُ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ وَ السَّامِرِيَّ وَ النَّجَّالَ اسُّمُهُ فِي الْأَوَّلِينَ وَ يَخُرُجُ فِي الْآخِرِينَ وَ أَمَّا السِّتَّةُ مِنَ الْآخِرِينَ فَالْعِجْلُ وَ هُوَ نَعُفَلٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ هُوَ مُعَاوِيَةُ وَهَامَانُ هَنِهِ الْأُمَّةِ وَهُو زِيَادُو قَارُونُهَا وَهُوَ سَعِيدٌ وَ السَّامِرِيُّ وَهُوَ ابُو مُوسَى عَبْنُ اللهِ بْنُ

#### المنال (جاردوم) ( جاردوم ) ( جار

قَيْسِ لِإَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ سَامِرِي قَوْمِ مُوسَى لا مِساسَ آيْ لا قِتَالَ وَ الْأَبْتَرُ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ آ فَتَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ آنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ قَالَ آ لَسُتُمْ تَشُهَدُونَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِنَّ أُمَّتِي تَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ عَلَى خَمْسِ رَايَاتٍ ٱوَّلُهَا رَايَةُ الْعِجْلِ فَأَقُومُ فَأَخُذُ بِيَدِيدٍ فَإِذَا آخَنُتُ بِيَدِيدِ اسْوَدَّ وَجُهُهُ وَرَجَفَتُ قَدَمَا لا وَخَفَقَتُ آحْشَاؤُلا وَمَنْ فَعَل فِعْلَهُ يَتْبَعُهُ فَأَقُولُ بِمَا ذَا خَلَّفْتُهُونِي فِي الثَّقَلَيْنِ مِنْ بَعْدِي فَيَقُولُونَ كَنَّبْنَا الْآكْبَرَ وَمَزَّقْنَاهُ وَاضْطَهَلْنَا الْآصُغَرَ وَ آخَذُنَا حَقَّهُ فَأَقُولُ اسْلُكُوا ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ قَبِ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَى رَايَةُ فِرْعَوْنِ أُمَّتِي وَ هُمْ آكُثَرُ النَّاسِ وَمِنْهُمُ الْمُبَهُرَجُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ الله على وَ مَا الْمُبَهُرَجُونَ بَهْرَجُوا الطّريقَ قَالَ عَلَى لا وَلَكِنْ بَهْرَجُوا دِينَهُمْ وَ هُمُ الّذِينَ يَغْضَبُونَ لِلنُّانْيَا وَلَهَا يَرْضَوْنَ فَأَقُومُ فَأَخُنُ بِيَهِ صَاحِبِهِمْ فَإِذَا آخَنْتُ بِيَهِ اسْوَدَّ وَجُهُهُ وَرَجَفَتْ قَدَمَاهُ وَ خَفَقَتْ آحْشَاؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُ يَتْبَعُهُ فَأَقُولُ بِمَا خَلَّفْتُهُونِي فِي الثَّقَلَيْن بَعْدِي فَيَقُولُونَ كَنَّابْنَا الْاَكْبَرَ وَ مَزَّقْنَاهُ وَ قَاتَلْنَا الْاصْغَرَ فَقَتَلْنَاهُ فَأَقُولُ اسْلُكُوا سَبِيلَ أَضْحَابِكُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ لَا يَطْعَبُونَ مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ ثُمَّ تَرِدُ عَلَى رَايَةُ هَامَان أُمَّتِي فَأَقُومُ فَأَخُنُ بيِّدِهِ فَإِذَا آخَذُتُ بِيِّدِهِ الْمُودَّ وَجُهُهُ وَ رَجَفَتُ قَلَمَاهُ وَ خَفَقَتُ آحْشَاؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُ يَتْبَعُهُ فَأَقُولُ بِمَا ذَا خَلَّفْتُمُونِي فِي الثَّقَلَيْنِ بَعْدِي فَيَقُولُونَ كَنَّبْنَا الْآكْبَرَ وَ مَزَّقْنَاهُ وَ خَذَلْنَا الْآصُغَرَ وَ عَصَيْنَاهُ فَأَقُولُ اسْلُكُوا سَبِيلَ آصْحَابِكُمْ فَيَنْصَرِ فُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ لَا يَطْعَهُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَى رَايَةُ عَبْيِ اللهِ بْنِ قَيْسِ وَهُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفَ اللهَ اللهُ عَبْيِ اللهِ بْنِ قَيْسِ وَهُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفَ اللهَ اللهَ عَبْيِ اللهِ بْنِ قَيْسِ وَهُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفَ اللهَ اللهُ عَبْيِ اللهِ بْنِ قَيْسِ وَهُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفَ اللهَ عَلَى اللهِ بْنِ قَيْسِ وَهُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفَ اللهَ عَلَى اللهِ بْنِ قَيْسِ وَهُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ بِيرِهِ فَإِذَا أَخَنُتُ بِيرِهِ اسْوَدَّ وَجُهُهُ وَ رَجَفَتُ قَلَمَاهُ وَ خَفَقَتْ آحْشَاؤُهُ وَ مَن فَعَل فِعْلَهُ يَتْبَعُهُ فَأَقُولُ بِمَا خَلَّفْتُمُونِي فِي الثَّقَلَيْنِ بَعْدِي فَيَقُولُونَ كَنَّبْنَا الْأَكْبَرَ وَعَصَيْنَاهُ وَخَلَلْنَا الْأَصْغَرَ وَ عَدَلْنَا عَنْهُ فَأَقُولُ اسْلُكُوا سَبِيلَ أَضْعَابِكُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْهَئِينَ مُسُودَّةً وُجُوهُهُمْ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَى الْمُغْلَ جُبِرَا يَتِهِ فَأَخُنُ بِيَبِيهِ فَإِذَا آخَنُتُ بِيَبِهِ الْمُودَّ وَجُهُهُ وَرَجَفَتُ قَلَمَا لُا وَخَفَقَتُ آحُشَا وُهُ وَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُ يَتْبَعُهُ فَأَقُولُ بِمَا خَلَّفْتُمُونِي فِي التَّقَلَيْنِ بَعْدِي فَيَقُولُونَ كَنَّابُنَا الْأَكْبَرَ وَعَصَيْنَاهُ وَقَاتَلْنَا الْأَصْغَرَ وَقَتَلْنَاهُ فَأَقُولُ اسْلُكُوا سَبِيلَ آصُحَابِكُمْ فَيَنْصَرفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَى رَايَةُ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَقَائِدِ الْمُحَجَّلِينَ فَأَقُومُ فَأَخُنُ بِيدِيهِ فَإِذَا آخَنُتُ بِيدِيهِ ابْيَضَ وَجُهُهُ وَ وُجُوهُ آصُحَابِهِ

# الفال (جدروم) المختال (جدروم)

مالک ابن ضمرہ رواسی سے منقول ہے کہ جب حضرت ابوذر الله کوشہر بدر کیا گیا تھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب الله ابن مقداد ابن اسود الله عامر ابن یاس مقداد ابن ایس عامر ابن یاس مقداد ابن ابوذر نے کہا: مجھے آپ حضرات کوئی حدیث بیان کریں کہ جو ہمیں رسول خدا سال شاہیہ کی یا دولائے اور ہم ان کے لئے گواہی دیں، دعائے خیر کریں اور تو حید خدا کے ذریعے ان کی تصدیق کریں ۔حضرت علی الیس نے فرمایا: یہ میری حدیث کا زمانہ ہیں ہے۔سب نے کہا: آپ بالکل ٹھیک کہدر ہے ہیں۔

جناب ابوذر "نے کہا: اے مذیفہ"! ہمیں حدیث بیان کرو۔

انہوں نے کہا: آپ حضرات جانتے ہیں میں نے ہمیشہ مشکل امور کے متعلق سوالات کئے ہیں،ان ہی کوآ زمایا ہے اوران کے علاوہ میں نے کسی اور چیز کے متعلق کبھی نہیں یو چھا۔

سب نے کہا: درست کہاتم نے۔

جناب ابوذر رُّ نے کہا: اے ابن مسعود ٌ تم ہمیں حدیث بیان کرو۔

انہوں نے جواب دیا: میں نے ہمیشہ قرآن پڑھا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق سوال نہیں کیا مگر آپ حضرات تواصحاب احادیث ہیں۔

سب نے کہا: درست کہاتم نے۔



جناب ابوذر ؓ نے کہا: اےمقدادؓ تم ہمیں حدیث بیان کرو۔

انہوں نے جواب دیا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں ایک جنگجو ہوں اوراس کے علاوہ کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کر تا مگر آپ حضرات تواصحاب احادیث ہیں۔

سب نے کہا: درست کہاتم نے۔

جناب ابوذر "نے کہا: اے عمار "تم ہمیں کوئی حدیث بیان کرو۔

انہوں نے جواب دیا: میں تو آ جکل چیزیں بھول جا تا ہوں یا دآ گیا تو یا دآ گیا۔

حضرت ابوذر ؓ نے کہا: میں آپ لوگوں کوا یک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات نے خود رسول خدا سلّ ٹھالیّا پہتم سے سنی ہوگی اور بہت سے لوگوں نے آپ حضرات سے سنی ہوگی۔

سب نے عرض کی بیٹک ہم سباس کے گواہ ہیں اور اقر ارکرتے ہیں۔

حضرت فرمایا:تم سب کے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔

پھر فر مایا: کیاتم اس کے قائل نہیں کہ بدترین اولین بارہ آدمی ہیں۔ چھآدمی پہلی امتوں کے اور چھاس امت کے۔ اس کے بعد سابق میں جولوگ بدترین خلائق ہیں ان کے نام لیے: قابیل، فرعون، ہامان، قارون، سامری اور دجال جو ہے تو اگلی امت سے لیکن ظاہر ہوگا آخرز مانے میں۔ اور چھآدمی اس امت کے ان میں ایک لانبی ڈارھی والانعثل، معاویہ، زیاد، سعد، ابوموسی اشعری اور عمروبن عاص۔ کیاتم اس کے گواہ ہو۔

سے نے کہا: ہے شک۔

فرمایا: میں بھی گواہی دیتا ہوں۔

جناب ابوذرنے پھرفر مایا کہ کیاتم گواہ نہیں ہو۔حضرت رسول سالٹھائیکٹر نے فر مایا ہے کہ قیامت میں پانچ گروہ اپنے اپنے سر داروں کے ساتھ علم لیے ہوئے حوض کوثر پرمیرے یاس آئیں گے۔

(۱) پہلا پر چم ایک بڑی ڈارھی والے روباہ صفت کا ہوگا۔ میں اٹھ کرعلم اس کے ہاتھ سے لےلوں گا۔اس وقت اس کا اوراس کے ساتھوں کے چہرے کا رنگ سیاہ ہوجائے گا۔ پاؤں کا نیخ لگیس گے۔ دل دھڑ کنے لگے گا میں سوال کروں گا کہ میرے بعد ثقلین لیعنی کتاب الٰہی اور میرے اہلیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔وہ کہیں گے کہ قر آن کو جھٹلا یا اور اہلیہت کاحق غضب کیا۔ میں کہوں گا کہ بائیں طرف چلے جاؤوہ پیاسے اور روسیاہ بائیں جانب چلے جائیں گے اور حوض کو ثرسے ایک قطرہ



(۲) اس کے بعد میری امت کے فرعون کاعلم آئے گا جس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے۔ اس میں ایسے اشخاص ہوں گے۔ جودین سے پھر گئے تھے دنیا حاصل ہوتی تھی توخوش ہوتے تھے اور دنیا نہیں ملتی تھی تو برہم ہوجاتے ہیں۔
میں اٹھ کرعلم ان کے ہاتھ سے لے لول گا ، ان کا چہرہ سیاہ ہوجائے گا ، پاؤں تھرانے لگیں گے ، دل کا نیخ لگے گا۔ میں سوال کروں گا ، میرے بعد تقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ وہ کہیں گے کہ قر آن کو باطل قرار دیا اور اہلدیت سے ہم نے جنگ کی اور ان کو آئی کیا ہو جاؤے ہوں گا کہتم بھی انہیں کے ساتھ بائیں طرف چلے جاؤ۔ وہ بھی پیاسے باروے سیاہ چلے جائے ہیں گے۔

(۳) اس کے بعد میرے پاس میری امت کے ہامان یعنی زیاد کا پر چم وارد ہوگا پس میں کھڑا ہوکراس کے ہاتھ کو کپڑوں گاتو جیسے ہی میں اس کے ہاتھ کو کپڑوں گاتو اس کا چپرہ سیاہ پڑجائے گا، پاؤں تھرانے لگیں گے، دل کا نیخ لگے گا۔اور جنہوں نے اس کی مانند کر دارادا کیا ہوگا وہ اس کے پیچھے ہوں گے لہذا میں کہوں گا: میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے کہ قرآن کو باطل قرار دیا اور اہلہیت سے ہم نے جنگ کی اور ان کو قبل کیا۔ میں کہوں گا کہ تم بھی انہیں کے ساتھ با کیں طرف چلے جاؤ۔وہ بھی پیاسے باروے سیاہ چلے جائیں گے۔

(۴) اس کے بعد میر ہے پاس عبداللہ بن قیس کا پرچم وارد ہوگا جومیری امت کے پچاس ہزارا فراد کا امام ہوگا پس میں کھڑا ہوکراس کے ہاتھ کو پکڑوں گا تو جیسے ہی میں اس کے ہاتھ کو پکڑوں گا تواس کا چہرہ سیاہ پڑجائے گا، پاؤں تھرانے لگیس گے، دل کا نیخ لگے گا۔ اور جنہوں نے اس کی مانند کر دارا داکیا ہوگا وہ اس کے پیچھے ہوں گے لہٰذا میں کہوں گا: میر ہے بعد تقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے کہ قرآن کو باطل قرار دیا اور اہلبیت سے ہم نے جنگ کی اور ان کو آل کیا۔ میں کہوں گا کہتم بھی انہیں کے ساتھ بائیں طرف چلے جاؤ۔ وہ بھی پیاسے باروے سیاہ چلے جائیں گے۔

(۵) اس کے بعد میرے پاس مخدج اپنے پرچم کے ساتھ وارد ہوگا پس میں کھڑا ہوکراس کے ہاتھ کو بکڑوں گاتو جیسے ہی میں اس کے ہاتھ کو بکڑوں گاتو جیسے ہی میں اس کے ہاتھ کو بکڑوں گاتو اس کا چہرہ سیاہ پڑجائے گا، پاؤں تھرانے لگیں گے، دل کا نینے لگے گا۔اور جنہوں نے اس کی مانند کر دارا داکیا ہوگا وہ اس کے پیچھے ہوں گے لہذا میں کہوں گا: میرے بعد تقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہیں گے کہ قرآن کو باطل قرار دیا اور اہلیہ یہ سے ہم نے جنگ کی اور ان کو تل کیا۔ میں کہوں گا کہتم بھی انہیں کے ساتھ بائیں طرف جلے جاؤ۔ وہ بھی پیاسے باروے سیاہ چلے جائیں گے۔

(۲) اس کے بعد میرے پاس امیر المونین علی بن ابی طالب ملیلا کاعلم وارد ہوگا پس میں اٹھ کران کے ہاتھ سے علم لوں گا اس کا اور اس کے ساتھ یوں کا چہرہ نورانی ہوجائے گا اور پھر میں سوال کروں گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا گیا؟ وہ کہیں گئے ہم نے ثقل اکبر (قرآن) کی تصدیق کی اور ثقل اصغر (اہل بیت ملیمالا) کی پیروی کی اور ان کی مدد ونصرت کی ، ان کے ہم نے ثقل اکبر (قرآن) کی تصدیق کی اور ان کے مان کے

المنال المدروم على المراوم المنظمة الم

ساتھ مل کران کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ میں کہوں گا کہتم سیر ہوکر آب کوٹر پیو۔ وہ لوگ جام کوٹر پینے کے بعد پھر کبھی پیاسے نہ ہوں گے علی کا چبرہ آفتاب اور ان کے شیعوں کے چبرے مثل ماہ شب چہار دہم روثن ہوں گے۔

> اس کے بعد جناب ابوذر "نے فرمایا: کیاتم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دو گے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں دیں گے۔

> > حضرت ابوذر ڑنے کہا: میں بھی تم سب لوگوں کے ساتھ گواہ ہوں۔

# معرفة زوال الشمس في كل شعر من الشعور الاثني عشر الرومية

باره رومی مهینول میں زوالشمس کاطریقه

﴿ حَمَّانَ الْاَشْعَرِى قَالَ حَمَّانَ الْهُ عَنْهُ قَالَ حَمَّانَ الْمُكَانُ الْحَمَّانُ الْوَلِيسَ قَالَ حَمَّانَ الْمُعَلِي عَنِ عَمْرَانَ الْاَشْعَرِي قَالَ حَمَّى الْحَسَنُ بَنُ مُوسَى الْحَشَّابُ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ اِسْحَاقَ التَّهِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ آخِي الضَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت امام جعفرصادق ملیسا نے فرمایا ہے کہ زوال آفتاب واول وقت تحزیران میں جب سایہ شاخص بقدر نیم قدم ہوجائے اور تموز میں ڈیٹر میں اور نیمہ تشرین آخر میں ہوجائے اور تموز میں ڈیٹر میں اور نیمہ تشرین آخر میں ساڑھے سات قدم اور نیمہ شاط میں ساڑھے پانچ قدم اور نیمہ کا ذار میں ساڑھے تین قدم اور نیمہ خیسان میں ڈھائی قدم اور نیمہ کا ذار میں ساڑھے تین قدم اور نیمہ حزیران میں نصف قدم ہوجائے تو اول وقت ظہر ہوتا ہے۔

# الذين أنكرواعلى أبي بكرجلوسه في الخلافة وتقدمه على علي بن أبي طالب الشرائد الناعشر

جن لوگول نے ابو بکر کے خلافت پر بلیٹنے اور اسکے حضرت علی مدانیلیم پر مقدم ہونے سے



 ۞ حَلَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ ٱخْمَلَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ ٱخْمَلَ بُنِ آبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَلَّ ثَنِي آبِي عَنْ جَدِّيهِ آحْمَدَ أَنِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي النَّهِيكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ كَانَ الَّذِينَ ٱنْكُرُوا عَلَى آبِى بَكْرِ جُلُوسَهُ فِي الْخِلَافَةِ وَتَقَدُّمَهُ عَلَى عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ اللهُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ خَالِلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَ الْبِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَ عَمَّارُ بُن يَاسِرِ وَ آبُو ذَرِّ الْغِفَارِيُّ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو الشَّهَا دَتَيْنِ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَ ابُو الْيُوبَ الْأَنْصَارِي وَ الْهَيْشَوِ بْنُ التَّيِّهَانِ وَغَيْرُهُمْ فَلَمَّا صَعِلَ الْمِنْبَرَ تَشَاوَرُوا بَيْنَهُمْ فِي آمْرِةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَلَّا كَأْتِيهِ فَنُنَزِّلَهُ عَنْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَ قَالَ آخَرُونَ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ آعَنْتُمْ عَلَى آنْفُسِكُمْ وَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَلَكِنِ امْضُوا بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الله نَسْتَشِيرُهُ وَ نَسْتَطْلِعُ أَمْرَهُ فَأَتُوا عَلِيّاً اللهِ فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضَيَّعْتَ نَفْسَكَ وَتَرَكْتَ حَقّاً آنْتَ آوْلَى بهِ وَقَلْ آرَدُنَا آنُ تَأْتِي الرَّجُلَ فَنُنْزِلَهُ عَنْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَإِنَ الْحَقَّى حَقُّكَ وَ أَنْتَ آوْلَى بِالْاَمْرِ مِنْهُ فَكَرِهُنَا آنْ نُنْزِلَهُ مِنْ دُونِ مُشَاوَرَتِكَ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيُّ اللهُ لَوْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ إِلَّا حَرْباً لَهُمْ وَلَا كُنْتُمْ إِلَّا كَالْكُحٰل فِي الْعَيْنِ أَوْ كَالْبِلْحِ فِي الزَّادِ وَ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ التَّارِكَةُ لِقَوْلِ نَبِيِّهَا وَ الْكَاذِبَةُ عَلَى رَبِّهَا وَلَقَلْ شَاوَرُتُ فِي ذَلِكَ اَهُلَ بَيْتِي فَأَبَوْا إِلَّا السُّكُوتَ لِمَا تَعْلَمُونَ مِنْ وَغْرِ صُدُورِ الْقَوْمِ وَبُغْضِهِمْ يِلْهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ وَ إِنَّهُمْ يُطَالِبُونَ بِقَارَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ اللهِ لَوْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَشَهَرُوا سُيُوفَهُمْ مُسْتَعِدِّينَ لِلْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ كَهَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى قَهَرُونِي وَغَلَبُونِي عَلَى نَفْسِي وَلَبَّبُونِي وَ قَالُوا لِي بَايِعُ وَ إِلَّا قَتَلْمَاكَ فَلَمْ آجِلُ حِيلَةً إِلَّا أَنْ آدْفَعَ الْقَوْمَ عَنْ نَفْسِي وَ ذَاكَ آنِّي ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِي إِنَّ الْقَوْمَ نَقَضُوا آمَرَكَ وَ اسْتَبَدُّوا بِهَا دُونَكَ وَعَصَوْنِي فِيكَ فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ حَتَّى يَنْزِلَ الْاَمْرُ ٱلاَوَاتَّهُمْ سَيَغْدِرُونَ بِكَلا مَحَالَةً فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ سَبِيلًا إِلَى إِذْلَالِكَ وَسَفْكِ دَمِكَ فَإِنَّ الْأُمَّةَ سَتَغْدِرُ بِكَ بَعْدِى كَنَالِكَ آخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ الله عَنْ رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَكِنِ اثْتُوا الرَّجُلَ فَأَخْبِرُوهُ مِمَا سَمِعْتُمْ مِنْ نَبِيِّكُمْ وَلاَ تَجْعَلُوهُ فِي الشُّبْهَةِ مِنْ أَمْرِ فِليَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِلْحُجَّةِ

عَلَيْهِ وَ ٱزْيَدَ وَ ٱبْلَغَ فِي عُقُوبَتِهِ إِذَا آتَى رَبَّهُ وَ قَلْ عَصى نَبِيَّهُ وَ خَالَفَ آمْرَهُ قَالَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى حَفُّوا بِمِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالُوا لِلْمُهَاجِرِينَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَدَا بِكُمْ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَقَلُ تاب اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَبِكُمْ بَكَا وَ كَانَ اَوَّلُ مَنْ بَكَا وَ قَامَر خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِإِدْلَالِهِ بِبَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ يَا آبَابَكُرِ اتَّقِ اللهَ فَقَلْ عَلِمْتَ مَا تَقَلَّمَ لِعَلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا تَعْلَمُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَنَا وَنَحْنُ فَحْتَوِ شُوهُ فِي يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةً وَقَلْ آقُبَلَ عَلَى رِجَالٍ مِنَّا ذَوِي قَلْدٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَادِ أُوصِيكُمْ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظُوهَا وَ إِنِّي مُؤَدٍّ اِلَّيْكُمْ أَمْراً فَاقْبَلُوهُ اللّا إِنَّ عَلِيّاً اَمِيرُ كُمْ مِنْ بَعْدِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ اَوْصَانِي بِنَلِكَ رَبِّي وَ إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَحْفَظُوا وَصِيَّتِي فِيهِ وَتُؤُوُوهُ وَ تَنْصُرُوهُ اخْتَلَفْتُمْ فِي آخْكَامِكُمْ وَاضْطَرَبَ عَلَيْكُمْ آمُرُ دِينِكُمْ وَوَلِي عَلَيْكُمُ الْاَمْرَ شِرَارُكُمْ اللَّوَ إِنَّ اَهْلَ بَيْتِي هُمُ الْوَارِثُونَ اَمْرِي الْقَائِلُونَ بِأَمْرِ أُمَّتِي اللهُمَّ فَمَنْ حَفِظَ فِيهِمْ وَصِيَّتِي فَاحْشُرُ هُ فِي زُمْرَتِي وَ اجْعَلَ لَهُ مِنْ مُرَافَقَتِي نَصِيباً يُنْدِكُ بِهِ فَوْزَ الْآخِرَةِ اللهُمَّ وَمَنْ اَسَاءَ خِلَافَتِي فِي آهُلِ بَيْتِي فَاحْرِمُهُ الْجَنَّةَ الَّتِي عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْكُتْ يَا خَالِدُ فَلَسْتَ مِنْ اَهْلِ الْمَشُورَةِ وَلا مِثَنْ يُرْضَى بِقَوْلِهِ فَقَالَ خَالِدٌ بَلِ اسْكُتْ آنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ فَوَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ آنَّكَ تَنْطِقُ بِغَيْرِ لِسَانِكَ وَتَعْتَصِمُ بِغَيْرِ أَرْكَانِكَ وَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشاً لَتَعْلَمُ اَنِّى اَعُلَاهَا حَسَباً وَ اَقُواهَا اَدَباً وَ اَنْحَلَهَا ذِكْراً وَ اَقَلَّهَا غِنِّى مِنَ اللهو وَرسُولِه وَ إِنَّكَ اَلْاَمُهَا حَسَباً وَ اَقَلُّهَا عَلَداً وَ اَخْمَلُهَا ذِكُراً وَ اَقَلُّهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ رَسُولِهِ وَ إِنَّكَ لَجَبَانٌ عِنْدَالْحَرْبِ بَخِيلٌ فِي الْجَلْبِ لَئِيمُ الْعُنْصُرِ مَا لَكَ فِي قُرَيْشٍ مَفْخَرٌ قَالَ فَأَسْكَتَهُ خَالِدٌ فَجَلَسَ ثُمَّ قَامَ ابُو ذَرِّ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْنَ أَنْ حَمِنَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَمَّا بَعْنُ يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ لَقَلْ عَلِمْتُمْ وَعَلِمَ خِيَارُكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ الْإِمْرُ لِعَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ ع وُلْدِالْكُسَيْنِ فَاظَرَحْتُمْ قَوْلَ نَبِيَّكُمْ وَتَنَاَّسَيْتُمْ مَا آوْعَزَ اِلَيْكُمْ وَاتَّبَعْتُمُ النُّانْيَا وَتَرَكُتُمْ نَعِيمَ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي لَا مُهْدَمُ بُنْيَا مُهَا وَلا يَزُولُ نَعِيمُهَا وَلا يَخْزَنُ آهْلُهَا وَلا يَمُوتُ سُكَّامُهَا وَكَذَلِكَ الْأُمَمُ الَّتِي كَفَرَتُ بَعْنَ ٱنْبِيَاءِهَا بُيِّلَتْ وَغُيِّرَتْ فَحَاذَيْتُهُوهَا حَنْوَ الْقُنَّةِ بِالْقُنَّةِ وَالنَّعُلِ بِالنَّعْلِ فَعَمَّا قَلِيلِ تَنُوقُونَ وَبَالَ آمُرِ كُمْ وَمَا اللهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِينِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَامَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ يَّا اَبَابَكُرِ إِلَى مَنْ تَسْتَنِيلُ اَمْرَكَ إِذَا نَزَلَ بِكَ الْقَضَاءُ وَ إِلَى مَنْ تَفْزَعُ إِذَا سُئِلْتَ عَمَّا لَا تَعْلَمُ وَ فِي الْقَوْمِ مَنْ هُو اَعْلَمُ مِنْكَ وَ آكْتُرُ فِي الْخَيْرِ اعْلَاماً وَمَنَاقِبَ مِنْكَ وَ اَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّوَ عَلَى

#### الخصال (ماردوم) الخصال (عاردوم) المختلف المختل

قَرَابَةً وَقِلْمَةً فِي حَيَاتِهِ قَلْ اَوْعَزَ إِلَيْكُمْ فَتَرَكْتُمْ قَوْلَهُ وَتَنَاسَيْتُمْ وَصِيَّتَهُ فَعَمَّا قَلِيل يَصْفُوا لَكُمُ الْأَمْرُ حِينَ تَزُورُوا الْقُبُورَ وَ قَلْ آثْقَلَتْ ظَهْرَكَ مِنَ الْأَوْزَارِ لَوْ مُمِلْتَ إِلَى قَبْرِكَ لَقَبِهُتَ عَلَى مَا قَلَّمْتَ فَلَوْ رَاجَعْتَ إِلَى الْحَقِّ وَ ٱنْصَفْتَ آهْلَهُ لَكَانَ ذَلِكَ نَجَاةً لَكَ يَوْمَر تَحْتَاجُ إِلَى عَمَلِكَ وَ تَفْرَدُ فِي حُفْرَتِكَ بِذُنُوبِكَ عَمَّا ٱنْتَ لَهُ فَاعِلٌ وَقَلْ سَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَرَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا فَلَمْ يُرَوِّعُكَ ذَلِكَ عَمَّا اَنْتَ لَهُ فَاعِلٌ فَاللهَ اللهَ فِي نَفْسِكَ فَقَلُ اَعْنَرَ مَنْ اَنْذَرَ ثُمَّ قَامَ الْبِقُكَادُ بْنُ الْاسْوِدِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا آبَابَكُرِ ارْبَعُ عَلَى نَفْسِكَ وَقِسُ شِبْرَكَ بِفَثْرِكَ وَ الْزَمْرَبَيْتَكَ وَ ابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ ٱسْلَمُ لَكَ فِي حَيّاتِكَ وَمُمَاتِكَ وَرُدَّهَنَا الْاَمْرَ إِلَى حَيْثُ جَعَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولُهُ وَلا تَرْكَن إِلَى اللَّانْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكَ مَنْ قَلْ تَرَى مِنْ أَوْغَادِهَا فَعَمَّا قَلِيلٍ تَضْمَحِلُّ عَنْكَ دُنْيَاكَ ثُمَّر تَصِيرُ إِلَى رَبِّكَ فَيَجْزِيكَ بِعَمَلِكَ وَ قُلُ عَلِمْتَ آنَّ هَنَا الْأَمْرَ لِعَلِيِّ اللهُ وَهُوَ صَاحِبُهُ بَعْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقُلُ نَصَحْتُكَ إِنْ قَبِلْتَ نُصْحِى ثُمَّ قَامَ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ فَقَالَ يَا آبَا بَكْرٍ نَسِيتَ آمُ تَنَاسَيْتَ آمُ خَادَعَتُكَ نَفْسُكَ آمَا تَلْ كُرُ إِذْ آمَرَ نَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمْنَا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ نَبِيُّنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمْنَا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ نَبِيُّنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمْنَا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ نَبِيُّنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ ٱظْهُرِنَا فَاتَّقِ اللهَ رَبَّكَ وَ ٱدْرِكَ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ لَا تُدْرِكَهَا وَ ٱنْقِنْهَا مِنْ هَلَكَتِهَا وَ دَعُ هَذَا الْأَمْرَ وَ وَكِّلُهُ إِلَى مَنَ هُوَ اَحَقَّ بِهِ مِنْكَ وَلَا تُمَادِ فِي غَيِّكَ وَ ارْجِعُ وَ انْتَ تَسْتَطِيعُ الرُّجُوعَ فَقَلُ نَصَحْتُكَ نُصْحِي وَ بَنَلُتُ لَكَ مَا عِنْدِي فَإِنْ قَبِلْتَ وُفِّقُتَ وَ رَشِلْتَ ثُمَّ قَامَرِ عَبْلُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُريشٍ قَنْ عَلِمْتُمْ وَعَلِمَ خِيَارُكُمْ آنَّ آهُلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَمْ وَانْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْكُمْ وَ ٱقْدَامُ سَابِقَةً مِنْكُمْ وَ عَلِي بَنُ آبِي طَالِبٍ اللهِ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ بَعْلَ نَبِيِّكُمْ فَأَعْطُوهُ مَا جَعَلَهُ اللهُ لَهُ وَلا تَرْتَثُوا عَلى آعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ ثُمَّ قَامَر عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ يَا آبَا بَكُرِ لَا تَجُعَلُ لِنَفُسِكَ حَقّاً جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَيْرِكَ وَلَا تَكُن آوَّلَ مَنْ عَصَى رَسُولَ الله علاه وَخَالَفَهُ فِي آهُلِ بَيْتِهِ وَ ارْدُدِ الْحَقّ إِلَى آهُلِهِ تَخِفُّ ظَهُرُكَ وَ تَقِلُّ وِزْرُكَ وَ تَلْقَى رَسُولَ الله عليه وَ هُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الرَّحْمَنِ فَيُحَاسِبُكَ بِعَمَلِكَ وَ يَسْأَلُكَ عَمَّا فَعَلْتَ ثُمَّ قَامَ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ فَقَالَ يَا آبَا بَكُرِ ۗ ٱلسَّتَ تَعُلُّمُ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَبِلَ شَهَادَتِي وَحُدِي وَلَمْ يُرِدُ مَعِي غَيْرِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهَلُ بِاللَّهِ ٱلِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ آهُلُ بَيْتِي يَفُرُقُونَ بَيْنَ الْحَقِّي وَ الْبَاطِلِ وَهُمُ الْأَرْمَةُ الَّذِينَ يُقْتَلَى عِهِمُ ثُمَّ قَامَ ابُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ فَقَالَ يَا آبَابَكُرِ آنَا آشُهَلُ

# 

عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ اَقَامَ عَلِياً فَقَالَتِ الْانْصَارُ مَا اَقَامَهُ اِلَّالِهِ لَا فَقِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا اَقَامَهُ اللَّهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ اَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مُولاهُ فَقَالَ اللهِ اِنَّ اَهْلَ بَيْتِي نُجُومُ اَهْلِ الْارْضِ فَقَيِّمُوهُمْ وَلَا تَقَلَّمُوهُمْ فُرُ ثُمَّ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ اللهُ هَلُ اَنِي سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِمَامُكُمْ مِنْ بَعْدِي عَلِي بْنُ آبِي طَالِبِ فَ هُوَ انْصَحُ النَّاسِ لِأُمَّتِي ثُمَّ قَامَ ابُو اللهِ اللهُ فَي اَهْلِ بَيْتِ مُهُ وَرُدُّوا هَذَا الْاَمْرَ الْيُهِمْ فَقَلُ سَعِعْتَا فِي اللهِ اللهُ فَي اللهُ إِلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مہاجرین وانصار میں سے جن لوگوں نے ابو بکر کے خلافت پر بیٹھنے اوراس کے حضرت علی ملیطہ پر مقدم ہونے سے انکار کیا تھاان کی تعداد بارہ تھی۔

مہاجرین میں سے: (۱)خالد ؓ ابن سعیدابن عاص (۲)مقداد ؓ ابن اسود (۳)ا بی ؓ ابن کعب (۴) عمارا بن یاس ؓ (۵) ابوذ رغفاری ؓ (۲) سلمان فارس ؓ (۷)عبداللہ ؓ ابن مسعود ۸) بریدہ ؓ اسلمی

انصار میں سے (۹)خزیمہ ابن ثابت ذوالشہادتین (۱۰) سہل ابن حنیف (۱۱) ابوابوب انصاری (۱۲) ابوالہیثم ابن تیمان وغیرہ۔۔۔۔

ابوبکرجس وقت منبررسول صلّ الله آیا پر گئے تو ان افراد نے باہم مشورہ کیا تو ان میں کچھ نے کہا: ہم اس کے پاس جاکر
اسے منبررسول سے کیوں نہ اتارہ یں جبکہ باقی لوگ کہنے گا اگرتم نے ایسا کیا تو اس طرح تم لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ
گے حالا نکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالؤ' ہمیں حضرت علی ملالاہ کے پاس جانا
چاہئے تا کہ ان سے مشورہ لے سکیں اور انہیں اس امر سے آگاہ بھی کردیں، لہذا میلوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کی کہ یا حضرت آپ نے اپناحق چھوڑ دیا اور خانہ شین ہوگئے حالا نکہ آپ زیادہ سز اوار سے ہم نے میسوچا تھا کہ اس
کے پاس جاکراسے منبررسول سے اتارہ یں اس لئے کہ بیحق آپ کا ہے اور اس خلافت کے آپ زیادہ سز اوار ہیں مگر ہم آپ



حضرت علی علیا نے ان سے فرما یا: اگرتم لوگوں نے ایسا کیا توتم نے اس کے ساتھ جنگ کر لی اور تمہاری مثال الیں ہوگی جیسے آنکھ میں سرمہ یا سالن میں نملکیو نکہ اس بات پر اپنے نبی کی بات کوترک کرنے اور اپنے پر وردگار کو چھٹلانے والی قوم متفق ہوگئ ہے اور اس سلسلے میں میں اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کرچکا ہوں تو وہ بھی چپ سادھنے کے علاوہ کسی اور بات سے منع کرتے ہیں اور اس کی وجہتم لوگ بھی جانتے ہو کہ اس قوم کے سینوں میں کینے اور اللہ اور اس کے نبی کے اہلیہ یا ہے۔ بغض بھر اہوا ہے اور بیلوگ دور جا ہلیت کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔

خدا کی قسم! اگرتم لوگوں نے ایسا کیا تو بہلوگ تلواریں سونت لیں اور آل وغارت گری پراتر آئیں گے جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا، یہاں تک کہ مجھے مقہور کر دیا اور مجھ پرغلبہ پالیا اور مجھ سے کہنے گے بیعت کر وور نہ ہم تہ ہیں قبل کر دیں گے پھر تو مجھے اس کے علاوہ کوئی حیار نظر نہ آیا کہ میں اس قوم سے اپنا دفاع کروں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے رسول خدا سال الیہ ہیں میری بہت یا ت یاد آگئ تھی کہ اے علی اجب بہ قوم تمہاری بیعت توڑ دے اور اس پر ہٹ دھری اختیار کر لے اور اس سلسلے میں میری نافر مانی پر اتر آئے تو تم پر صبر کرنا لازم ہوگا یہاں تک کہ خدا اپنا تھم نازل کرے اور بہلوگ لامحالہ تم سے غداری کریں گے لہذا تم ان کوموقع مت دینا کہ یہ تم کو ذکیل کریں اور تمہارے خون کے طالب ہوجا ئیں اس لئے کہ یہامت میرے بعد تم سے غداری کرے بعد تم سے غداری کرے بعد تم سے خداری کریں بیا سال میں میرے بعد تم سے خداری کرے گئی اور اس طرح کی خبر مجھے جبریل میلیا نے میرے پروردگار کی جانب سے دی ہے۔

لیکن ہاں! تم اس کے پاس جاؤاوراسے اس بات سے آگاہ کر دوجوتم نے اپنے نبی سے سنا ہے اوراس پر کوئی بھی چیز مبہم مت رکھنا تا کہ بیاس پر عظیم ترین اتمام ججت ہواور جب وہ اپنے پر وردگار کے سامنے اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کی اوراس کے نبی کی نافر مانی کی اوراس کی مخالفت کی ہوتو بیاس کی زیادہ سے زیادہ عقو و بت کا سبب ہے۔

بیگروه بروزِ جمعه وہاں پہنچا ورمنبررسول گوگھیر کرمہاجرین سے کہنے لگے کہ بلاشبہ اللہ نے قرآن میں تم لوگوں کو انصار پر مقدم رکھا ہے اور ارشاد ہوتا ہے 'لَقَکُ تَّابِ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهُجِيرِيْنَ وَالْأَنْصَادِ ' (خدانے نبی اور ان مہاجرین و انصاریر بڑافضل کیا) تا آغازتم لوگوں سے کیا پس اس طرح اللہ نے سب سے پہلے تہمیں یا دکیا۔

سب سے پہلے خالد بن سعید ابن عاص کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: اے ابو بکر! اللہ سے ڈروجبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ درسول خدا سال ٹھائی ہے خطرت علی علیا اے بارے میں کیا فرما یا تھا: کیا تم نہیں جانتے کہ جنگ بنوقر یظ کے دن جب ہم رسول خدا سال ٹھائی ہے گرد بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے کیا فرما یا تھا؟ یقیناً اللہ کے رسول نے ہم میں سے عالی مرتبت لوگوں کی جانب رخ کر کے فرما یا تھا اے گروہ مہاجرین وانصار! میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں الہذا تم لوگ اسے محفوظ کر لواور

# النف الرامدروم) المنظمة المنظ

میں تہہیں ایک پیشکش کرتا ہوں توتم لوگ اسے قبول کرلو! آگاہ رہو کہ میرے بعد علی تمہارے امیر اور تمہارے خلیفہ ہیں مجھے میرے پروردگار نے اس چیز کی وصیت کی جے اورا گرتم میری اس وصیت کی حفاطت نہیں کروگے اور اس کی تائید ونصر تنہیں کروگے توتم اینے احکام میں مخالفت کروگے تمہارے دینی امور تشویش کا شکار ہوجا نمیں گے۔

آگاہ رہو! میر ہے اہلیت ہی میر ہے وارث اور میری امت کی باگ ڈور سنجا لنے والے ہیں۔ اے میرے اللہ! ان میں سے جو بھی میری وصیت کی حفاظت کرے اس کو میر ہے زمرے میں محشور کرنا اور میری رفاقت سے بہرہ مند فرمانا تاکہ اسے اخروی سعادت نصیب ہوا گر کوئی شخص میرے پیچھے میرے اہلیت کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے تو تو اسے جنت سے محروم کر دینا کہ جس کا عرض تمام آسان وزمین ہے۔

اس موقع پر عمر بن الخطاب نے کہا: اے خالد! چپ رہوتمہارا شار شوریٰ کے لوگوں میں سے نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہار ا شاران لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ جن کی بات تسلیم کر لی جائے۔

خالد کہنے گگے: اے ابن خطاب تم چپ رہو؛ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ تم اپنی زبان سے بات نہیں کررہے اور تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں پر اعتاد کررہے ہو۔ بخداسب قریش جانتا ہے کہ تمہار اسب سے زیادہ ملامت شدہ، ادب میں سب سے کم ترین اور گم نام ترین ہے نیز اللہ اور اس کے رسول سے بے نیازی میں سے کم ترین ہے۔میدان جنگ میں تم بردل ہو، مال کے معاملہ میں کئیم ہو، قریش میں بھلاتمہارا کیا فخر؟ بالآخر خالد نے اسے خاموش کردیا اور پھر بیٹھ گئے۔

اس کے بعد حضرت ابذر عفاری تھڑ ہے وے اور خداکی حمد وثنا بجالانے کے بعد فرمایا: اے گروہ مہاجر! تم اور تمہارے نیک وکارجانتے ہیں کہ رسول خدا سال تھڑ ہے فرمایا تھا کہ میر ہے بعد بیخلافت علی کے لئے ہے اس کے بعد حسن اور حسین کے لئے اور اس کے بعد اولا دِحسین سے میر ہے اہلیت کے لئے ۔ جبکہ تم لوگ رسول خدا سال قیالیہ تم کی بات کو بالائے حسین کے لئے اور اس کے بعد اولا دِحسین سے میر ہے اہلیت کے لئے ۔ جبکہ تم لوگ رسول خدا سال قیالیہ تم کی بات کو بالائے طاق رکھ کران کی وصیت کو فراموش کرنے کا بہانہ کررہے ہوا ور اس دنیائے فانی کی اتباع کرنے گے اور آخرت کی لازوال اور لا فانی نعمتوں کو ترک کردیا کہ جس کے رہنے والے عملین ہوں گے اور نہ ہی انہیں موت آئے گی ۔ تمام انبیاء کی امتوں نے اور جو ان کے بعد اسی طرح کفر کیا اور ان کے احکامات میں ردو بدل کر دیا تو تم لوگ بھی ان ہی قوموں کے قش قدم پر چلنے لگے اور جو انہوں نے کیا وہ ہی کررہے ہولہذا عنقریب ہی تم لوگ اپنے اس کام کا وبال دیکھو گے حالا نکہ اللہ اسٹید بندوں پر ہر گرظام نہیں کرتا۔

اس کے بعد سلمان فارس می گھڑے ہو گئے اور فر مایا: اے ابو بجر! قضاوت کے وقت کس پر تکبیکرو گے؟ جبتم سے کسی الیی چیز کے بارے سوال کیا جائے گا کہ جس کا تم علم نہیں رکھتے تو کس کی پناہ میں جاؤ گے؟ حالانکہ اس قوم میں وہ مخض موجود ہے جوعلم میں سب سے بڑھ کر ہے نیک نامی اور مناقب میں وفضائل میں سب سے زیادہ شہرت بھی اسی کی ہے نیز

# المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (م

رسول خدا سال المرکا ہے۔ قرابت داری میں تم سے زیادہ قریب ہے اور آپ سال النے آپہ کی حیات ہی میں انہوں نے حضرت علی سال کو مقدم کردیا تھا اور تم لوگوں کو اس کی وصیت بھی کردی تھی مگرتم لوگوں نے بیغیر کے حکم کو چور ڈریا اور وصیت کو بالا نے طاق رکھ دیا لہٰذا عنقریب اس امر کا تصفیہ ہوگا کہ جب تم قبروں میں جاؤگے در حالا نکہ تمہاری پیٹے پر گنا ہوں کا بوجھ ہوگا اور اگرتم اسی حالت میں قبر میں گئے تو تم کو اپنے کئے پرندا مت ہوگی جبکہ اگرتم حق کی طرف پلٹ جاؤا ور اہل حق کے ساتھ انصاف کر دو تو یہ اس دن تمہاری نجات کا سامان ہوگا کہ جس تم عمل کے مختاج ہوگے اور تن تنہا اپنے گنا ہوں کے ساتھ قبر میں ہوگے حالا نکہ جو ہم نے سناوہ تم بھی دیکھ ہوا ور جو ہم نے دیکھا وہ تم بھی دیکھ چھے ہوگر یہ سب تمہارے کر تو توں سے بازکو ل نہیں رکھ رہا؟ تم کو حالے بنا کہ اس کے گئے اللہ کو مذافر رکھواس لئے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اس نے حق خدا اداکر دیا۔

پھر مقداد اُ ابن اسود کھڑے ہے اور اور فر مایا: اپنے بارے میں اندازہ کرلواور بالشت کو دوانگیوں کے درمیان ناپ لوینی اپنی حدسے تجاوز نہ کروا پنے گھر میں بیٹے جاؤاور اپنی غلطی پر آنسو بہاؤ کہ یہی تمہاری حیات وموت میں سلامتی کا باعث ہوگا اور اس امر خلافت کو وہیں لوٹا دو جہاں اللہ تعالی اور اس کے رسول نے قرار دیا ہے دنیا کی طرف مت جھاواور اس کی جو فریب کاریاں تم دیکے درمیان سے دھوکہ مت کھاؤاس لئے کہ عنقریب بید دنیا تم سے چھین کی جائے گی اور اس کے بعد تو تم اس کے بعد تو تم میں اس کے بعد تو تم میری نصیحت تو اور سول خدا سال اللہ تعالی میں بیٹے ہیں ہوکہ بیام خلافت حضرت علی میلیٹا کے لئے ہی ہے اور رسول خدا سال اللہ تھا ہے بعد بیا نہی کا حق ہے میں نے تمہیں نصیحت کر دی اگر تم میری نصیحت قبول کرو۔

اس کے بعد بریدہ اسلی تھڑے ہوگئے اور فرما یا: اے ابو بکر! تم واقعی بھول گئے ہویا بھو لنے کا بہانہ کررہے ہو؟ یا کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ کیا تہ ہیں وہ وقت یا دنہیں ہے کہ جب رسول خدا سال تھا آپہ نے نہیں تھم دیا تھا اور ہم نے علی کو امیر المومنین تسلیم کرلیا تھا جب کہ ہمارے نبی بھی ہمارے درمیان تھے۔ پستم اللہ سے ڈروجو تہ ہمارا پالنے والا ہے اور اپنے نفس کا ادراک حاصل کر قبل اس کے کہ اس کے ادراک کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اس طرح اپنی تھی کو ہلاکت سے بچالوا ور اس خلافت کو چھوڑ دواور اسے اس کے حوالے کر دو کہ جو اس کا تم سے زیادہ حقد ارہے اور اپنی سرکتی پر ڈٹے مت رہو اور اس سے باز آ جاؤ کہ اس سے باز آ ناتم ہارے اختیار میں ہے میں تو نصیحت کا حق اداکر دیا اور جو پچھ میں کہ سکتا تھا کہ دیا ،

اس کے بعد عبداللہ اُ ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور فر مایا: اے قریش کی جماعت! یقیناً تم اور تمہارے پیندیدہ لوگ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ تمہارے نبی کی اہلیت تم سب سے زیادہ رسول خداسل ٹی آیا ہے قریب ہیں اور اگر تم اس خلافت کے اس لئے دعویدار ہوکہ رسول سے تمہاری قرابت داری ہے اور تم کہتے ہوہم پہلے اسلام لائے تو تمہارے نبی کی

# (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199) (199)

اہلدیت تم سے بھی رسول خداصل ایک ایک جو تمہارے نبی اور تم میں سب سے پہلے جو شخص اسلام لا یا تھاوہ علی ہیں جو تمہارے نبی کے بعداس خلافت کے فقی حقدار ہیں۔ لہذا جس چیز کواللہ نے ان کے لئے مخصوص رکھا ہے تم لوگوں پر لازم ہے کہ وہ انہیں دے دواور پیڑے دکھا کرمت جاؤ کہ نقصان میں رہوگے۔

اس کے بعد عمار ابن یا سر معرف کے اور فرمایا: اے ابو بکر! کسی حق کو اپنا سمجھ کرمت لے لو کہ اللہ نے اسے کسی اور کے لئے قرار دیا ہے اور رسول خدا سال اللہ ایکی اہلہ بیت کے سلسلہ میں آپ کے پہلے نافر مان مت بنواور حق ان کے حقد اروں کی جانب لوٹا دو کہ اس طرح سے تمہاری پیٹھ پرسے بوجھ ہلکا ہوجائے گا اور تم اپنا گناہ کم کرلو گے، لہذا تم رسول خدا سال اللہ تا تک کرو گے تو وہ تم سے راضی وخوشنو دہوں گے اور پھراس کے بعد تم خدائے رحمٰن کی طرف جاؤگتو وہ تم ہمارے کا کا حساب کرے اور تم لے جو کھے کہا ہے اس کے متعلق بازیرس کرے گا۔

اس کے بع خزیمہ بن ثابت ذوالشہادتین کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اے ابوبکر! کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خداساً اللہ اللہ نے مجھا کیلے کی گواہی قبول کی تھی جبکہ میرے ساتھ اور کوئی گواہ نہ تھا۔

ابوبكرنے كہا: ہاں! ایسا ہوا تھا۔

خزیمہ کہنے گئے پس میں اللہ کی خاطر گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول خداسانی آلیا ہم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے اہلیت عتق وباطل کے درمیان فرق واضح کر دیں گے اورہ وہ ائمہ ہیں جن کی اقتدا کی جانی چاہئے۔

اس کے بعد ابوالہ پیٹم ٹابن تیہان کھڑے ہو گئے اور فر مایا: اے ابوبکر! میں نبی کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت علی ملاقا کو کھڑا کیا اس پر انصار کہنے لگے رسول خدا سال ٹائیل نے انہیں خلافت کے لئے کھڑا کیا ہے تا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہوجائے خلافت کے لئے کھڑا کیا گیا ہے تا کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہوجائے کہ حضرت علی ملاقا ان لوگوں کے ولی ہیں کہ جن کے رسول خدا سال ٹائیل ولی ومولا ہیں تو نبی نے فر مایا تم لوگ اس بات کو جان لو کہ میرے اہلہ بیت روئے زمین پر بسنے والوں کے لئے ستارے ہیں لہذا انہیں مقدم اور آگے کرونہ کہ ان کے آگے ہوجاؤ۔

اس کے بعد مہل بن حنیف مصر سے ہو گئے اور فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول خدا سال آلی آلیہ ہم کو منبر پریہ کہتے ہوئے سنا کہ میر بے بعد تمہارا امام علی ابن ابی طالب میلانا ہے اور یہ میری امت کے لئے مخلص ترین ہے۔

اس کے بعد ابوا یوب انصاری کھڑے ہوئے اور فما یا:تم لوگ اہلیب یہ کے بارے میں اللہ سے ڈرواوراس خلافت کو نہیں لوتا دو کہ جس طرح ایک کے بعد ایک مقام پر ہم نے سنا ہے اورتم لوگوں نے بھی نبی سے سنا ہے کہ بیتم لوگوں سے زیادہ سزاوار ہیں پھرآ یہ بیٹھ گئے۔

اس کے بعدزیر "بن وہب نے کھڑے ہوکلام کیااوران کے بعد کچھ دیگرافرادنے بھی کھڑے ہوکراسی قشم کی باتیں



رسول خدا سال نیٹے ہے کے بچھ قابل وثوق اصحاب نے خبر دی کہ ابو بکر تین دن اپنے گھر میں بیٹے رہے اور تیسرے دن انہوں نے حضرت عمر بطلحہ نربیر، عثمان ،عبد الرحمٰن بن عوف ،سعد ابن وقاص اور ابوعبیدہ جراح سے ملاقات کی جبکہ ان میں سے ہرایک کے ساتھ ان کے خاندان کے دی افراد تھے جوتلوار سونتے ہوئے تھے ان لوگوں نے انہیں گھر سے نکالا اور منبر پر چرایک کے ساتھ ان کے خاندان کے دی افراد تھے جوتلوار سونے ہوئے تھے ان لوگوں نے انہیں گھر سے نکالا اور منبر پر چیسے کہ چڑھا دیا توان میں سے کئی کہنے والے نے کہا: خداکی قسم!اگرتم میں سے کوئی بھی دوبارہ آیا اور اس قسم کی باتیں کیں جیسے کہ پہلے کیں تھیں تو ہم اپنی تلواروں کواس کے خون سے رنگ دیں گے۔ لہذاوہ لوگ گھر ہی میں بیٹے رہے اور اس کے بعد کسی نے بات نہ کی۔

# أخرجالله عزوجل من بني إسرائيل اثني عشر سبطا ونشر من الحسن و الحسين الشريط الحسين الشريط المرسبط الحسين المرسبط المرسب

خداوندعالم نے بنی اسرائیل سے بارہ سبط پیدا کر کے ان میں کتاب اور نبوت کو قرار دیا اور شن ولین علیہ اللہ سے بھی ۱۲ بارہ سبط پیدا کیے۔

© حَنَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْىِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ الْعَسُكِرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ النَّسَابَةُ مُحَبَّلُ بُنُ الْقَاسِمِ التَّهِيمِيُّ السَّعْدِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا اللهِ عُنَى اللهِ بُنِ عَبْوِاللهِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بُنَ مُوسَى بُنِ جَعْفَرٍ عَنَى يُقَالُ فِى بَنِى الْاَفْطِسِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيٍّ بُنَ مُوسَى بُنِ جَعْفَرٍ عَنَى يُقَالُ فِى بَنِى الْاَفْطَسِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ فَتَى الْاَفْطَسِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَرَّ وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَشَرَ سِبْطاً وَجَعَلَ فِيهِمُ النَّبُوقَةُ وَالْكِتَابُ وَ نَشَرَ مِنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ابْتَىٰ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ مِنْ فَاطِئَةَ بِنُو تَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعِيلُ بُنُ يَعْقُوبَ وَ شَمْعُونُ بُنُ اللهُ اللهُ عَشَرَ سِبْطاً وُجَعَلَ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْحَالُ الْمُعْلِقُ وَالْوَالْمُ الْحَسِ الْنِ الْحُسِنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُسْ اللهُ اللهُ

# الخصال (طدردم) المجاهل عليه المجاهل عليه المجاهل عليه المجاهل عليه المجاهل 201 المجاهل 201 المجاهل عليه المجاهل المجا

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ وَ بَنُو جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ فَعَقَّبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ مِنْ هَذِهِ السِّتَةِ الْاَبْطُنِ ثُمَّ عَلَّى بَنِ الْحُسَنِ بَنِ عَلِيّ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنِي الْحُسَنِي الْحَسَنُ وَ مُحَبَّى بْنِ عَلِيّ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي بَنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي وَ بَنُو عَبْلِ الْمُعَلِّ وَ بَنُو عَلَيْ بْنِ الْحُسَنُي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنِي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنَى بْنِ عَلِيّ فَهُ وُلاءِ السِّتَّةُ الْاَبْطُنِ نَشَرَ اللهُ عَزَّ وَ بُنُو عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنِي بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُ اللهُ عَنْ وَ بَنُو عَلِيّ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُى بْنِ عَلِيّ فَهُ وُلاءِ السِّتَّةُ الْاَبْطُنِ نَشَرَ اللهُ عَزَّ وَ بَنُو عَلِيّ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَنُ فِي الْمُعْوَلِ وَلَوْ اللّهِ عَلَى الْمُعْتَلُقِ وَاللّهِ عَلَيْ عَلَى مِنَ اللّهُ عَلْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي الْعَلَيْ عَلَى مِنَ الْمُسْتَى بْنِ عَلِي مُنِ عَلِي الْمُعْتَلِقُ وَالْمَعْلِي الْمُعْتَلِقُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَلُقُ وَالْمَالِ الللّهُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُقُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِي الْمُعْتَلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقُ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَلِي الْمُعْلِقِ وَلِي الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْلِقِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمِلْمُ الْمُعْلِقِ وَالْ

عبیداللہ بن عبداللہ بن حسن نے فرمایا ہے کہ میں نے امام رضا ملیلہ سے فرزندانِ افطس کے بارے میں جو پچھ کہا جاتا ہے اس بارے میں سوال کیا تو امام رضا ملیلہ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اسرائیل یعنی جناب یعقوب فرزند حضرت اسحاق بن حضرت خلیل اللہ سے بارہ سبط پیدا کر کے ان میں کتاب اور نبوت کو قرار دیا اور حسن وحسین فرزندان علی وفاطمہ ملیم اسماق بندا کی ہے۔

فرزندان لیقوب ملایلا کے نام میہ تھے: (۱)روبیل (۲) شمعون (۳) یہودا (۴) بیثا جر (۵) زیلون (۲) بوسف (۷) بنیا مین (۸) نفتالی (۹)ووان۔

اس کے بعد تین نام ذکر نہیں کیے گئے۔

امام حسن مالیلا سے چھاسباط: (۱) بنی حسن بن نید بن حسن بن علی علیمهاالسلام (۲) بنی عبداللہ بن حسن بن علی علیمها علیمهاالسلام (۳) بنی ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی علیمهاالسلام (۴) بنی حسن بن حسن بن علی علیمهاالسلام (۵) بنی واوو بن حسن بن علی علیمهاالسلام -

امام حسن بن علی کی نسل انہی چھے سے آگے بڑھی۔

حضرت امام حسین علیها کی اولا دکوشار کرنا شروع کیا تو فرمایا: (۱) بنی محمد بن علی الباقر علی بن انحسین علیها السلام (۲) بنی عبد الله بن باهر بن علی بن انحسین علیها السلام (۵) بنی عبد الله بن باهر بن علی بن انحسین علیها السلام (۵) بنی علی بن انحسین بن علی علیها السلام (۲) بنی علی بن علی بن

پس یہ چھ خاندان ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیلیا کی نسل کو دنیا میں پھیلا یا۔

الظفاء والأئمة بعدالنبى مالله عليه اثناعشر عنية

نبی ا کرم مالیٰ آباز کے بعد خلفا وائمہ علیہ مالی تعداد بارہ ہے

﴿ حَنَّا ثَنَا ٱبُو عَلِيٍّ ٱخْمَالُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَلِي بُنِ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَالَكَ عَلَيْ الْمُو يَزِيلَ هُحَمَّالُ بُنُ الْمُو وَزِيلًا بِالرَّيِّ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَا ثِمِائَةٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا السّحَاقُ يَعْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ يَزِيلَ الْمَرُوزِيُّ بِالرَّيِّ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَا ثِمِائَةٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا السّحَاقُ

بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْكَنْظِيُّ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ هُوَ الْمَعُرُوفُ بِإِسْحَاقَ بَنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ عَنَّاثَنَا يَعْنِي مَنْهُ وَقِقَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْهُ عَنْ هُجَالِدٍ عَنِ الشَّعِبِيِّ عَنْ مَسْرُ وَقِقَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَى عَنْدَ عَنْ مَسْرُ وَقِقَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَى عَنْدَ عَنْ مَسْرُ وَقِقَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَى عَنْدَ بَعْنَى عَنْدَ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ نَعْرِضُ مَصَاحِفَنَا عَلَيْهِ إِذْقَالَ لَهُ فَتَى شَابٌ هَلْ عَهِدَ النَّيْكُمُ عَلَى كُمْ عَلَى كُمْ يَكُونُ اللهِ بَنِ مَنْ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مسروق کہتا ہے کہ جس زمانے میں عبداللہ بن مسعود کے پاس میں اپنے قرآن کا مقابلہ کرنے جایا کرتا تھا ایک روز ایک نوجوان آیا اور عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا کہ آیا تمہار سے پینیبرسل شاہیل نے تم کواپنے خلفاء کی تعداد بتائی ہے؟ ابن مسعود نے کہا کہ تم تو ابھی نوجوان ہو یہ بات تو مجھ جیسے کسی سن رسیدہ آدمی نے ابھی تک نہیں پوچھی تھی۔ بیٹ ہمار سے بینیبرسل شاہیل نے ہم کو خبر دی ہے کہ میر سے بعد میر سے بارہ خلیفہ و جانشین مطابق تعداد نقبائے بنی اسرائیل کے ہوں گے۔ اس حدیث کو مولف علیہ الرحمہ نے بہت سے طریقوں سے قل کیا ہے بعض میں یہ نقرہ بھی ہے کہ وہ خلفاء اور انمہ قریش سے ہوں گے۔

۞ حَكَّ ثَنَا اَبُو عَلِي آخَمُ لُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطّانُ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو عَبْلِ اللهِ اَحْمَلُ بَنُ مُحَمَّلِ بَنِ الْبَعْدَادِيُ قَالَ حَكَّ ثَنَا مُحَمَّلُ بَنُ عُبْلُوسِ الْحَرَّافِيُّ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَبْلُ الْخَفَّادِ الْبَعْدَ فَعَلَا اللهِ عَبْلُوسِ الْحَرَّافِيُّ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَبْلُ اللهِ عَلْمُ عَبْلُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَلْمُ عَلِي عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَلْمُ عَلَى عَمْلُ عَبْلُ اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي اللهِ عَلْمُ عَلِي اللهِ عَلْمُ عَلِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الل

قیس بن عبدہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس حلقہ میں عبداللہ ابن مسعود اللہ بھی شامل تھے کہایک اعرابی آیااور کہنے لگاتم میں عبداللہ ابن مسعود اگون ہے؟

عبدالله نے کہا: میں ہوں۔

اں شخص نے کہا: کیاتم لوگوں کے نبی نے تمہیں یہ بیان کیا ہے کہان کے بعد کون حضرات خلفاء ہوں گے عبد اللہ ابن مسعود نے کہا: ہاں! ہارہ خلفاء ہوں گے جیسے کہ بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد بارہ تھی۔

﴿ حَدَّاثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَتَّابُ بْنُ مُحَهَّدٍ الْوَرَامِينِيُّ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ مُحَهَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنُهَ كُبُدُ اللَّهُ مُن عُبُدِ اللَّهُ مُن عُبُدُ اللَّهُ مُن عُبُدُ اللَّهُ مُن عُبُدُ اللَّهُ مُن عُبُدُ اللَّهُ مُن عَبُدُ اللَّهُ مُن عَبْدُ اللَّهُ عَلَى عَبْدُ اللَّهُ مُن عَلَيْ عَبْدُ اللَّهُ مُن عَلَيْ عَبْدُ اللَّهُ مُن عَلَيْ عَلَيْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَبُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَ

الْعُقَّارِ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَنَّ ثَنَا مَنُصُورُ بُنُ آبِ الْاَسُودِ عَنْ مُطِرِّفِ عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ عَنَّابُ بُنْ مُحَبَّدٍ وَ حَنَّ ثَنَا يُوسُفُ بُنْ مُوسَى قَالَ حَنَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ اَشُعَتُ بَنِ عَنَّ الْمُعَنَّدِ الْحَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعْبِيّ فَلَا اللهُ عَنِي الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعْبِي وَكَنَّ ثَنَا الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعْبِي وَمَعَنَا عَبْلُ اللهِ عَنَا اللهُ عَنِي الْمُعَنِّ اللهُ عَنْ اللهِ عَنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

ابوالقاسم عمّاب بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مسعود گر بھی بیٹے ہوئے تھے کہ ایک اعرائی آیا اور کہنے لگاتم میں عبداللہ ابن مسعود گرکون ہے؟

عبدالله نے کہا: میں ہوں۔

اس شخص نے کہا: کیاتم لوگوں کے نبی نے تمہیں یہ بیان کیا ہے کہان کے بعد کون حضرات خلفاء ہوں گے عبداللہ ابن مسعود نے کہا: تم نے مجھ سے ایک ایسے امر کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تب سے مجھاس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں توان کی تعداد بارہ ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے نقباء بارہ تھے۔ ابوعرو بہنے ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ ' ہاں! تعداد میں بنی اسرائیل کے نقباء جتنے ہوں گے'۔

جریر نے اشعث ابن مسعود کے ذریعہ نبی اکرم ملا اللہ ہے تقل کیا ہے کہ میرے بعد بارہ خلفا ہوں گے جس طرح کہ نقبائے بنی اسرائیل بھی بارہ تھے۔



سِنّاً قَالَ اللهُ يَكُونُ بَعْنِي عِنَّاةُ نُقَبَاءِمُوسَى اللهُ.

عامر نے مسروق کے ذریعہ خبر دی کہ ایک شخص ابن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا: کیاتم لوگوں کے نبی نے تہمیں یہ بیان کیا ہے کہ ان کے بعد کون حضرات خلفاء ہوں گے

عبداللہ ابن مسعود نے کہا: تم نے مجھ سے ایک ایسے امر کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تب سے مجھ اس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ حالا نکہ تم قوم کے سب سے کم عمر ہو۔ نبی اکرم سلیٹناآئیز ہے فرمایا کہ میرے بعد حضرت موسی ملیٹنا کے نقباء کی تعداد میں ہوں گے۔

﴿ حَنَّا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَلْهَا الْهَا اَلَّهُ الْهَالُ قَالَ حَنَّا اَنْهُ النَّعْمَانُ اَنْ اَنْهُ الْهُ الْمَالُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اسناد کے فرق کے ساتھ حدیث تکرار ہوئی ہے۔

شَكَّ اَنْ اَنْ اَنْ اَلْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَنَّ ثَنِي النَّعْمَانُ بَنُ اَنْمَكَ بَنِ نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنِي النَّعْمَانُ بَنُ اَنْمَكُ بَنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَنَّ ثَنِي مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَنَّ ثَنَا اَنْمَكُ بِنَ سِنَانٍ الْقَطَانُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَنَّ ثَنِي مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ يَا اَبَاعَبْدِ الرَّخْمَنِ هَلَ حَنَّ ثَكُمُ نَدِيكُمُ عَلَى كُمْ يَكُونُ وَمَا سَأَلَنِي اَحَدُ قَالَ يَا اَبَاعَبُدِ الرَّخْمَنِ هَلَ حَنَّ الْقَوْمِ سِنَّا نَعَمُ قَالَ يَكُونُ بَعْدَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

جابرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول خدا سالیٹی آئیلی کی خدمت اقدس میں حاضر تھے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد آپ نے آواز دھیمی کرلی تو میں نے اپنے والد سے یو چھا: رسول خدا سالٹی آئیلی ہم سے کیابات یوشیدہ رکھ رہے ہیں؟

انہوں جواب دیا کہآ پ فر مارہے ہیں کہوہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

﴿ حَنَّاثَنَا آحُمَّلُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَنَّاثَنَا آبُو بَكْرٍ آحَمَّلُ بَنُ هُحَبَّىِ بَنِ عُبَيْدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَنَّاثَنَى عَمِّى إِبْرَاهِيمُ بَنُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَنَّاثَنَى عَمِّى إِبْرَاهِيمُ بَنُ النَّيْسِ عَنْ الْهَمْ لَا فَيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي عِنْلَ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي عِنْلَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي عِنْلَ النَّبِيِّ ﷺ

# المنال (ماردرم) ( 205 ) المنال (ماردرم) ( 205 ) المنال (ماردرم) ( ماردرم) (

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ آمِيراً ثُمَّ آخُفَى صَوْتَهُ فَقُلْتُ لِآبِي مَا الَّذِي آخُفَى رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ قَالَ كُلُّهُمُ مِنْ قُرَيْشٍ.

#### اسناد کے فرق کے ساتھ سابقہ حدیث نگرار ہوئی ہے۔

﴿ حَدَّاتُنَا آخَدُ الْكَسُو الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّاتُنَا آبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ الْنُو عَلِيِّ مُحَمَّدُ الْمَدُورِيُ قَالَ حَدَّاتُنَا مُحُرُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَدُورِيُ قَالَ حَدَّاتُنَا عُمَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### اسناد کے فرق کے ساتھ سابقہ حدیث تکرار ہوئی ہے۔

عَدَّنَا آخَمُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيْنِ طَاهِرُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْخَثْعَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيْنِ طَاهِرُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْخَثْعَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ يَغْنِي مُحَمَّلَ بُنَ عَلاءِ الْهَهَكَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبِي يَغْنِي ابْنَ عُبَيْ الطَّنَافِسِيَّ عَنْ طَلَّا اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَعُولُ يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ آمِيراً ثُمَّ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ آمِيراً ثُمَّةً وَلَي مَا قَالَ فَسَالُتُ آبِي مَا الَّذِي قَالَ فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

#### اسناد کے فرق کے ساتھ سابقہ حدیث تکرار ہوئی ہے۔

﴿ حَدَّاثَنَا ٱحْمَالُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَلِى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ سَالِمٍ قَالَ حَدَّاثَنَا هُحَمَّالُ بَنُ الْحَبَّرُ بَا الْمَالِمِ عَنَى الْبُسْرِ مَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبِ الْمَالِمِ قَالَ حَدَّ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَمُ اللَّهُ عَنْ سَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى اللْم

#### اسناد کے فرق کے ساتھ سابقہ حدیث تکرار ہوئی ہے۔

﴿ حَنَّ اَنُهَ اَكُسُ الْعَسَ الْقَطَّانُ قَالَ حَنَّ اَبُو عَلِيّ مُحَمَّلُ اَنْ عَلِيّ اَنِهَاعِيلَ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَنَّ اَبُو عَلِيّ مُحَمَّلُ اَنْ عَلِي اَبْنَ الْفَضُلُ اَنْ عَبْ الْجَبَّارِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَنَّ اَنَا عَلِيُّ اَنُ الْفَضُلُ اَنْ عَبْ الْجَبَّارِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَنَّ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَنَ شَقِيقٍ قَالَ حَنَّ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَنَ شَقِيقٍ قَالَ عَنْ جَابِرٍ اَنِ سَمُرَةً قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ جَابِرٍ اَنِ سَمُرَةً قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ جَابِرٍ اللَّهُ مُ وَاقِدٍ قَالَ اللَّهُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ جَابِرٍ اللَّهُ الْمُولُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

# المنال (ماردوم) (ماردوم) المنال (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردو

جابرا بن سمره روایت بیان کرتا که میں اپنے والد کے ہمراہ رسول خدا سل الله الله الله کی خدمت اقد س میں حاضر تھے میں نے آپ کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ بیا اس تک کہ میرے بعد بارہ خلفا متمکن ہوں جو سب کے سب سب سب اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا فرمایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکا میں نے اپنے والد سے بوچھا: رسول خدا سال اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟

انہوں جواب دیا کہ آپ فر مارہے ہیں کہوہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

جابرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ رسول اکرم سالیٹھ آئیکی نے فر مایا: بیدین اسی طرح معزز و محفوظ رہے گا اوران لوگوں کی مدد کرتارہے گا یہاں تک کہ بارہ خلیفہ مقرر ہوں گے۔

راوہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ایک ایساکلمہ ادا فر مایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکامیں نے اپنے والدسے پوچھا: رسول خداصل شاکیلی نے ہم سے کیا فر مایا ہے؟

انہوں جواب دیا کہآ گفر مارہے ہیں کہوہ سب کے سب قریش سے ہول گے۔

◎ حَكَّ ثَنَا ٱخْمَلُ بُنُ ٱلْحَسِ الْقَطَّانُ قَالَ حَكَّ ثَنَا ٱبُو هُحَبَّدٍ عَبُلُ الرَّحْمَنِ بُنُ ٱبِ حَاتِمٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْهَيْهَمُ بُنُ كُمَيْلٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا أَلْهَيْهُمُ عَنْ زِيَادِ بُنِ خَيْثَمَةً عَنْ صَعْدِ بُنِ قَيْسٍ الْهَمُ كَانِ إِنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهُ مُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ مُ مِنْ قَرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ ثُمَّ يَكُونُ طَاهِرَةً عَلَى عَدُوهِ الْهَرُ عُن يَرْبُوهُ مَنْ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ ثُمَّ يَكُونُ مَا نَذِلِهِ قُلْتُ ثُمَّ يَكُونُ مَا أَذِلِهِ قُلْتُ ثُمَّ يَكُونُ مَا أَذَا قَالَ ثُمَّ الْهُمُ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ ثُمَّ يَكُونُ مَا أَذَا قَالَ ثُمَّ الْهُمُ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ اللَّهُ مَا أَنْ الْمَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمُ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ مُنْ اللَّهُ عَلَى عَلُولُ وَلَا قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلُولُ الْمَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ مُنْ الْهَالِ عُنْ مَنْ فَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَولُو الْمَالِي فَيْ مَنْ فَلَا عُشَرَ خَلِيفَةً عُلْمُ هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَيْتُهُ فِي مَنْزِلِهِ قُلْتُ الْمَالِقَ عُلْكُ مُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

جابرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ رسول اکرم میں ایک نے فرما یا: اس مات کے امور بالکل درست رہیں گے اور بہ
دین اپنے دشمن پر ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلیفہ گزرجا نمیں کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔
میں آپ کے گھرآپ سے ملئے گیا اور آنجناب میں ایک سے سوال کیا کہ اس کے بحد کیا ہوگا؟
آپ نے فرما یا: ہرج مرج۔

# مرا المنال (باردر) مرادره على المردور عل

® حَكَّ ثَنَا آخَمُ لُ بُنُ الْحَسِ الْقَطَّانُ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَبُلُ الرَّحْنِ بُنُ آبِ حَاتِمٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ سَالِمٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا يَزِيلُ بَنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ وَ عَبْلِ اللهِ بَنِ عُمَيْرٍ وَ الْعَلَاءُ بَنُ سَالِمٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا يَزِيلُ بَنُ هَمُ وَقَالَ آخُبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ وَ عَبْلِ اللهِ اللهِ بَنِ عُمَيْرٍ وَ الْعَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ا

جابرابن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول خدا سال شاہیم کی خدمت اقدس میں حاضر سے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت کے تمام امور درست رہیں گے اور بیا پنے دشمن پر ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ میرے بعد بارہ افراد بادشاہت کریں یا فرمایا: بارہ افراد خلیفہ مقرر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا فرمایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکامیں نے اپنے والد سے یو چھا: رسول خدا سال شاہ ہے ہم سے کیا فرمایا ہے؟

انہوں جواب دیا کہ آپ فر مارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریثی ہوں گے۔

﴿ حَدَّاثَنَا ٱحْمَالُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُلُ الرَّحْمَنِ بَنُ آبِ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ الْاَشَّجُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ هُحَبَّدِ بَنِ مَالِكِ بُنِ زَيْدٍ الْهَهْ لَا إِنْ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ عِلَاقَةَ وَ عَبْلَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْدٍ يُحَدِّفُونِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي عِنْلَ النَّبِي عَنْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ آمِيراً ثُمَّ آخَفَى صَوْتَهُ فَسَالُتُ آبِي فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

جابرا بن سمرہ بیان کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلّ اللّٰهُ آلیکہ آئے فرمایا: میرے بعد بارہ امیر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا فرمایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکا میں نے اپنے والدسے بوچھا: رسول خداصلّ اللّٰهُ آلیکہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟

انہوں جواب دیا کہ آپٹر مارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریش ہوں گے۔

شَحَّدُ ثَنَا اَحْمَلُ بَنُ الْحَسِ الْقَطَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبْلُ اللهِ بَنُ مُحَبَّلِ بَنِ عَبْلِ الْعَزِيزِ الْبَغُويُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلَى بَنُ الْجَعْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ بَنِ عَرْبٍ وَزِيَادُ بَنُ عِلَاقَةَ وَحُصَيْنُ الْبَغُويُ قَالَ حَلَّ بَنُ عَبْلِ اللّهِ قَالَ يَكُونُ بَعْلِى اثْنَا عَشَرَ امِيراً غَيْرَانُ بَنُ عَبْلِ الرَّحْنِ فَالَ يَكُونُ بَعْلِى اثْنَا عَشَرَ امِيراً غَيْرَانُ بَنُ عَبْلِ الرَّحْنُ فَي عَلِيثِهِ فَسَأَلْتُ ابِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي عَلِيثِهِ فَسَأَلْتُ ابِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَي عَلِيثِهِ فَسَأَلْتُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ مِنْ قُرَيْشِ.

جابرا بن سمرہ بیان کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم سالٹھا آیہ ہم نے فرمایا: میرے بعد بارہ امیر ہوں گے۔اس کے بعد



آبً نے ایک ایساکلمہ ادافر مایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکا۔

ایک حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے والدسے پوچھا: رسول خدا سلانٹھ آلیہ ہم سے کیا فرما یا ہے؟ انہوں جواب دیا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریثی ہوں گے۔ دوسری حدیث میں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا: رسول خدا صلاح آلیہ ہے ہم سے کیا فرما یا ہے؟ انہوں جواب دیا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریثی ہوں گے۔

﴿ حَلَّاثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَلَّاثَنَا ٱبُو بَكْرٍ عَبُلُ اللهِ بَنُ سُلَيْهَانَ بَنِ الْاَشْعَتِ فَالَ حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بَنُ خَشْرَمِ قَالَ حَلَّاثَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْهَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَلَّاثَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْهَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَلَى مَنْ نَاوَاهَا حَتَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ التَّبِي عَلَى مَنْ نَاوَاهَا حَتَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ التَّبِي عَلَى مَنْ نَاوَاهَا حَتَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ التَّبِي عَلَى مَنْ نَاوَاهَا حَتَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ التَّبِي عَلَى مَنْ نَاوَاهَا مَتَى مَنْ هُوَ اقْرَبُ إِلَى النَّبِي عَلَى مَنْ عَلَمْ مَنْ عَلَى عَمْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَكُلُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَالَى مُعْمَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا لَكُومُ مِنْ قُولُ مَا لَكُولُ اللّهِ عَلَى مَا لَكُومُ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا لَكُومُ مِنْ قُولُ مَا لَكُومُ مِنْ قُولُ مَا لَا لَكُومُ مِنْ قُولُ مَا عَلَى مَا لَعْمَ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا عَلَى مَا لَا عَلَى مُعْمَالِ مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَ

جابرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں نے رسول خدا سال الله آپہم کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میری امت کے اموراس سے دشمنی کرنے والے پرگالب رہیں گے یہاں تک کہ میرے بعد بارہ خلفا مشمکن ہوں۔اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا فرما یا کہ جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا ؟
فرما یا کہ جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا میں نے اپنے والدسے پوچھا: وہ کلمہ کیا تھا جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا ؟
انہوں جواب دیا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

﴿ حَلَّ ثَنَا آخَلُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَبُلُ الرَّحْنِ بَنُ آبِ حَاتِمٍ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْحَاقُ بَنُ اِبْرَ عَبُلِ الرَّحْنِ الْوَعَقُوبَ السَّمِينُ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَلَّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبُلِ الرَّحْنِ ابُو يَعْقُوبَ السَّمِينُ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَلَّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ رَبِي اللَّهُ عَلَى مَن نَاوَاهُمْ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ فَقُلْتُ إِلَى الْمُلْعُمُ مِنْ قُرَيْشِ

جَابِرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا درحالیکہ رسول خداصل شاہ خطاب فرمارہے سے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد آپ نے اپنی آواز دھیمی کرتو نیں جان نہ سکا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ رسول خداصل شاہ آپ نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

﴿ حَلَّاثَنَا ٱخْمَلُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَبْلُ الرَّخْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ حَلَّ ثَنَا ٱخْمَلُ

# الخصال المدروم على المجال المدروم على المجال المجال

جابرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مسجد میں تھا درحالیکہ رسول خداصل الیہ خطاب فرمار ہے تھے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ امیر ہول گائل کے بعد آپ نے اپنی آواز دھیمی کرتو نیں جان نہ سکا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول خداصل الیہ ایہ ہم سے کیا فرمایا ہے؟
انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

۞ حَدَّاثَنَا ٱحْمَالُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرٍ عَبْلُ اللهِ بَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُرُ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنِ مَلْكِمِ الْكَاشِعِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُرُ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنِ رَزِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُرُ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنِ رَزِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنِ مَمُرَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي فِى سُفْيَانُ بَنُ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيلِ بَنِ عَمْرٍ و بَنِ اَشُوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ بَنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي فِى سُفْيَانُ بَنُ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيلِ بَنِ عَمْرٍ و بَنِ اَشُوعَ عَنِ الشَّعْبِيِ عَنْ جَابِرٍ بَنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي فِى اللهَ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ خَفَضَ صَوْتَهُ فَلَمْ آدُرِ مَا لِلْمَسْجِلِ وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخُطُّبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ خَفَضَ صَوْتَهُ فَلَمْ آدُرِ مَا يَقُولُ وَقَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

جابرابن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا درحالیکہ رسول خدا سالیٹی آلیا ہم خطاب فرمار ہے تھے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد آپ نے آبی آواز دھیمی کرتو نیں جان نہ سکا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول خدا سالیٹی آلیا ہے نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

تَكُ تَكُ اَنْ مَكُ اَنْ مُكَمَّدِ اَنِ اِسْحَاقَ الْقَاضِى قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو يَعْلَى قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلَى الْجَعْدِ وَ الْكَ الْجَعْدِ الْمَهْ الْمُ الْمَعْدُ عَنْ رِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنِ الْكَسْوَدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَهْ لَانِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِي الْهَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِي الْفَاعَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْ اللهِ اللهُ ال

جابرا بن سمرہ روایت بیان کرتا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مسجد میں تھا جبکہ رسول خدا سالیٹیا پیٹم خطبہ ارشا دفر مار ہے تھے میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ خلفا ہوں گے اور بیسب کے سب قریشی ہوں گے۔

# المنال (ماردوم) المنافعة المنا

پس جب آپ گھرلوٹ گئے تو میں آپ کے گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آنجناب سل ٹھٹائیا ہے سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟

آڀڻ نے فرمايا: ہرج مرج۔

۞ حَنَّ ثَنَا ٱحْمَّلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِى قَالَ ٱخْبَرَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَنَّ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ ٱنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَشَّارٍ قَالَ حَنَّ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ٱنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَرَالُ آمُرُ النَّاسِ مَاضِياً حَتَّى يَلِي عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيتُ عَلَى فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ فَقَالَ قَالَ كُلُّهُمُ مِنْ قُرَيْشٍ.

جابرابن سمرہ بیان کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلّ بیٹی نے فرمایا: میری امت کے امورا پنی ڈگر پر چلتے رہیں گے یہاں تک بارہ افرادان پر ولایت حاصل کرلیں۔اس کے بعد آپؓ نے ایک ایسا کلمہ ادا فرمایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکامیں نے اپنے والدسے یوچھا: رسول خدا صلّ بیٹی کے ہم سے کیا فرمایا ہے؟

انہوں جواب دیا کہآ پ فر مارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔

۞ حَلَّاثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ مُحَهَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ الْقَاضِى قَالَ حَلَّاثَنَا حَامِلُ بَنُ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا بَشِيرُ بَنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ يَخْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَلَّاتَنَا بَشِيرُ بَنُ الْوَلِيدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَادَاهُ اَوْ مَنْ نَاوَاهُ خَالِهِ عَنْ جَايِدٍ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى لَا يَزَالُ هَذَا اللّهِ يَنْ صَالِحاً لَا يَضُرُّ هُ مَنْ عَادَاهُ اَوْ مَنْ نَاوَاهُ حَلَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ آمِيراً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

جابرا بن سمرہ بیان کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم سلیٹھائیلٹم نے فرما یا: دین خدا زائل نہیں ہوگا اورا پنی ڈگر پر چپتا رہے گا اوراس کے ڈشمن اِسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ بارہ امیر ہوں گے اوروہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

عَدَّفَنَا آخَمُ اللهُ عُمَّدِ الْمِ السَّحَاقَ قَالَ حَدَّفَنِي آبُو بَكُرِ اللهُ آفِي زواد ارَوَّادٍ قَالَ حَدَّفَنَا الْحَاقُ اللهُ الْحَدَّ الْمُعَاقُ الْحَدَّ الْمُعَاقُ الْحَدَّ الْمُعَالُ الْحَدَّ الْمُعَاقُ الْحَدَّ الْمُعَاقُ الْحَدَّ الْمُعَاقُولُ اللهُ وَالْحَدَّ اللّهِ الْحَدَّ اللّهِ اللهُ وَ كَانَ الْعَرْبِ اللهِ عَنَى اللهُ وَ كَانَ الْعَرْبِ اللهُ وَ كَانَ اللهُ وَ كَانَ اللهُ وَ كَانَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

# الخصال (مادروم) المجاهل المجا

ولایت بارہ افراد کے ہاتھ میں ہوگی تو لوگ شور کرنے گئے کہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے میں نے نہیں سنا کہ پھر رسولی رسولحذا سالٹھائیا پہلے نے کیا فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے بوچھا جو میری نسبت رسول اکرم سالٹھائیا پہلے سے نزدیک تھے کہ رسول خدا سالٹھائیا پہلے نے ہم سے کیا فرمایا؟

انهول جواب دیا کہ آپ فر مار ہے ہیں کہ وہ سب کے سب قرینی ہوں گے اور ان میں سے ہرایک بے مثال ہوگا۔

﴿ حَلَّا ثَنَا اَحْمَلُ بُنُ مُحُمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَلَّا ثَنَا اَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَلَّا ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ

ابی شیئبة قَالَ حَلَّ ثَنَا اَحْمَلُ بُنُ مُحُمَّدِ بُنِ اِسْحَاقِ قَالَ حَلَّ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ

ابی شیئبة قَالَ حَلَّ ثَنَا عَامِ بُنِ سَمُرَةٌ مَعَ غُلَامِی تَافِع اَخْدِرْنِی بِشَیْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَلْ فَکَتَب سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

عامرابن سعد سے منقول ہے کہ میں نے اپنے غلام نافع کے ہاتھ جابرابن سمرہ کوایک خط ارسال کیا کہ جس میں میں میں میں ا نے اس سے کہا کہ جوتم نے رسول خداصل شاہر ہے سنا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ تو اس نے جوابی خط میں تحریر کیا میں نے رسول خداصل شاہر ہے کو جمعہ کے روز کہ جس کی شب اسلمی کوسنگسار کیا گیا تھا یہ کہتے سنا کہ دین اسلام تا قیام قیامت قائم و دائم رہے گا اور تم یر بارہ خلفامقرر ہوں گے جن میں سے ہرایک قریش ہوگا۔

۞ حَدَّ ثَنَا ٱبُو عَلِي ٓ اَحْمَلُ بَنُ الْحَسِ الْقَطَّانُ الْمَعْرُوفُ بِأَبْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا ٱبُو بَكْرٍ فُحَمَّدُ بَنُ قَارِنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِسَنُجَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا سَهُلُ بَنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ فَعَلَا بَنُ بَكُارٍ قَالَ حَدَّاثَنَا حَمَّادُ فَعَلَا إِنَّ هَذِهِ الْكُمَّةُ قَالَ عَنْ بَعْدُ اللهِ مُعْرَدِ بَنِ آبِي بُجَيْرٍ عَنْ سَرْجَ الْبَرُمَكِيِّ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَالَ حَدَّا عَشَرَ وَجَدُّهُمُ مَنِيَّةُ مُمْ فَإِذَا وَفَتِ الْعِدَّةُ طَغَوْا وَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ بَأْسُهُمُ بَيْنَهُمْ.

مجیرابن ابی عنبہ نے سرّج برمشی کے ذریعہ روایت بیان کی کہ اس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس امت میں بارہ (خلفا) ہوں گے اور جب بیدمدے ختم ہوجائے گی تو بیلوگ باغی وسرکش ہوجا ئیں گے اور ان میں باہم جنگ چھڑ جائے گی۔

﴿ حَكَّ ثَنَا آخَمُ لُنُ الْحَسِ الْقَطَّانُ قَالَ حَكَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ قَالِ حَكَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحَسِ الْقَطَانُ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْحَالِي الْفِسَنْجَانِ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْمَن نَجْرَانَ إِنَّ آبَا الْحَالِي الْفِسَنْجَانِ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْمُن نَجْرَانَ إِنَّ آبَا الْحَالِي الْفِسَنْجَانِ قَالَ حَكَّ ثَنَا مَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمُ يَعْمَلُ بِالْهُدَى وَحَلَّفَ لَهُ عَلَيْهِ آلَا عُمْلِكُ هَذِيهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَكُونَ فِيهَا اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمُ يَعْمَلُ بِالْهُدَى وَ حَلَق لَهُ عَلَيْهِ آلَا عُمْلِكُ هَذِيهِ الْحُقَى لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ هَا اللّهُ اللّهُ

۔ ابوخالد نے قسم کھا کر بیان کیا کہ جب تک اس امت میں بارہ خلیفہ بیں آتے بیامت ہلاک نہیں ہوگی کہان میں ہر

کوئی ہدایت اور دین حق کے راستے پر چلے گا۔

﴿ حَنَّ ثَنَا ٱبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِخُ قَالَ حَنَّ ثَنِي ٱبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ دُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَنَّ ثَنِي الْعَالَى الْكَلَّانُ قَالَ حَنَّ ثَنِي الْعَلَانُ عَلَى الْكَلِّي الْكَلِي الْكَلْلُولُ الْكُلِي الْكَلْمُ اللَّهُ الْكَلْلِي الْكَلْمُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكِلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكُلْلِي الْكُلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكَلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْكُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلِمُ اللّهُ الْمُلْلِمُ اللّهُ الْمُلْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مکول نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم ملا ٹھائیا ہی نے فرما یا کہ میرے بعد بارہ خلفا ہوں گے ( کیا بیٹی ہے؟) اس نے کہا: ہاں!اوراس نے کچھاور بھی بیان کیا۔

﴿ حَنَّ اَنُو الْقَاسِمِ عَبُلُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَنَّ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَنَّ اَنُو اللهِ مُحَمَّدٍ عَنَّ مَعْمَرٍ عَمَّنَ سَمِعَ وَهُبَ بَنَ الْحَسَىٰ عَنْ الشَّاعِيلَ الطَّيَّانِ قَالَ حَنَّ ثَنَا أَبُو السَامَةَ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنَ سَمِعَ وَهُبَ بَنَ الْحَسَىٰ عَنْ الشَّاعِيلُ الطَّيَّانِ قَالَ حَنَّ اَبُو السَامَةَ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنَ سَمِعَ وَهُبَ بَنَ الْحَدُ عَنْ اللهُ الله

وہب ابن عنبہ کو کہتے ہوئے سنا کہ بارہ خلفا ہول گے اور کے بعد ہرج مرج اس کے بعد بیاس کے بعد وہ .....

﴿ حَنَّا أَنُو الْقَاسِمِ قَالَ حَنَّ أَنَا الْهِ وَعَنِي اللهِ قَالَ حَنَّ أَنَا الْوَلِيلُ اللهِ قَالَ حَنَّ أَنُ الْوَلِيلُ اللهِ قَالَ حَنَّ أَنُ اللهِ قَالَ حَنَّ أَنُ عَمْرٍ و عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْلٍ عَنْ عَمْرٍ و الْبَكَّالِيِّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ فَى اللهُ لَهُمْ فَى اللهُ لَهُمْ فِى الْمُعُمِّ وَ اللهَ لَكُمْ وَ عَلَى اللهُ لَهُمْ فِى الْعُمْرِ قَالَ فِى الْخُلُوا فِى الْخُلُوا اللهَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَ اللهُ الْمُعْرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَ اللهُ الْمُعْمِلُوا اللهَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَ اللهُ الْمُعْمِلُوا اللهَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

کعب الا خبار نے نقل کیا کہ خلفا کی تعداد بارہ ہے۔ پس جب ان کی مدت ختم ہونے کوآئے گی توایک نیکو کار طبقہ آئے گا کہ جن کی عمریں دراز ہوں گی اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے وعدہ کیا ہے اس کے بعد اس نے اس آیت کی تلاوت کی:

وَعَلَى اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَ الْهُمُ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللهُ اللهُو



اس نے کہا:اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی خدانے یہی سلوک روار کھا تھا۔ نیز خدا کے لئے یہ بات کوئی گرال نہیں کہوہ اس امت کے امور کوایک یا نصف دن میں درست فر مادے جبکہ تمہارے پروردگار کے ہال کا ایک دن ان ایک ہزار سالوں کی مانند ہے کہ جنہیں تم شار کرتے ہو۔

وَ عَلَّاثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُلُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَلَّاثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَحْمَلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ اللهِ يَكُنَى اللهِ بَنُ مُوسَى بُنِ صَالِح قَالَ عَلَّاثَنَا اَبُو الْوَلِيلِ خَلَفُ بَنُ الْوَلِيلِ اللهِ الْوَلِيلِ اللهِ اللهُ ا

جابرا بن سمرہ بیان کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم سالٹھ آلیے ہم نے فرمایا: میرے بعد بارہ امیر ہوں گے۔اس کے بعد آپ نے ایک ایساکلمہ ادافر مایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکا۔

> میں نے لوگوں سے بوچھا: رسول خدا سلام اللہ نے ہم سے کیا فر مایا ہے؟ انہوں جواب دیا کہ آپ فر مارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔

۞ حَكَّ ثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بَنُ الْكُمَيْتِ بَنِ الْحُسَيْنُ فَالَ عَلَيْ الْحُسَيْنُ الْكُمَيْتِ بَنِ الْجُولِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَكَّ ثَنَا عُسَانُ بَنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَكَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِ عُمْرَ عَامِرِ اللهِ عَنْ آبِ عُلَا عَشَرَ عَلِيفَةً السَّغِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا يَزَالُ اَمْرُ اُمَّتِي ظَاهِراً حَتَّى يَمْضِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً للسَّغِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ اَمْرُ اُمَّتِي ظَاهِراً حَتَّى يَمْضِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُومُ مِنْ قُرَيْشٍ.

جابرا بن سمرہ بیان کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم ساٹھ آلیہ ہے فرمایا: میرے بعد بارہ امیر قائم ہوں گے۔اس کے بعدآ یا نے ایک ایساکلمہ ادافر مایا کہ جسے میں سمجھ نہ سکا۔

> لہذا میں نے کچھلوگوں سے بوچھا:رسول خداسالیٹیائیائی نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ انہوں جواب دیا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریثی ہوں گے۔

﴿ حَمَّاتَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَمَّاتَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي خَلَفٍ قَالَ حَمَّاتَ يَعْقُوبُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْكَانَ عَنْ آبَانِ بُنِ تَغْلِبَ عَنْ سُلَيْمِ بُنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيّ بُنُ يَزِيدَ عَنْ صُلَّلَيْمِ بُنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيّ

# الناس المردوم المناس الم

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحْمُهُ اللهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى التَّبِيِّ قَاذَا الْحُسَيْنُ عَلَى فَخِذَيْهِ وَهُو يُقَبِّلُ عَيْنَيْهِ وَ يَلْشِمُ فَالْاَوْهُو يَقُولُ اَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ اَنْتَ اِمَامٌ ابْنُ اِمَامٍ ابُو الْاَئِمَّةِ اَنْتَ حُجَّةُ ابْنُ حُجَّةٍ اَبُو حُجَيٍ يَسْعَةٍ مِنْ صُلْبِكَ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ.

سلمان فارتی سے منقول ہے کہ جب میں رسول خداسان الیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیلا آپ کی گود میں تشریف فر ما ہیں اور آپ ان کی آ تکھوں اور ہونٹوں کو بوسے دے رہے تھے اور فر ماتے جاتے تھے تم سید ابن سید ہو، تم ابن امام ہو، ابوالائمہ ہو، تم ججت ابن ججت ہو، اور حجتوں کے باپ ہو کہ تمہمارے صلب سے نوججتیں ہوں گی کہ جن میں نویں ان کے قائم (عجل الله فرجه الشریف) ہوں گے۔

﴿ عَلَّاثَنَا مَمُزَةُ بُنُ مُحَبَّدِ بُنِ الْحَمَلَ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ مُحَبَّدِ بُنِ وَيُدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ ﴿ قَالَ الْحَبَرَا الْحَبَدِ الْكُوفِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ الْحَبَرَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَبَّدِ بَنِ مُحَبَّدِ بَنِ الْكُوفِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ الْحَبَيْنِ عَلِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَبَّدِ بَنِ الْكُوفِيُّ الْمِيعِي الْكُوفِيُّ مَوْلَى بَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُنُ بَنُ عَبْنِ اللهِ عَنْ هُحَبَّنِ بَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ آبِى الْحُسَيْنِ بَنِ آبِى وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ حَمْوَ اللهَ عَنْ حَمْوَ اللهَ عَنْ حَمْوَ اللهَ عَنْ حَمْوَ اللهَ عَنْ مَنْ اللهُ وَمِنِينَ النِّي وَ اللهَ عَلَيْهِ وَجُلٌ فَقَالَ يَا آمِيرَ اللهُ وُمِنِينَ النِّي وَجُلٌ مِنَ اللهُ وَمِنِينَ النِّي وَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَ اَنَاعَلّا مَتُهُمْ وَقَلُ ارَدْتُ آنُ اللهَ اللهَ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ اَجَبْتَنِي فِيهَا اللهَ اللهَ عَالَى مَا اللهَ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ اَجَبْتَنِي فِيهَا اللهَ اللهَ عَالَى مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ اَجَبْتَنِي فِيهَا اللهَ اللهَ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ اَجَبْتَنِي فِيهَا اللهَ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ اَجَبْتَنِي فِيهَا اللهَ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ الْجَبْتَنِي فِيهَا اللهُ عُنْ اللهَ عَنْ مَسَائِلَ إِنْ الْجَبْتَنِي فِيهَا اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَسَائِلُ إِنْ الْعَالَ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ الْمَائِلُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَائُولُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَائِلُ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَالمُ اللّهُ عَنْ مَالْمُ اللّهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَائِلُ اللّهُ عَنْ مَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ مَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللهُ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

هِيَ قَالَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثٌ وَ وَاحِدَةٌ فَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتُكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ آحَدٌ آعُلَمَ مِنْكَ فَأَرْشِدُني إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْكَ بِذَلِكَ الشَّابِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبِ اللهِ فَأَتَّى عَلِيّاً اللهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ قُلْت ثَلَاثاً وَثَلَاثاً وَوَاحِدَةً اللا قُلْتَ سَبْعاً قَالَ إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ إِنْ لَمْ تُجِبْنِي فِي الثَّلَاثِ اكْتَفَيْتُ قَالَ فَإِنْ اَجَبُتُكَ تُسْلِمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ سَلُ قَالَ اَسْأَلُكَ عَنْ اَوَّلِ حَجِرِ وُضِعَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ وَ اَوَّلِ عَيْنٍ نَبَعَثُ وَ اوَّلِ شَجَرَةٍ نَبَتَتُ قَالَ يَا يَهُودِيُّ اَنْتُمْ تَقُولُونَ اوَّلُ حَجَرَ وُضِعَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ الَّذِي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ كَذَبْتُمْ هُوَ الْحَجَرُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ صَدَقْتَ وَ الله إنَّهُ لَبِخَطِّ هَارُونَ وَ اِمْلَاءِ مُوسَى قَالَ وَ ٱنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ آوَّلَ عَيْنِ نَبَعَثَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ الْعَيْنُ الَّتِي بِبَيْتِ الْمَقْدِيسِ وَ كَذَبْتُمْ هِي عَيْنُ الْحَيَاقِ الَّتِي غَسَلَ فِيهَا يُوشَعُ بْنُ نُونِ السَّمَكَةَ وَهِيَ الْعَيْنُ الَّتِي شَرِبَ مِنْهَا الْخَضِرُ وَ لَيْسَ يَشْرَبُ مِنْهَا أَكَدُّ إِلَّا حَبِيَ قَالَ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَبِغَطِّ هَارُونَ وَ إِمْلَاءِ مُوسَى قَالَ وَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ اوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ الزَّيْتُونُ وَكَنَبْتُمْ هِيَ الْعَجُوةُ الَّتِي نَزَلَ بِهَا آدَمُ اللَّهُ مِن الْجَنَّةِ مَعَهُ قَالَ صَدَقْتَ وَ اللهِ إِنَّهُ لَبِخَطِّ هَارُونَ وَ إِمْلَاءٍ مُوسَى قَالَ وَ الثَّلَاثُ الْأُخْرَى كَمْ لِهَذِيهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِمَامِ هُدَّى لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَنَلَهُمْ قَالَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً قَالَ صَدَقْت وَ الله إنَّهُ لَبِخَطِّ هَارُونَ وَ إِمْلَاءِ مُوسَى قَالَ فَأَيْنَ يَسْكُنُ نَبِيُّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فِي آعُلَاهَا دَرَجَةً وَ آشَرَفِهَا مَكَاناً فِي جَنَّةِ عَدُن قَالَ صَدَقْت وَاللَّه إِنَّهُ لَبِغَيِّط هَارُونَ وَإِمْلَاءِ مُوسَى ثُمَّر قَالَ فَمَن يَنْزِلُ بَعْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً قَالَ صَدَقْتَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَبِغَظِ هَارُونَ وَإِمْلَاءِ مُوسَى ثُمَّ قَالَ السَّابِعَةَ فَأَسْلَمَ كَمْ يَعِيشُ وَصِيُّهُ بَعْدَهُ قَالَ ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ قَالَ يُقْتَلُ يُضْرَبُ عَلَى قَرْنِهِ فَتُخْضَبُ لِحْيَتُهُ قَالَ صَلَاقت وَاللَّهِ إِنَّهُ لَبِغَطِّ هَارُونَ وَإِمْلَاءِ مُوسَى.

وقدا أخرجت هذا الحديث من طرق في كتاب الأوائل.

حضرت امام جعفرصادق مالیا: جس وقت ابوبکر کی موت واقع ہوئی اور حضرت عمراس کی جگہ خلیفہ بنے تووہ مسجد کی طرف گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے تو ان کے پاس ایک شخص آکر کہنے لگا: اے امیر المومنین! میں ایک یہودی شخص ہوں اور میں ان میں ایک علامت ہوں (یعنی ان کے درمیان ایک مقام رکھتا ہوں) میں نے آپ سے پچھ سوالات بوچھنے کا ارادہ کیا ہے اگران کے جوابات دے دیں تو میں اسلام قبول کرلوں گا۔

حضرت عمرنے کہا: سوالات کیا ہیں؟

یہودی نے کہا: تین تین اور ایک۔اگرآپ کی اجازت ہوتو پوچھوں ورنہا گرآپ کی قوم میں کوئی آپ سے بہتر علم

# المنال (جاردوم) المنال (جاردوم

ر کھتا ہے تو میری رہنمائی اس شخص کی جانب کر دیں۔

حضرت عمر نے کہا: تہمیں چاہئے کہاں نو جوان (حضرت علی ملیلٹا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) سے رجوع کرو۔

وہ تخص حضرت علی ملیٹاں کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے سوال کیا تو حضرت علی ملیٹاں نے فر مایا: تم نے یہ کیوں کہا تین تین اورا یک جبکہ تم سات بھی کہ سکتے تھے؟

اس نے کہا: اگر میں ایسا کہتا تو میں جاہل ہوتا۔اس لئے کہا گر آپ نے میرے پہلے تین سوالات کے جوابات نہ دیئے تو میرے لئے یہی کافی ہیں۔

آپ نے اس سے یو چھاا گرمیں جوابات دے دوں تو کیاتم اسلام قبول کرلوگے؟

اس نے کہا:ہاں!

آپ نے فرمایا: پوچھو۔

اس نے کہا: (۱) میں آپ سے اس پتھر کے بارے میں پوچھوں گا جسے روئے زمین پرسب سے پہلے رکھا گیا (۲) اس چشمہ کے بارے میں جوسب سے پہلے بچوٹااور (۳) اس درخت کے بارے میں جوسب سے پہلے اُ گا۔

حضرت علی ملیلا نے فرمایا: اے یہودی! تم یہودی لوگ کہتے ہو کہ روئے زمین پرسب سے پہلے بیت المقدس میں پتھررکھا گیا حالانکہ پیچھوٹ ہے بیوہ پتھر ہے جوحضرت آ دم ملیلا جنت سے لائے تھے۔

یہودی نے کہا: خدا کی قسم! آپ نے بالکل درست فر ما یا کہ یہی حضرت ہارون ملیلاً کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے حضرت موکل ملیلاً نے املاء کروا یا تھا۔

پھر حضرت علی ملیلا نے فرما یا: تم لوگ کہتے ہو کہ روئے زمین پر پھوٹنے والاسب سے پہلا چشمہ بیت المقدس میں سے حالانکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو بلکہ بیوہ چشمہ کھیات ہے جس میں حضرت پوشع بن نون ملیلا نے مجھلی دھوئی تھی اور یہی وہ چشمہ ہے جس میں سے حضرت خضر ملیلا نے بانی پیاتھا اور یہی آب حیات ہے کہ جس میں سے حضرت خضر ملیلا نے بانی پیاتھا اور یہی آب حیات ہے کہ جس کا بیننے والا ہمیشہ رہتا ہے۔

یہودی نے کہا: خدا کی قسم! آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہی حضرت ہارون ملالاہ کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے حضرت موسیٰ ملالاہ کروایا تھا۔

پھر حضرت علی ملالاہ نے فرمایا: تم لوگ کہتے ہو کہ روئے زمین پرسب سے پہلا درخت زینون کا اگا ہے جبکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو بلکہ بیدر خت عبوہ (تھجور کی ایک قسم) ہے کہ جسے آ دم ملالاہ جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہودی نے کہا: خداکی قسم! آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہی حضرت ہارون ملالاہ کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے

### المنال (ماردوم) المنال الماردوم) المنال الماردوم) المنال الماردوم) المنال الماردوم) المنال ال

حضرت موسیٰ علایشا نے املاء کروا یا تھا۔

اس کے بعد یہودی نے کہا: دیگر تین سوالات یہ ہیں کہاس امت کے امام ہادی کتنے ہیں کہ جن سے منہ پھیرنے والا سے ان کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے ؟

آپٌ نے فرمایا: بارہ امام ہیں۔

یہودی نے کہا: خدا کی قشم! آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہی حضرت ہارون ملالاہ کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے حضرت موسیٰ ملالاہ کروایا تھا۔

اس یہودی نے پوچھا: آپ لوگوں کے نبی جنت میں کس جگہ قیام کریں گے۔

حضرت علی علیشا نے فر مایا: جنات عدن میں سب سے بلندترین اور بہترین جگہ میں ۔

یہودی نے کہا: خدا کی قشم! آپ نے بالکل درست فر ما یا کہ یہی حضرت ہارون ملالاہ کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے حضرت موکل علالاہ نے املاء کروا ما تھا۔

اس کے بعداس نے ساتواں سوال کیا اور مسلمان ہوگیا: نبی کے بعداس کا وصی کتنے سال زندہ رہے گا؟ آٹے نے فرمایا: تیس سال

اس نے یو چھا:اس کے بعد کیا وہ طبعی موت مرے یا اسے آل کیا جائے گا؟

آپؓ نے فرمایا: اسے قل کیا جائے گا کہ اس کے سر پرضر بت لگائی جائے گی اور اس کی داڑھی خون سے رنگین ہو ، گی۔

یہودی نے کہا: خدا کی قسم! آپ نے بالکل درست فر مایا کہ یہی حضرت ہارون ملیلاہ کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے حضرت موسی ملیلاہ نے املاء کروا ماتھا۔

مؤلف کتاب دالیٹھا فرماتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث کتاب اوائل میں کئی سلسلہ اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ عُمَّى اللهِ عَنْ عُمْدِ بَنِ عَنْ عُمْدِ بَنِ قَيْسِ الْهِلَالِيِّ وَ حَلَّ ثَنَا هُ عَبَّى بُنِ آبِي عَيَّاشِ عَنْ سُلَيْهِ بَنِ قَيْسِ الْهِلَالِيِّ وَ حَلَّ ثَنَا هُ عَبَّى بُنِ الْحَيْنِ الْهِلَالِيِّ وَ حَلَّ ثَنَا عُحَبَّى بُنِ الْحَيْنِ الْهِلَالِيِّ وَ حَلَّ ثَنَا عُمَّا لَهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُ عَبَّى لُبُنُ الْحَسَنِ الطَّقَّالُ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ يَنِ يَنَ وَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُ عَبَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَبْلُولُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### المنال (ماردوم) المنال الماردوم) المنال الماردوم المنال الماردوم) المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الم

فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ثُمَّ اَنِي عَلِيُّ بُنُ اَبِي طالبِ اَللَّهُ وَلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَإِذَا اسْتُشْهِلَ عَلِيَّ فَالْحَسَنُ بُنُ عَلِي اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَإِذَا اسْتُشْهِلَ فَلِي اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَإِذَا اسْتُشْهِلَ فَالْبَنُهُ عَلَيْ بُنُ الْحُسَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الْبَيْ مُعَمَّلُ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ الْالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الْبَي مُحَمَّلُ ابْنُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ثُمَّ اللهُ عُنَهُ قَالَ عَبُلُ اللهِ مُنْ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَي اللهُ عَنْهُ قَالَ عَبُلُ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَبُلُ اللهُ وَمَنِينَ مَنْ اللهُ وَعَلَى عَمَّلُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَبُلُ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلْ مَعْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَقَلْ مَعْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَ قَلْ سَمِعْتُ ذَلِكُ مِنْ سَلْمَانَ وَ آبِي ذَرِّ وَ قَلْ سَمِعْتُ ذَلِكُ مِنْ سَلْمَانَ وَ آبِي ذَرِّ وَ قَلْ سَمِعْتُ ذَلِكُ مِنْ سَلْمَانَ وَ آبِي ذَرِّ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَقُلُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْ سَمِعْتُ ذَلِكُ مِنْ سَلْمَانَ وَ آبِي ذَرِّ وَ اللّهُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَقُلْ سَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَقُلُ سَلّهُ وَا ذَلِكُ مِنْ سَلْمَانَ وَ آبِي ذَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ ا

عبداللہ ابن الجسین ،عبداللہ ابن جعفر طیار ﷺ سے منقول ہے کہ ہم لوگ معاویہ کے پاس سے میں امام حسن ،امام حسین ،عبداللہ ابن عباس ،
عمر ابن الج سلمہ اور اسامہ ابن زید فجری (بھی میر ہے ساتھ سے )۔ میر ہے اور معاویہ کے در میان کچھ گفتگو ہوئی تو میں معاویہ سے کہا: میں نے رسول خداصل ٹیٹا پہلے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں مونین کی جان سے بھی زیادہ اولی ہوں ، اس کے بعد میر ابھا کی علیا ابن ابی طالب مالیت مونین کی جان سے بھی زیادہ ولی ہے ۔ پس جب علی شہید ہوجا نمیں توحسن ابن علی علیا اس مونین کی جان سے بھی زیادہ اولی ہے جب بیشہید ہوجا نمیں تو اس کے بعد میر ابیٹا حسین مالیت مونین کی جان سے بھی زیادہ اولی ہے اس کے بعد میر ابیٹا حسین مالیت کی جان سے بھی زیادہ اولی ہے جب بیشہید ہوجا نمیں تو اس کا جد میر ابیٹا می ابن الحسین مونین کی جان سے بھی زیادہ اولی ہے اس کے بعد میر ابیٹا می اولا دسے بارہ امام یور سے ہوں گے۔

عبداللہ اُبن جعفر نے کہا: اس کے بعد میں نے امام حسن امام حسن ،عبداللہ ابن قیس ،عمرا بن ابی سلمہ اور اسامہ بن زید کو گواہ بنایا اور ان سب حضرات نے معاویہ کے سامنے میرے حق میں گواہی دی کہ انہوں نے بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ اللہ سے ایسے ہی سنا ہے۔

﴿ حَدَّثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُدُهُ نَا اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُهُ الْهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُدُهُ نَا سَعُدُهُ عَنْ جَابِرِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ الْعُمَّدُ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْمُعَالِمُ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْمُعَالِمُ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَصِياءِ فَعَدَدُتُ اثْنَى عَشَرَ احدُهُمُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جابرا بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں جناب سیرہ فاطمہ زہرا سلااللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کے دست مبارک میں ایک لوح تھی جس میں اوصیا کے نام تھے لہٰذا میں نے شار کیا تو وہ بارہ تھے ان میں سے ایک قائم

#### النف ل (مدروم) کارگری کارگ تقے تین مُرزُّ اور تین علیٰ ۔

﴿ حَلَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى بُنِ عُبَيْ مِنْ اللهَ عَنَّ هُ عَنَّهُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ فُصَيْلٍ الصَّيْرَ فِي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ التُّمَالِيِّ عَنْ آبِي حَمْزَةَ التُّمَالِيِّ عَنْ آبِي جَعْفَرِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَحِيدًا مِنْ اللهُ عَنَّ وَحِيدًا مِنْ اللهُ عَنْ وَحِيدًا مِنْ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَحِيدًا مِنْ اللهُ عَنْ وَمِيدًا مِنْ اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ وَالْوَاللهُ عَنْ وَالْوَاللهُ عَنْ وَحِيدًا عَلَى مُنْ اللهُ عَنْ وَعِيدًا عِلَى مِنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت امام با قر مالیا الله تعالی نے حضرت محمصطفیٰ سلیٹھائیکہ کوجن وانس کی طرف بھیجا اور آپ کے بعد بارہ وصی مقرر کئے جن میں سے کوئی آ چکا ہے کوئی باقی ہے جبکہ ہروسی کی ایک روش وسنت ہے اور حضرت مصطفیٰ سلیٹھائیکہ کے بعد آنے والے اوصیا حضرت میسلی ملیلا کے اوصیا کی روش وسنت پرچلیں گے ان کی تعدا دبھی بارہ تھی نیز امیر المونین حضرت علیلا کے اوصالی کی ملیلا گے۔
علی ملیلا محضرت میسے ملیلا کی سنت پرچلیں گے۔

۞ حَكَّ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْرُ ورِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَامِرٍ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عُمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ اَبَانِ بُنِ عُمَّانَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ الْاَشْعَرِيُّ عَنِ الْبَعْرِيِّ عَنِ الْبَعْرِيِّ عَنِ الْكَثَّةُ مِنْ وُلُهِ الْكَثَّةُ مِنْ وُلُهِ الْكَثَّةُ مِنْ وُلُهِ الْحُسَيْنُ ثُمَّ الْأَرْمَّةُ مِنْ وُلُهِ الْحُسَيْنِ.

حضرت امام با قرمالیان ہم بارہ امام ہیں کہ ان میں سے حضرات حسن وحسین طبیاطا ہیں اور ان کے بعد کے ائمہ اولا دامام حسین علیطا سے ہول گے۔

تَكُنَّ الْعَظَّارُ عَنَ الْعَبَّلُ بُنُ عَلِي مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْعَبَّلُ بُنُ يَخْيَى الْعَظَّارُ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْعَبِّلِ عَنْ اَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُبِّيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَة بْنِ مِهْرَانَ قَالَ الصَّفَّارِ عَنْ اَبِي طَهْرَانَ مَوْلَى اَبِي جَعْفَرِ اللهِ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ مُحَبَّدُ بُنُ عُمْرَانَ مَوْلَى اَبِي جَعْفَرِ اللهِ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ مُحَبَّدُ بُنُ عُمْرَانَ مَوْلَى اَبِي جَعْفَرِ اللهِ فَقَالَ مُحَبَّدُ انْ مَعْمَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ساعدا بن مہران سے منقول ہے کہ میں اور ابوبصیراور امام محمد باقر ملیلا کے غلام محمداً بن عمران حضرت مکان میں تھے کہ محمد ابن عمران نے کہا کہ میں امام جعفر صادق ملیلا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم بارہ محدثین ہیں تو ابوبصیر کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ بتاؤ کہ کیا تم نے واقعی یہ بات امام جعفر صادق ملیلا سے سی ہے تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے یہ بات امام جعفر

#### المنال (ماردوم) المنافعة المنا

صادق اليا سينى بتوابوبصير كن كيان نيدبات امام محمر باقرسين بــ

 ◄ حَمَّاثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَمَّاثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ يَخِيى بُنِ زَكِرٍ يَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَمَّاثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَلَّاتَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهُلُولٍ قَالَ حَلَّاثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي الْهُذَيْلِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامَةِ فِيهَنْ تَجِبُ وَمَا عَلَامَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ الْإِمَامَةُ فَقَالَ إِنَّ النَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ وَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْقَائِمَ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّاطِقَ بِالْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِالْأَحْكَامِ آخُو نَبِيّ الله وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى أُمَّتِهِ وَوَصِيُّهُ عَلَيْهِمْ وَوَلِيُّهُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى الْمَفُرُوضُ الطَّاعَةِ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَيا الَّهِ مِنْ كُمْ الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْمَوْصُوفُ بِقَوْلِهِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ را كِعُونَ الْمَلْعُوُّ اِلَيْهِ بِالْوَلَايَةِ الْمُثْبَتُ لَهُ الْإِمَامَةُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمٍّ بِقَوْلِ الرَّسُولِ عِلْ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ السَّتُ ٱوۡلَى بِكُمۡ مِنۡ ٱنۡفُسِكُمۡ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنۡ كُنْتُ مَوۡلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوۡلَاهُ اللهُمَّ وَالِمَنۡ وَالاهُ وَعَادِمَنَ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْنُلُ مَنْ خَنَلَهُ وَ اعِنْ مَنْ اَعَانَهُ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ عَلَيْ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَقَائِدُ الْمُعَجَّلِينَ وَ أَفْضَلُ الْوَصِيِّينَ وَخَيْرُ الْخَلْقِ ٱجْمَعِينَ بَعْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَ بَعْلَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ ثُمَّ الْحُسَانُ سِبْطَا رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَ ابْنَا خَيْرِ النِّسُوانِ ٱجْمَعِينَ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ هُحَمَّلُ بُنُ عَلِيَّ ثُمَّ جَعْفَرُ بُنُ هُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بُنُ جَعْفَرِ ثُمَّ عَلِيُّ بُنُ مُوسَى ثُمَّ هُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِ ثُمَّ عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ ثُمَّ عَلِيًّا لُبُنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ هُحَمَّ إِ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ ثُمَّ ابْنُ الْحَسَنِ اللهُ إِلَى يَوْمِنَا هَنَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ وَهُمْ عِثْرَةً الرَّسُولِ ﷺ الْمَعْرُوفُونَ بِالْوَصِيَّةِ وَ الْإِمَامَةِ وَلَا تَغَلُو الْأَرْضُ مِنْ حُجَّةٍ مِنْهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانِ وَفِي كُلِّ وَقُتٍ وَ آوَانِ وَهُمُ الْعُرُوَّةُ الْوُثْقِي وَ آئِمَّةُ الْهُدَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى آهْلِ النَّانْيَا إِلَى آنْ يَرِ ضَاللهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ كُلُّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالً مُضِلُّ تَارِكُ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى وَ هُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرُآنِ وَ التَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ وَ مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُهُمْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ دِينُهُمُ الْوَرَعُ وَ الْعِقَّةُ وَ الصِّدُقُ وَ الصَّلَاحُ وَ الِاجْتِهَادُ وَ آدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولُ السُّجُودِ وَقِيَامُ اللَّيْلِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ

ثُمَّ قَالَ تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ حَلَّ ثَنِي ٱبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إلى الْإِمَامَةِ مِثْلَهُ سَوَاءً.

تمیم ابن بہلول سے منقول ہے کہ میں عبداللہ ابن ہذیل نے مجھ سے روایت بیان جبکہ میں نے اس سے امامت

#### المنال (مدروم) المنا

کے متعلق سوال کیا کہ امامت کس کاحق ہے اور امامت جس کاحق ہے اس کی علامت کیا ہے؟

اس نے کہا: (بذات خودوہ امام) اس پرولیل ہے مونین پر جمت ہے امور سلمین کی باگ ڈور سنجا اتا ہے قرآن ناطق ہے احکام خداوندی کو جانتا ہے اللہ کے نبی کا بھائی ہے ان کی امت کا خلیفہ ہے اور امت پر ان کا وصی ہے کہ اس کی مخت ہے احکام خداوندی کو جانتا ہے اللہ کے نبی کا بھائی ہے ان کی امت کا خلیفہ ہے اور امت پر ان کا وصی ہے کہ اس کی مخت ہے اس کی اطعت فرض ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "بَاتَیْهَا اللّٰذِینِیٰ اَمْدُوْا اللّٰهِ مُوا اللّٰهِ مُولِ اللّٰهِ مُول اللّٰهِ مُول ان کی اطعت فرض ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "بِالَّیُهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مُول اللّٰهِ مُول ان کی اطاعت کروں اللہ نے اس کی توصیف اس طرح رسول کی اور جوتم میں ہے (رسول ہی کی طرح) صاحبانِ مُم ہوں ان کی اطاعت کروں الصّلوق وَیُو تُون اللّٰهِ کُول اللّٰهِ وَاللّٰہِ مُول ان کی اطاعت کروں الصّلوق وَیُو تُون اللّٰہ کُول ہُول فرائی ہے: "اِمّٰمَا وَلِیْ کُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا

علی ملیطان کے بعد اس کا بیٹا حسن ملیطان اس کے بعد حسین ملیطان کہ دونوں سبط رسول ہیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں سے بہترین علیطان کے بعد معفر ابن محمد ملیطان اس کے بعد محمد ابن علی ملیطان اس کے بعد معفر ابن محمد ملیطان اس کے بعد موسی ابن محمد ملیطان اس کے بعد محمد ابن علی ملیطان اس کے بعد محمد ابن علی ملیطان اس کے بعد محمد ابن حسن ملیطان اس کے بعد محمد ابن حسن ملیطان اس کے بعد محمد ابن حسن ملیطان ا

آج تک ان میں سے ہرکوئی کیے بعد دیگرے امام ہے اور یہی حضرات عترت رسول ہیں جوامامت اور وصایت سے معروف ہیں کہ کسی زمانہ کسی وقت اور کسی لمحہ زمین ان کے وجود سے خالی نہ رہے گی کہ یہی حضرات عروۃ الوَّقیٰ (اللّٰہ کی مضبوط رسی) ائمہ برحق اور دنیا والوں پر ججت ہیں یہاں تک کہ اللّٰہ انہیں وارث زمین واہل زمین قرار دے نیز جوان کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی اور اس نے حق اور ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا۔

<sup>🗓</sup> سورهٔ نساء آیت ۵۹

<sup>🗓</sup> سورهٔ ما ئده آیت ۵۵

#### المنال (مادروم) (مادروم) المنال (مادروم) (مادروم) (مادروم) (مادروم) (مادروم) (مادروم) (مادروم) (مادروم) (مادرو

یمی حضرات مفسر قرآن ہیں اور رسول خدا سالیٹی آئیلم کی نیابت میں گویا ہیں لہذا جو شخص ان کی معرفت کے بغیر مر جائے تواس کی موت ہوگی پر ہیزگاری، پاکدامنی، سپائی، اصلاح انسانیت، اجتہاد، ادائے امانت خواہ امانت رکھوانے والانیکوکار ہویا فاجر، سجدہ کوطول دینارات کو قیام کرنا گناہوں سے پر ہیز کرنا، صبر کے ساتھ انتظار فرج اور ساتھیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرناان حضرات کا دین ہے۔

امام جعفر صادق مليشا سے بھی بعینہ حدیث بیان ہوئی ہے۔

۞ حكَّ أَنَا هُحَهَّ لُهُ مُوسَى بَنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ أَنَا هُحَهَّ لُهُ مُوسَى بَنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ أَنِ الْمُعَلِّدِ بِنِ عِيسَى قَالَ حَكَّ ثَنَا الْمُسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ بَنِ الْمَرِيشِ الرَّازِئُ عَنْ آبِ جَعْفَرٍ هُمَّ لِهِ بَنِ الْمُورِيشِ الرَّازِئُ عَنْ آبِ جَعْفَرٍ هُمَّ لِهِ بَنِ الْمُورِيشِ الرَّالِ اللهِ عَلَي الثَّالِ اللهِ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت امام محمد تقی ملیلا نے فرمایا: امیر المومنین ملیلا نے ابن عباس سے فرمایا: ہرسال شب قدر واقع ہوتی ہے اور اس رات امر سنت نازل ہوتا ہے اور اس وجہ سے امر رسول خدا سال شاہد ہیں اس رات امر سنت نازل ہوتا ہے اور اس وجہ سے امر رسول خدا سال شاہد ہیں

ابن عباس نے پوچھا: وہ کون لوگ ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں خوداور گیارہ میرے صلب سے ائمہ اور محدثین ہوں گے۔

وَ مِهَنَا الْاِسْنَادِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

﴿ حَكَّ ثَنَا هُحَتَّ لُهُ ثَكَ مَا فِي لَوَيُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا هُحَتَّ لُهُ ثَنَا هُحَتَّ لُهُ ثَنَا اللهِ عَنِ الْكَسَنِ بَنِ مُوسَى الْخَقُوبِ الْكَلَيْئُ قَالَ عَنْ عَلِيّ بَنِ سَمَاعَة حَنْ عَلِيّ بَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ الْحَيْقِ عَنْ أَرَارَةَ بَنِ الْحَيْقِ فَلِي بَنِ مِنَا لَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حضرت امام محمد با قر ما يان رسول خدا سلاميني يلم ك بعد آل محمد بالله الله عبي كم جن مين سب محدث

#### المنال (مدروم) المنا

ہوں گےاورعلی ابن ابی طالب ان میں سے (پہلے )ہیں۔

﴿ حَنَّ اَنِهَ اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنَ آبِيهِ عَنُ مُحَبَّدِ بَنِ آبِ عَنْ أَبُرُ اهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ عَلِي عَنْ آبِي بَعِيدٍ عَنْ آبِي بَعِيدُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَعِيدٍ عَنْ آبِي بَعِيدٍ عَنْ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ أَبُلُهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبُولُ عَلَيْهِ عَلَالِمُ عَنْ أَبِي بَعْمُ عَلَى أَبُولُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي بَعِيدٍ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَعْدُ اللّهُ عَنْ أَبْلِي عَلَى اللّهُ عَنْ أَبْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

حضرت امام محمد باقر علیظا نے فرمایا: حضرت امام حسین ابن علی علیاطا کے بعد نو ائمہ ہوں گے کہ ان میں نویں قائم ہیں۔

و قد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب كمال الدين و تمام النعمة في إثبات الغيبة و كشف الحيرة.

حضرت امام محمد با قر ملایشا نے فر مایا: بارہ امام ہوں گے کہ جن میں حضرت علی ملایشا، امام هسن ملایشا اور امام حسین ملایشا ، بین اور ان کے بعد اولا دامام حسین ملایشا سے نوامام ہول گے۔

مصنف رطینی این کا مضمون کی حدیث کومیں نے اپنی کتاب ''کمال الدین وتمام النعمة فی اثبات الغیبة وکشف الحیر ق''مین نقل کیاہے۔

#### فىالسواك اثنتاعشرة خصلة

# مسواک میں بارہ خوبیاں پائی جاتی ہیں

﴿ حَكَّ اَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ اَنَا هُحَهُ الْهُ عَنْهُ عَنَهُ عَنْهُ عَنْ الْكُوهُ وَ مَعْ الْحَكَانُ الْكُوهُ وَ مَعْ الْحَكَانُ الْكُوهُ وَ مَعْ الْحَكَانُ الْكُوهُ وَ مَعْ الْحَكَانُ الْكَبِي عَنْ عَمْرِو بُنِ مُحَيْجٍ يَرُفَعُهُ إِلَى التَّبِي عَنْ قَالَ فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً مَطْهَرَةٌ لِلْفَهِ وَ مَرْضَاةٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُحَيْجٍ يَرُفَعُهُ إِلَى التَّبِي عَنْ قَالَ فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً مَطْهَرَةٌ لِلْفَهِ وَ مَرْضَاةٌ لِللَّتِ وَيُعْرُو بُنِ مُحَيْجٍ يَرُفَعُهُ إِلَى التَّبِي عَنْ الْكَفَو وَيُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَيُشَعِّى الطَّعَامَ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَلِللَّتِ وَيُعَلِّى الْكَعَامَ وَيُشَعِي الطَّعَامَ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَي مُعْرَادُ اللَّهُ وَي السِّوَاكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَيُشَعِي الطَّعَامَ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَلَي اللهُ ال

#### الخصال (جادروم) المنظمة المنظم

حضرت رسول سالٹھ آپیلم نے فرمایا ہے کہ مسواک کرنے میں بارہ فائدے ہیں: (۱) منہ پاک وصاف ہوتا ہے (۲) خدا کی رضا کا سبب ہے (۳) دانت سفید اور چمکدار ہوتے ہیں (۴) دانتوں کا میل دور ہوتا ہے (۵) بلغم میں کمی ہوتی ہے (۲) خدا کی رضا کا سبب ہے (۳) دانتوں (۸) روش پیغمبر سالٹھ آپیلم ہے (۹) فرشتے گواہ ہوتے ہیں (۱۰) دانتوں کی جڑ مضبوط ہوتی ہے (۱۱) قرآن پڑھنے کی راہ مل جاتی ہے (۱۲) مسواک کرکے دور کعت نماز بہتر ہے ستر رکعت بغیر مسواک کی نماز ہے۔

﴿ حَتَّ ثَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّ ثَنَا مُحَبَّدُ الْمُعَارُ عَنْ مُحَبَّدِ الْمَعَارُ عَنْ مُحَبَّدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

امام جعفر صادق ملیا نے فرمایا: مسواک میں بارہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؛ (۱) بیسنت رسول ہے (۲) منہ کو پاک
کرتی ہے (۳) بصارت میں اضافہ کرتی ہے (۴) پروردگار کوراضی کرتی ہے (۵) دانتوں کوصاف کرتی ہے (۲) دانتوں کی
پیلا ہٹ کودور کرتی ہے (۷) مسوڑ ھوں کو مضبوط کرتی ہے (۸) بھوک بڑھاتی ہے (۹) بلغم دور کرتی ہے (۱۰) حافظ کو بڑھاتی
ہے (۱۱) اس سے نیکیاں دگئی ہوجاتی ہیں (۱۲) فرشتے خوش ہوجاتے ہیں۔

﴿ حَتَّ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو حَامِدٍ اَحُمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو حَامِدٍ الْحُسَيْنِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو عَزِيدَ اَحْمَٰدُ بَنُ خَالِدٍ الْخَالِدِيُّ قَالَ حَتَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ مَالِمُ التَّعِيمِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُو عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ السَّنَةِ وَهُو قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبِي قَالَ حَتَّ ثَنِي اَنْسُ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَمَّدٍ السَّنَةِ وَهُو عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهَ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِي السِّوَاكُ مِنَ السَّنَةِ وَهُو عَنْ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِي السِّوَاكُ مِنَ السَّنَةِ وَهُو مَن السَّنَةِ وَهُو مَن السَّنَةِ وَهُو مَن السَّنَةِ وَهُو اللهُ عَنْ وَلِي اللهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعَالَ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَيُعْلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَلْ الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَنْ الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَلْ الْمُعْمِ وَيَرْعِلُ الْمُعْمِ وَيُرْعِي الْمَالِكُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَلْمُ وَيَعْلَى الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى الْمَالِكُ اللّهُ الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَلْمُ الللّهُ الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِكُ عَلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْمِ وَيَرْعِي الْمَالِمُ الْمُعْمِ وَيَرْعِلَى الْمُعْمِ وَيَرْعِلُ اللّهُ الْمُعْمِ وَيَرْعِلُ الْمُعْمِ وَيَرْعِلْ الْمُعْمِ وَلَمْ الْمُ الْمُعْمِ وَلَا مُعْمِلُولُ الْمُعْمِ وَلَمُ اللّهُ الْمُعْمُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمِ وَلَمْ الللّهُ الْمُعْمِ وَلَمْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَلَمْ الْمُعْمِ وَلَمْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَلَمْ اللللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

حضرت رسول اکرم ملاتی این خصرت علی ملاتا سے وصیت کرتے ہوئے فرما یا: مسواک میں بارہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؛ (۱) بیسنت رسول ہے (۲) منہ کو پاک کرتی ہے (۳) بصارت میں اضافہ کرتی ہے (۴) پروردگار کوراضی کرتی ہے (۵) دانتوں کو بیلا ہٹ کو دور کرتی ہے (۷) مسوڑ ھوں کو مضبوط کرتی ہے (۸) بجوک بڑھاتی ہے (۹) بلغم دور کرتی ہے (۱۲) جافظ کو بڑھاتی ہے (۱۱) اس سے نکیاں دگنی ہوجاتی ہیں (۱۲) فرشتے خوش ہوجاتے ہیں۔



#### حديث الحجب اثناعشر

## باره حجابول کی مدیث

@ حَكَّاثَنَا ٱخْمَلُ بْنُ هُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَجْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ الْمُقْرِءُ قَالَ حَنَّاتَنَا اَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ ابْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِ ٌ قَالَ حَنَّاتَنَا اَبُو بَكْرِ عَبْلُ الصَّمَى بَنُ يَخْيَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيَّ الْمَكَذِيُّ عَنْ عَبْدِالله بنو الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّرَةِ عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِب اللهُ قَالَ إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ هُمَّةً بِعَلِي اللَّهُ وَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْعَرْشَ وَ الْكُرْسِيَّ وَ اللَّوْحَ وَ الْقَلَمَ وَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَوَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ آدَمَ وَنُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْهَانَ وَ كُلَّ مَنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ وَ وَهَبْنا لَهُ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ وَ هَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ وَقَبْلَ أَنْ خَلَقَ الْأَنْبِيَّاءَ كُلَّهُمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ ٱلْفٍ وَ أَرْبَحِ وَعِشْرِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ وَخَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ اثَّتَى عَشَرَ جِمَاباً جِمَابَ الْقُلُرَةِ وَجِمَاب الْعَظَمَةِ وَجِمَابَ الْمِنَّةِ وَ جَابَ الرَّحْمَةِ وَجَابَ السَّعَادَةِ وَجَابَ الْكَرَامَةِ وَجَابَ الْمَنْزِلَةِ وَجَابَ الْهَنَايَةِ وَجَابَ النُّبُوَّةِ وَ جِّابَ الرِّفْعَةِ وَجِّابَ الْهَيْبَةِ وَجِّابَ الشَّفَاعَةِ ثُمَّر حَبَسَ نُورَ مُحَبَّرِ ﷺ فِي جِّابِ الْقُلْرَةِ اثْتَيْ عَشَرَ ٱلْفَ سَنَةٍ وَهُو يَقُولُ سُبُحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَفِي جِمَابِ الْعَظَمَةِ آحَلَ عَشَرَ ٱلْفَ سَنَةٍ وَهُو يَقُولُ سُبُحَانَ عَالِمِ السِّرِ وَفِي جِابِ الْمِنَّةِ عَشْرَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَهُو يَقُولُ سُبُحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَلْهُو وَفِي جَابِ الرَّحْمَةِ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ سُبُحَانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى وَفِي جِجَابِ الشَّعَادَةِ ثَمَانِيَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَ هُوَ يَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَسْهُو وَفِي جَابِ الْكَرَامَةِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ لَا يَفْتَقِرُ وَفِي جَابِ الْمَنْزِلَةِ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ سُبُحَانَ رَبِّي الْعَلِيّ الْكَرِيمِ وَفِي جَابِ الْهِكَالِيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَهُو يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَفِي جِمَابِ النَّبُوَّةِ آرْبَعَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَهُو يَقُولُ سُبُحَانَ رَبّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَفِي جِابِ الرّفْعَةِ ثَلاَثَةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُو يَقُولُ سُبُحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ وَ فِي جَابِ الْهَيْبَةِ الْفَيْ سَنَةِ وَهُوَ يَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِيةِ وَ فِي جَاب الشَّفَاعَةِ ٱلْفَسَنَةِ وَهُو يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِيةِ ثُمَّ ٱظْهَرَ عَزَّ وَجَلَّ اسْمَهُ عَلَى اللَّوْجِ وَ كَانَ عَلَى اللَّوْحِ مُنَوِّراً اَرْبَعَةَ اللافِ سَنَةٍ ثُمَّ الظهرَهُ عَلَى الْعَرْشِ فَكَانَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مُثْبَتاً

#### الخصال (جادروم) المنظمة المنظم

سَبْعَة اَلَافِ سَنَةٍ إِلَى اَنُ وَضَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُلْبِ آدَمَ ثُمَّ نَقَلَهُ مِنْ صُلْبِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه أرواح جميع الأئمة الله و المؤمنين خلقت مع روح محمد الله عنه الله عنه أرواح محمد الله عنه أرواح محمد الله عنه أرواح محمد الله عنه الله عنه أرواح محمد الله الله عنه أرواح محمد الله الله عنه أرواح محمد الله الله عنه أرواح محمد الله الله عنه أرواح محمد الله عنه أراح محمد الله عنه أرواح محمد الله عنه أرواح محمد الله عنه أرواح مح

حضرت امیرالمونین علیق نے فرمایا: اللہ تعالی نے آسانوں، زمین، عرش، کری، لوح، قلم، جنت اور جہنم کوخلق کرنے سے پہلے نیز حضرت آ دم علیق، حضرت نوح علیق، حضرت ابراہیم علیق، حضرت اساعیل علیق، حضرت اسحاق علیق، حضرت یعقوب علیق، حضرت موسی علیق، حضرت موسی علیق، حضرت داؤد علیق، حضرت سلمان علیقا اور ہراس چیز کوخلق کرنے سے پہلے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: "وَ وَهَبَنَا لَهُ إِسْطَقَ وَ یَعْقُوْبٌ سے لے کر "وَ هَبَنَا لَهُ إِسْطَقَ وَ یَعْقُوبٌ سے لے کر "وَ هَبَنَا لَهُ إِسْطَقَ وَ یَعْقُوبٌ مِنْ سے لے کر "وَ هَبَنَا لَهُ إِسْطَقَ وَ یَعْقُوبٌ مِنْ سے لے کر "وَ هَبَنَا لَهُ إِسْطَقَ وَ یَعْقُوبُ مِنْ سے لے کر "وَ هَبَنَا لَهُ إِسْطَقَ وَ یَعْقُوبٌ مِنْ الله اللهِ اللهُ ال

اس کے بعد نور محمر سال شاہیل کو بارہ ہزار سال حجاب قدرت میں رکھا اور وہ نور تسیح الہی کرتا تھا کہ سجان ربی الاعلی پھر گیارہ ہزار سال حجاب عظمت میں کہتار ہاسبحان عالمہ السیر پھروس ہزار برس حجاب منت میں تسیح کرتار ہا سبحان من ھو قائمہ لایلھو پھر حجاب رحمت میں نو ہزار سال کہتارہا سبحان ربی الرفیع الاعلی پھر حجاب سعادت میں آٹھ ہزار سال سبحان من ہو غنی لایفتقر کہتارہا۔ پھر حجاب سبحان من ہو غنی لایفتقر کہتارہا۔ پھر حجاب

#### الخصال (ماردرم) المجاهل عليه الم المجاهل المحاهل المجاهل المحاهل المجاهل المجاه

منزل مين چه بزارسال سبحان ربی العلی الكريم پر تجاب بدايت مين پاخ بزارسال سبحان ربی العرش العظيم پر تجاب نبوت مين چار بزارسال سبحان رب العزة عمايصفون پر تجاب رفعت مين تين بزارسال سبحان الله و بحمده پر تجاب شفاعت مين ايک بزارسال سبحان الله و بحمده پر تجاب شفاعت مين ايک بزارسال سبحان ربی العظيم و بحمده و بحمده -

پھر خداوند عالم نے آپ کا نام نامی لوح پر لکھا اور وہ نام ضودیتار ہاچار ہزارسال تک پھراس کوسایہ عرش پرظا ہر کیا اور وہاں سات ہزار برس رہا یہاں تک کہ صلب حضرت آ دم ملیقہ میں آیا پھر صلب حضرت نوح ملیقہ میں اس کے بعد اصلاب آباء میں ہوتا ہوا حضرت عبداللہ علیقہ کے صلب میں منتقل کیا اور اسے چھرکرامتوں سے مکرم کیا (۱) اسے رضا کی قمیص (۲) ہیبت کی ردا (۳) تاج ہدایت اور معرفت کے زیر جامے پہنائے (۴) اس کو محبت کے ازار بندسے باندھا (۵) اس کی تعلین خوف کو قرار دیا (۲) اسے منزلت کی عصا دی اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا: اے محمدًا لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو: ''کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں'۔

مزیدیہ کہ اس قمیص کی حقیقت چھ چیزوں پر مشتمل تھی (۱) اس کی لمبائی یا قوت کی تھی (۲) اس کی آستینیں لؤلؤ کی تھیں (۳) اس کا دامن زر دبلور تھا (۴) اس کی بغلیس زبرجد کی تھیں (۵) اس کا گریبان سرخ مرجان کا تھا (۲) اس کا سیندرب ازوالحجلال کے نور کا تھا۔ پس اس قمیص کے ذریعہ اللہ نے آدم ملایا کی توبہ قبول کی ، حضرت سلمان ملایا کی انگوشی واپس کی ، حضرت یعقوب ملایا کو کو اس طرح دیگر کی ، حضرت کی بیٹ سے نجات دی اس طرح دیگر انبیاء بیباللا کو کھی اس قمیص کی بدولت آزمائشوں سے نکالا اور پیمی سوائے حضرت محمد ملائل کی نہیں کی نہیں۔

مصنف کتار طیقتایه فرماتے ہیں تمام ائمہ ملیمالات اور مونین کی ارواح کو بھی حضرت محمد سالٹھالیا ہم کی روح کے ساتھ خلق کیا

گیا۔

#### لأهل التقوى اثنتاعشرة علامة

# صاحبان تقوی کی باره علامتیں

۞ حَتَّ ثَنَا ٱبُو طَالِبِ الْمُظَفَّرُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ الْمِصْرِيُّ السَّمَرُ قَنْدِي ُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَتَّ ثَنَا ابُو طَالِبِ الْمُظَفَّرُ بَنُ مُعَودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ اَبِيهِ آبِي النَّصْرِ قَالَ حَتَّ ثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ عَنْهُ قَالَ حَتَّ ثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْكَانَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْكَانَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْكَانَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْكَانَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَنْ الْمَالِمِ اللهَّ قُولُ التَّقُولُ التَّقُولُ التَّقُولُ اللهُ التَّقُولُ وَ مِلْهُ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ مِهَا صِدُقَ الْحَدِيثِ وَ اَدَاءَ الْإَمَانَةِ وَ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ وَ قِلَّةَ الْفَخْرِ وَ الْبُخْلِ وَ صِلَةً عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ مِهَا صِدُقَ الْحَدِيثِ وَ اَدَاءَ الْإَمَانَةِ وَ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ وَقِلَّةَ الْفَخْرِ وَ الْبُخْلِ وَ صِلَةً

#### المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم)

حضرت امیرالمونین مایشا نے فرما یا ہے کہ ارباب تقوی کی چند علامتیں ہیں: (۱) راست گوئی (۲) ادائے امانت (۳) وفا بعہد (۴) قلت فخر (۵) قلت بخل (۲) صلہ رحم (۷) کمزوروں پررحم کرنا (۸) عورتوں سے دلچین کم ہونا (۹) نیکی کرنا (۱۰) حسن اخلاق (۱۱) بردباری (۱۲) علم وعبادت سے رغبت ۔ایسے متقین خوش انجام ہیں اوران کے لیے طوبی ہے۔ اوران کا انجام بخیر ہوگا۔ طوبی جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کی جڑرسول خداسان آئی ہی ہے اورکوئی ایسانہیں ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ اس کے گھر میں نہ ہواوروہ اپنے دل میں جس چیز کا ارادہ کرے وہ شاخ اس کے گھر میں نہ ہواوروہ اپنے دل میں جس چیز کا ارادہ کرے وہ شاخ اسے عطا کرے گی اگر ایک تیز رفتارسوار اس کے سابیہ میں سوسال تک سیر کرے گا تب بھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا اور اگر کوئی کو اس کی جڑ سے پرواز کرے گا تو اس کی انجام کی جہ سے سفید ہوجائے گا۔لہذا تم لوگ اس میں رفت بیر کرو کہ یقیناً مون اپنے آپ میں مشغول ہوتا ہے اور لوگ اس سے راحت میں ہوتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو اپنے چہرے کوغاتی کرتا ہے اور اورا سے اللہ تعالی کو سجدہ کرتا ہے اور اپنے کوغاتی کرنے والے سے منا جات کہ اس کو گائیوں سے آزادی ملے۔

خبر دارتم لوگ بھی ان کی طرح ہوجاؤ۔

#### لايسلمعلىاثنىعشر

# بارہ افراد کوسلام کرناممنوع ہے

﴿ حَدَّا ثَنَا هُ عَبَّدُ بُنُ عَلِي مَاجِيلَوَيُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ عَبِّهِ هُعَبَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بُنِ مُ مُسَلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةً بُنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَبَّدٍ عَنْ اَبِيهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ لَا عَلَى مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةً بُنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَبَّدٍ عَنْ اَبِيهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ النَّصَارَى وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْاَوْقَانِ وَ لَا عَلَى مَوَائِدِ شُرُبِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ النَّصَارَى وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْاَوْقَانِ وَ لَا عَلَى مَوَائِدِ شُرُبِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ

#### الخصال المدروم ) المجاهل المجا

حضرت امام جعفر صادق ما یا ہے کہ (۱) یہودی پر، (۲) نصرانی پر، (۳) بحوی پر، (۳) بت پرست پر، (۵) جو شرا یبوں کے دسترخوان پر جمع ہوں ان پر، (۲) شطرنج کھیلنے والوں پر، (۷) تمار دباز پر، (۸) مخنث پر، (۹) پا کدامن عورتوں پر تہمت لگانے والے شاعروں پر اور (۱۰) نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص پر کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نمازی کواس لئے سلام نہیں کرنا چاہئے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ سلام کرنے والے کے لئے تو سلام کرنا چاہئے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ سلام کرنے والے کے لئے تو سلام کرنا چاہئے ہوگر جس پر سلام کیا جائے اس پر جواب دینا فرض ہوجاتا ہے آن، (۱۱) سودخور پر، (۱۲) جو شخص بیت الخلامیں ہو، (۱۳) جو جمام میں ہو، (۱۲) جو کھل کر گناہ کرتا ہوسلام نہ کرو۔ آ

# استقبل النبي وَ اللهُ عَلَيْهُ جَعَفَر بن أبي طالب عَنَيْهُ لما انصرف من الحبشة اثنتي عشرة خطوة

# روز فتح خیبر جب جناب جعفر طیار ٔ حبشہ سے حضرت رسول مناٹیا آپائی کی خدمت میں حاضر ہوئے و بارہ قدم چل کران کی پیشوائی کے لیے گئے

﴿ حَنَّ ثَنِى هُحَمَّدِ بُنُ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّمُ الْمُغَرُوفُ بِأَبِي الْحَسَنِ الْجُرُجَانِ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ تَنَا يُوسُفُ بُنُ هُحَمَّدِ بُنِ وَعَنَ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عُنَّدِ بُنِ هُحَمَّدِ بُنِ عُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بَنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَر بَنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَر بَنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَر بَنِ هُحَمَّدٍ بَنِ الْعُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَر بَنِ عَلِي عَنْ آبِيهِ الْعَلَيْ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ الْعَلَيْ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيهِ عَنْ آبَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ آبِيهِ الْعَلَيْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشَةِ قَامَ اللهُ الل

<sup>🗓</sup> نماز کوسلام کہنا حرام نہیں ہےاورنماز جواب بھی دے سکتا ہے سلام کرنے والا جن لفظوں میں سلام کیے نمازی کو چاہئے کہ بعینہ انہی لفظوں میں جواب واپس لوٹائے ۔ یعنی اگر سلام کرنے والا''سلام علیم'' کہتے تو نمازی بھی جواب میں''سلام علیم'' کہےاور سلام کہنے والا''سلام'' کہتے والا''سلام'' کہتے کہ کہا تو نمازی بھی جواب میں''سلام'' کہے گب۔اگراس کے علاوہ کہے کچھ کہے گاتواس پرسجدہ مہوواجب ہوجائے گا۔ (مجاہد سمین حرّ)

<sup>🗓</sup> شیخ صدوق نے اس حیث کی شدرخی میں بارہ کاعدد لکھا ہے جبکہ حدیث میں چودہ افراد پرسلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (مجاہد حسین حرّ)



سُرُوراً بِقُدُومِكَ يَاجَعُفَرُ الْمُربِفَتْح اللهِ عَلَى آخِيكَ خَيْبَرَ وَبَكَى فَرَحاً بِرُؤْيَتِهِ.

حضرت امیرالمونین بلیس نے فرمایا ہے کہ روز فتح خیبر جب جناب جعفر طیار حبثہ سے حضرت رسول ملی الیہ آپائے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بارہ قدم چل کران کی پیشوائی کے لیے گئے۔ گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور انتہائے مسرت میں آتا کہ فتح خیبر کی خوشی آج مجھ کوزیادہ ہے یا جعفر کے حبشہ سے میں آتا کہ فتح خیبر کی خوشی آج مجھ کوزیادہ ہے یا جعفر کے حبشہ سے واپسی کی۔

#### فى التابوت الأسفل من النار اثناعشر

# بارہ آدمی جہنم کے آخری طبقے میں ہیں

﴿ حَلَّاتُنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاتُنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّاثَنَا فَحَمَّلُ بَنُ الْحُمَّنِ بَنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَلَّاتَنِى الْحَكُمُ بَنُ مِسْكِينِ الشَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ سَيَابَةَ عَنْ جُعَيْدِ هَمُنَانَ وَ الْخَطَابِ قَالَ حَلَّا مَيْ الْمُؤْمِدِينَ الْحَكُمُ بَنُ مِسْكِينِ الشَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ سَيَابَةَ عَنْ جُعَيْدِ هَمُنَانَ قَالَ قَالَ الْمَوْمِدِينَ قَلْمُ النَّ عَنْ الْمُؤْمِدِينَ قَلْ السَّامِونُ وَ السَّامُ وَ عَمْرُو بَنُ الْمُحَلِّيثُ الْمُعُولُ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بَنُ الْمُعَلِّ مُ اللَّهُ مُوسَى الْالْمُعَرِينَ وَ هَامَانُ وَ قَارُونُ وَ السِّتَةُ مِنَ الْاحِرِينَ فَنَعْمَلُ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بَنُ الْعُولِينَ وَ السَّامِونُ وَ السَّتَةُ مِنَ الْاحِرِينَ فَنَعْمَلُ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بَنُ الْعَاصِ وَ الْمُولِينَ وَ الْمُعَرِينُ وَ نَسِيَ الْمُحَيِّدُ اللَّهُ عَلَى وَمُعَاوِينَةُ وَعَمْرُو بَنُ الْمَالُ وَعُولُولُ الْمُعَالِينَ وَ يَعْرُولُ الْمُعَالِينَ وَ يَعْمُولُ وَالْمُولِينَ وَ يَعْمُولُ وَالسِّلَةُ مُنَا اللَّهِ الْمُعْرِينَ وَ هَامَانُ وَ قَارُونُ وَ السِّيَّةُ مِنَ الْاحِورِينَ فَعْمُولُ وَالْمُولِينَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُعُولُ وَلَالْمُعُولُ وَلَالْمُعُولُ وَلَالْمُ الْمُعُولُ وَلَيْ الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُ عَلَى الْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِينُ وَالْمُولِينَ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ اللْمُعْرِينَ وَالْمُعْرِقُ وَلَالْمُ اللْمُعْرِقُ وَلَالْمُ اللْمُولِيلُولُ وَلَالْمُ اللْمُعْرِقُ وَلَالْمُ اللْمُعْرِقُ وَلَيْ الْمُعْرِقُ وَلَالِمُ اللْمُعْرِقُ وَلَالْمُ اللْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَلَيْنَا اللْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا اللْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُ

حضرت امیرالمومنین مالیش نے فرما یا ہے کہ جہنم کے سب سے نیچاور پست درجہ کے تابوت میں چھآ دمی اگلی امتوں کے اور چھآ دمی اس امت کے ہول گے۔ اگلی امتوں میں سب سے پہلا قابیل (۲) فرعون (۳) سامری (۴) دجال (۵) ہامان (۲) قارون۔

اوراس امت سے (۱) نعثل (۲) معاویہ (۳) عمر بن عاص (۴) ابوموسیٰ اشعری اور دونام راوی کو یا ذہیں۔

#### فىالمائدة اثنتاعشرة خصلة

# مائده میں بارہ خصوصیات تھیں

۞ حكَّاثَنَا هُحَبَّى بَنُ عَلِيٍ مَاجِيلَو يُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ عَبِهِ هُحَبَّى بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ هُحَبَّى بَنِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَبِهِ هُحَبَّى بَنِ الْفَاسِمِ عَنْ هُحَبَّى بَنِ عَنْ اللهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبَائِهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### النف ل (بلدور) المنظم المنظم

فَالْوُضُوءُ قَبُلَ الطَّعَامِ وَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ الْأَكُلُ بِثَلَاثِ اَصَابِعَ وَلَعْتُ الْأَصَابِعِ وَ اَمَّا التَّاوِيبُ فَالْكُلُ بِثَلَاثِ اَصَابِعَ وَ اَمَّا التَّادِيبُ فَالْأَكُلُ فِي النَّاسِ. التَّادِيبُ فَالْآَكُولُ فِي وُجُودِ النَّاسِ.

حضرت امام حسن ملیلا نے فر مایا ہے کہ دسترخوان کے آ داب میں بارہ باتیں ہیں جن سے واقفیت ہر مسلمان کے ۔ لیے ضروری ہے۔ چار باتیں فرض ہیں۔ چارسنت اور چار آ داب میں داخل ہیں۔

چار باتیں جوفرض ہیں: (۱) جو کچھ کھانا چاہتا ہے اس سے واقفیت (۲) رضا یعنی خدا کی دی ہوئی نعمت پر راضی رہنا اورخوش ہوکر کھانا (۳) کھانا شروع کرنے سے پہلے بھم اللہ کہنا (۴) کھانا کھا کرشکر خدا کرنا۔

چار باتیں سنت ہیں: (۱) کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا (۲) بائیں پہلو پر بیٹھنا (۳) تین انگیوں سے کھانا (۴) انگلیوں کوخوب چاٹ لینا۔

آ داب یہ ہیں: (۱) جو تمہارے سامنے ہواس کو کھاؤ (۲) نوالے چھوٹے ہوں (۳) خوب چبا کر کھاؤ (۴) دوسروں کی طرف کم دیکھو۔

﴿ عَلَّاتُنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي بَنِ الشَّاعِ قَالَ عَلَّاثَنَا اَبُو عَامِدٍ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الشَّاعِ قَالَ عَلَّاثَنَا أَبُو كَارِيدَ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْخُسَيْنِ قَالَ عَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْخُسَيْنِ قَالَ عَلَّا ثَنَا اللَّهُ عَلَيْ الْحُلَا اللَّهُ عَلَيْ عَنَ اللِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَرِّةِ قَالَ عَنْ عَلِي أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

نبی اکرم صلّ الله این این با تیں ہیں جن کا علی علیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: دسترخوان سے متعلق بارؤہ ایسی باتیں ہیں جن کا جان لینا ہرمسلمان پر فرض ہے ان میں چارفرض ہیں چارسنت اور چارآ داب ہیں۔

چار باتیں جو فرض ہیں: (۱) جو کچھ کھانا چاہتا ہے اس سے واقفیت (۲) کھانا شروع کرنے سے پہلے بسٹ الله الدَّخِین الدَّحِیْج کہنا (۳) کھانا کھا کرشکر خدا کرنا۔ (۴) خداوند قدوس کی رضا پرراضی رہنا۔

چار باتیں سنت ہیں: (۱) بائیں پہلو پر بیٹھنا (۲) تین انگیوں سے کھانا (۳) جواس کے سامنے آئے اس کو کھانا (۴) انگلیوں کوخوب جاٹ لینا۔



آ داب پیبیں: (۱) نوالے جھوٹے ہوں (۲) خوب چبا کر کھاؤ (۳) دوسروں کی طرف کم دیکھو(۴) ہاتھ دھوکر کھانا۔

#### الشعوراثناعَشَرَ شَحُراً

#### سال میں بارہ مہنے ہوتے ہیں

﴿ حَنَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا سَعُكُ بَنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ آخَمَكَ بَنِ آبِي عَبْىِ اللهِ الْبَرُقِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عِيسَى عَنِ الصَّبَّاجِ بَنِ سَيَابَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الشَّهُورَ اثْنَى عَشَرَ شَهْراً وَهِى ثَلاثُوا تَقِ وَسِتُّونَ يَوْماً فَحَجَرَ مِنْهَا سِتَّةَ آيَّامٍ خَلَقَ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ فَيِنْ ثَمَّرَ شَهْراً وَهِى ثَلاثُوا تَقِ وَسِتُّونَ يَوْماً فَحَجَرَ مِنْهَا سِتَّةَ آيَّامٍ خَلَقَ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ فَيِنْ ثَمَّرَ شَهْراً وَهِى ثَلَاثُهُ وَرُد

حضرت امام محمد با قرطیطان نے فر مایا ہے کہ خدانے بارہ مہینے پیدا کیے ہیں اور تین سوساٹھ دن اوران میں سے وہ چھ دن جن میں زمیں وآسان پیدا کیے گئے کم ہو گئے ۔اس لیے بعض مہینے میں دن سے کم ہیں ۔

﴿ حَنَّوْنَا الْحَسَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَنَّفَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الزَّمَانَ قَبِ اسْتَكَارَ فَهُوَ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ وَ إِنَّ عِنَّهَ الشَّمَاواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا وَلَّ عِنَّهَ الشَّمَاواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا اللَّهُ السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِيمَ اللَّهُ وَ الْمُعَرَّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَا وَيُعَرِّمُونَ اللَّهُ وَ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر اصَفر اصَفراً وَيُحَرِّمُونَ صفر اللهُ وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر اصَفر اصَفراً وَيُحَرِّمُونَ صفر اللهُ وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر اصَفر اصَفراً وَيُحَرِّمُونَ صفر اللهُ وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر اصَفر اصَفراً وَيُحَرِّمُونَ صفر اللهُ اللَّهُ وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر اصفر اللهُ وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر اصفر الصفراً وَيُعَرِّمُونَ الْمُعَرِّمُ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ صفر الصفر اللهُ وَكَانُوا يُعَرِّمُونَ الْمُحَرِّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَكَانُوا يُعَرِّمُونَ الْمُعَرِّمَ عَاماً وَيَسْتَعِلُونَ الْمُعَرِّمُ اللْمُعَلِي اللْعُلْمِ الْمُعَلِّمُ السَّمَا وَالْمَالِقُوا عَلَى اللْمُولَ الْمُعَرِّمُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِلُوا عَلَيْكُوا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي الْمُعَامِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالِهُ الْمُعَلِي اللْمُعْلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلَا الْمُعْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي

# النسال (مدروم) المركزة على المركزة ال

آيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَلَا فِي بِلَادِكُمْ آخِرَ الْآبِدِ وَ رَضِيَ مِنْكُمْ مِمُحَقَّرَاتِ الْآعْمَالِ.

آيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَتْ عِنْلَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَن اثْتَهَنَهُ عَلَيْهَا.

آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَعِنَى كُمْ عَوَا لِل يَعْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرِّاً وَلاَ نَفْعاً اَخَلُ أَمُوهُنَّ بِاَمَا نَةِ اللهِ وَ السَّتَحْلَلُتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللهِ فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقَّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقَّ وَمِن حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ اللهِ وَ السَّتَحْلَلُتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللهِ فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقَّ وَلَهُنَّ عَلَيْهُ مَا يُكُمْ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِ فَي مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلَى ذَلِكَ فَلَهُنَ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلَى ذَلِكَ فَلَهُنَ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ النَّاسُ إِنِّي قَلُ تَرَكُتُ فِي كُمْ مَا إِنَ اَخَذُا تُمْ بِهِ لَنَ تَضِلُّوا - كِتَابَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَضْرِبُوهُ وَلا يَعْمِينَا النَّاسُ إِنِّي قَلْ تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اَخَذَاتُمْ بِهِ لَنَ تَضِلُّوا - كِتَابَ اللهِ عَرْوَجِ وَلا تَضْرِبُوهُ وَلا يَعْمِينَا النَّاسُ اللهِ عَنْ مَعْرُوفٍ وَلا يَعْمَى مِنْ اللهِ النَّاسُ اللهُ عَنْ مَعْرُوفٍ وَلا تَضْرِبُوهُ وَلا يَعْمِينَا النَّاسُ اللهُ عَنْ مَعْرُوفٍ وَلا يَعْمِينَا النَّاسُ اللهُ عَنْ مِهِ مَنْ اللهُ وَلَا يَعْمَلُوا يَوْمُ حَرَامٌ اللهُ الله

ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَيُّ بَلَهِ هَذَا قَالُوا شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَيُّ بَلَهِ هَذَا قَالُوا شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ اَيُّهَ وَاعْرَاضَكُمْ كَرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا لَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ كَرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا لَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا أُمَّةَ فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ٱللَّ فَلَيْبَلِّغُ شَاهِلُ كُمْ غَائِبَكُمْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا أُمَّة فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ٱللَّا فَلَيْبَلِغُ شَاهِلُ كُمْ غَائِبَكُمْ لَا نَبِي بَعْدِي وَ لَا أُمَّة بَعْدَالُ عَلَيْمِ لَا فَي يَدْدِي وَلَا أُمَّةً وَنَهُ اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ اللّهُ هَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سور ہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اا، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ کے درمیان نازل ہوا۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ جج وداع ہے شتر عضبا پر سوار ہوئے اور حمد و شنائے اللہی کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ایہا الناس اجوخون زمانہ جاہلیت میں ہوچکا ہے، وہ ہدر ہے اور سب سے پہلاخون جومعاف کیا جارہا ہے وہ حارث بن ربیعہ بن حارث (رسول اکرم مل الله الله الله میں ہوچکا ہے، وہ ہدر ہے اور سب سے پہلاخون جومعاف کیا جارہا ہے وہ حارث بن ربیعہ بن حارث (راوی کہتا ہے) یا بنو کے چھازاد بھائی) کا خون ہے جو بنو ہذیل میں ایک دایہ کی تلاش میں گیا تھا کہ بنولیث نے استعمال کردیا۔ اسی طرح جوسود زمانہ جاہلیت کا کسی کے ذمے تھا اس کو بھی معاف کیا اور سب سے پہلے اپنے بچیا عباس بن عبدالمطلب کا مطالبہ عفوفر مایا۔

ا کوگو! زمانہ گردش کرتار ہتا ہے لہذا آئ کا دن اس دن کی مانند ہے کہ جس دن اللہ نے آسانوں اور زمین کوخلق فرما یا تھا اور جب سے اللہ نے آسانوں اور زمین کوخلق کیا ہے اس کی کتاب میں بی ثبت ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے کہ ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں (ان مہینوں میں جنگ و جدال ممنوع ہے) رجب قبیلہ مُصَرُ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے اور ذیقعدہ و ذی الحجہ ومحرم ان مہینوں میں اپنے او پرظلم نہ کرو کہ حرمت والے مہینوں میں انہوں زیادتی کرنا کفر میں زیادتی کا سبب ہے اور اس طرح اللہ ان لوگوں کوگر اہ کرتا ہے جنہوں نے کفر کیا دوسر لے فظوں میں انہوں زیادتی کرنا کفر میں زیادتی کا سبب ہے اور اس طرح اللہ ان لوگوں کوگر اہ کرتا ہے جنہوں نے کفر کیا دوسر لے فظوں میں انہوں

#### و الخصال (ماردوم) المختلف المخ

نے ایک سال اس کوحلال جانااورایک سال کوان کوحرمت والا تا کہاللہ کی مقرر کی ہوئی تعداد پوری ہوجائے لہذاوہ لوگ ایک سال محرم کو ماہ حرمت اور صفر کو ماہ حلال سمجھتے ہیں تو ایک سال محرم کوحلال سمجھتے ہیں۔

ا بے لوگو! شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی تمہارے شہروں میں اس پرستش کی جائے اوراب وہ راضی ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہ انجام دو پس تم لوگ اپنے دین میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مرتکب ہوے سے بھی بازر ہو۔

ا کوگو! جس کے پاس کوئی امنت رکھوائی گئی ہوتوا سے چاہئے کہ اس امانت کے رکھوالے واکے کولوٹا دے۔

لوگو! عور تیں تمہارے پاس بطور امانت ہیں اپنی ذات کے لیے نفع ونقصان پر قدرت نہیں رکھتیں ۔ تم نے ان کوخد اسے بطور امانت لیا ہے اور خدا ہی کے حکم سے ان سے لذت اٹھاتے ہو۔ پچھان کا حق تمہارے او پر ہے پچھ تمہاراحق ان کے اور پر ہے کہ تمہارے سواکسی اور سے تعلق نہ رکھیں اور اچھی باتوں میں تمہاری نافر مانی نہ کریں تو وہ تم سے نان و نفقہ لینے کی حقد ارہیں ، ان کو مارونہیں ۔

لوگو! میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں بطور یادگار چھوڑتا ہوں تم جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگےان میں ایک کتاب الٰہی ہے۔

لوگو! آج کیسادن ہے؟

سب نے جواب دیا کہ روز حرام۔

پھرفر مایا: بیکون سامہینہ ہے؟

سب نے کہا: ماہ حرام۔

پھر يو چھا: يەكون ساشهر ہے؟

سب نے کہا: شہر حرام۔

فرما یا کہ خداوند عالم نے تمہارا خون، تمہارا دل، تمہاری آبروا یک دوسر ہے پرحرام کی ہے۔ اسی طرح جیسے آج کے دن کی حرمت خدا کے نز دیک ہے۔ جواس وقت موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں سے بھی سے کہہ دیں جواس وقت یہال نہیں بیل کہ میر سے بعد کوئی پیغیبر نہیں ۔ تہمار سے بعد کوئی امت نہیں ۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بارگا واللی میں عرض کی خداوندا تو گواہ رہنا کہ میں نے تبلیغ رسالت کردی۔

﴿ حَنَّ ثَنَا عُكِبَّ لُ بُنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنْ اللهِ عَنْ هُحَبَّ لِ بَنِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ عَنْ هُحَبَّ لِ بَنِ اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عَنْ لَا اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هُورِ عِنْ لَا اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ الل

#### الخصال (مدروم) المحال المدروم) المحالية المحالية

عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَق السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قَالَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَ رَبِيعٌ الْأَوَّلُ وَ رَبِيعٌ الْأَوَّلُ وَ رَبِيعٌ الْأَوْلُ وَ رَبِيعٍ الْأُولُ وَ فَهُرُ رَمَضَانَ وَ شَهْرُ رَمِضَانَ وَ شَهْرُ الْقَعْلَةِ وَ ذُو الْقَعْلَةِ وَ ذُو الْمُعَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ الْمُعَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَخِر.

اماً م جعفر صادق عليه في الله تعالى كاس قول "إنَّ عِنَّةَ الشُّهُوْدِ عِنْكَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهُوًا فِي كِتْبِ الله يَوْمَر خَلَقَ السَّهُوْتِ وَالْآرْضَ " (اس ميں تو شك بى نہيں كہ خدانے جس دن آسان وزمين كو پيدا كيا (اس دن الله يَوْمَر خَلَقَ السَّهُوْتِ وَالْآرْضَ " (اس ميں تو شك بى نہيں كہ خدانے جس دن آسان وزمين كو پيدا كيا (اس دن ) خداكے زديك خداكى كتاب (لوح محفوظ) ميں مهينوں كى گنتى بارہ مہينے ہے) الله كم متعلق فرما يا بمرم ، صفر، ربّج الاول، رمضان ، شوال ، ذى القعد، ذى الحجه نيز ان مين سے چار حرمت والے مهينے ہيں: ذى الحجه كيس دن ، محرم صفر ربّج الاول اور ماہ ربّج الثانى كور دن ۔

#### ساعات الليل اثنتاعشرة ساعة وساعات النهار كذلك

# بارہ ساعتیں رات کے ہیں اور بارہ دن کی

﴿ كَنَّ ثَنَا هُحَمَّ بُنُ مُوسَى بُنِ الْمُتَوكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ السَّعُلَآبَادِيُّ عَنْ آبَادِيُّ عَنْ آبَانِ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي عُمْيُرٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرُقِ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي عُمْيُرٍ عَنْ آبَانٍ عَنْ آبِي عَبْدِ السَّعْ السَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

حضرت امام جعفر صادق ملالا الله نے فرمایا ہے کہ بارہ ساعتیں لیعنی گھنٹے رات کے ہیں اور بارہ دن کے اوران میں بہترین اوقات نماز پنجیگانہ کے اوقات ہیں۔

پھر فرما یا کہ جب صبح ہوتی ہے تو آسان کے درواز سے کھل جاتے ہیں ، ہوا چلنے گئی ہے اللہ اپنے بندوں پر نظر فرما تا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہان اوقات میں کوئی عمل خیر بارگاہ الٰہی میں پہنچے۔

پھر فرما یا کہتمہارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے بعد دعا کیا کرو کیونکہ وہ قبول کرلی جاتی ہے۔

#### المنال (جاردوم) (جاردوم) المنال (جاردوم) (جاردوم) المنال (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم)

ابوالحسن ماضی نے امام علی نقی ملایا سے سوال کیا واجب اور مستحب نمازوں کی رکعتوں کی تعداد پچاس کیوں ہے اس سے کم یازیادہ کیوں نہیں۔

آپ نے فرمایا: دن میں بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں اورات میں بھی بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور طلوع فیجر اور طلوع شمسکے مابین ایک گھڑی ہوتی ہے۔ مابین ایک گھڑی ہوتی ہے جبکہ دن میں بھی بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں (کل بارہ گھڑیاں ہوئیں) لہٰذا ہر گھڑی کے لئے دور کعتیں مقرر کی گئی ہیں نیزغروب آفتاب سے سورج کے پوشیدہ ہونے تک کے وقت کوغسق کہتے ہیں۔

﴿ حَكَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُى اللهِ بَنِ سَعِيدٍ الْعَسُكَرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِا عَتِي قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحَسُنُ بَنُ عَبُى اللهِ بَنِ سَعِيدٍ الْعَسُكَرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِا الْحَسُوَةَ وَ الْهَوْلَةَ وَ الْهَوْلَةَ وَ الْهَوْلِيعَ وَ قَالَ الْمُعْدَةَ وَ الْهُولِيعَ وَ الْهَوْلَةَ وَ السَّحْرَةَ وَ اللَّهُ وَ الْهَوْلِيعَ وَ الْمُعْدَ وَ السَّعْمَ وَ السَّمُ وَقَ وَ السَّمُ وَقَ وَ السَّمُ وَ وَ السَّعْمَ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمَ وَ السَّمَ وَ السَّمَ وَ السَّمَ وَ السَّمَ وَ السَّمُ وَ السَّمَ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمَ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمَ وَ السَّمُ وَ السَّمَ وَالْمَ السَلَمُ وَالْمَ السَّمَ وَالْمَالِ السَّمَ وَالْمَ السَلَمُ وَالْمَ السَلَمُ وَالْمَ السَلَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ السَامِ السَلَمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالسَّمَ وَالْمَالُمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ السَامَ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ السَامَ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ابواسحاقق سے منقول ہے کہ تغلب نے ہمیں ککھوا یا کہ رات کی گھڑیاں یہ ہیں :غسق ،فحمہ ،عشوہ ، ہدا ۃ ، سباع ، جنح ، ہزیع ، فقد ،قعر ، زلفہ ،سحر ہ اور بہر ہ ۔

دن کی سعاتیں یہ ہیں: راد،شروق،منزع،ترحل،دلوک،جنوح، ہجیر،ظہرة،اصیل،طفل اور تبوع۔

#### البروج اثناعشر والبراثناعشر والبحور اثناعشر والعوالم اثناعشر

# برجول کی تعداد باره، بیابان باره سمندر باره اورعالم باره میں۔

﴿ حَنَّاثَنَا مُحَمَّلُ بَنُ مُوسَى بَنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحُسَيْنِ السَّغَنَابَادِيُّ عَنْ اَحْمَلَ بَنِ اَبِي عَبْلِ اللهِ الْبَرُقِیِّ عَنْ اَبِيهِ وَ غَيْرِلاِ عَنْ مُحَمَّلِ بَنِ سُلَيْمَانَ الصَّنْعَانِیِّ عَنْ السَّغْمَابَادِیُّ عَنْ اَحْمَل بَنِ اللهِ الْبَرُقِیِّ عَنْ اَبِیهِ وَ غَیْرِلا عَنْ مُحَمِّلِ بَنِ سُلَیْمَانَ الصَّنْعَانِی اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قَالَ لَهُ مَرْحَباً بِكَ يَا سَعْلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قَالَ لَهُ مَرْحَباً بِكَ يَا سَعْلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قَالَ لَهُ مَرْحَباً بِكَ يَا سَعْلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ قَالَ لَهُ مَرْحَباً بِكَ يَا سَعْلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عَهَا اللهُ ال

#### المنال (جاردوم) ( عادوه ) ( عادوه )

سَمَّتْنِي أُهِّي وَمَا أَقَلَّ مَنْ يَعُرِفُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى صَدَقْت يَا سَعُلُ الْمَوْلَى فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِهَذَا كُنْتُ ٱلتَّبُ فَقَالَ لَهُ آبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّقَبِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلا تَنابَزُوا بِالْآلْقابِ بِئُسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْإِيمَانِ مَا صِنَاعَتُك يَاسَعُلُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّامِنَ آهُلِ بَيْتٍ نَنْظُرُ فِي النُّجُومِ لَا نَقُولُ إِنَّ بِالْيَمَنِ آحَداً أَعْلَمَ بِالنُّجُومِ مِنَّا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَأَسْ اللهُ فَقَالَ الْيَهَانِيُّ سَلَ عَمَّا أَحْبَبْتَ مِنَ النُّجُومِ فَإِنِّي أُجِيبُكَ عَنْ ذَلِكَ بِعِلْمِ فَقَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَمْ ضَوْءُ الشَّمْسِ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ دَرَجَةً فَقَالَ الْيَمَانِيُّ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله عَنْ صَدَقَتَ فَكُمْ ضَوْءُ الْقَهَرِ عَلَى ضَوْءِ الزُّهَرَةِ دَرَجَةً فَقَالَ الْيَهَافِيُّ لا آدري فقال لَهُ آبُو عَبْدِ الله عَنْ صَلَقْتَ فَكُمْ ضَوْءُ الزُّهُرَةِ عَلَى ضَوْءِ الْمُشْتَرِي دَرَجَةً فَقَالَ الْيَهَافِيُّ لَا ٱدْرِي فَقَالَ لَهُ ٱبُو عَبْبِ اللَّهِ اللهِ صَلَقْتَ فَكُمْ ضَوْءُ الْمُشْتَرِي عَلَى ضَوْءِ عُطارِدٍ دَرَجَةً فَقَالَ الْيَهَافِيُّ لَا ٱدْرِي فَقَالَ لَهُ ٱبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ صَدَقْتَ فَمَا اسْمُ النَّجْهِ الَّذِي إِذَا طَلَعَ هَاجَتِ الْبَقَرُ فَقَالَ الْيَهَانِيُّ لَا آدْرِي فَقَالَ لَهُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال صَدَقْتَ فَمَا اسْمُ النَّجْمِ الَّذِي إِذَا طَلَعَ هَاجَتِ الْكِلَابُ فَقَالَ الْيَمَانِيُّ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَهُ ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ صَدَقْتَ فِي قَوْلِكَ لَا آدُرِي فَمَا زُحَلُ عِنْدَكُمْ فِي النُّجُومِ فَقَالَ الْيَهَافِيُّ نَجُمٌ نَحْسٌ فَقَالَ لَهُ آبُو عَبْي الله عنه لا تَقُولَن هَنَا فَإِنَّهُ نَجُمُ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ نَجُمُ الْأَوْصِيَاءِ عَنْ وَهُوَ النَّجُمُ الثَّاقِبُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ لَهُ الْيَهَانِيُّ فَمَا يَعْنِي بِالشَّاقِب قَالَ إنَّ مَطْلِعَهُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَإِنَّهُ ثَقَبَ بِضَوْلِهِ حَتَّى أَضَاء فِي السَّمَاءِ النُّ نُيَا فَين ثَمَّ سَمَّا كُاللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّجُمَ الشَّاقِبَ يَا آخَا الْيَهَنِ عِنْلَكُمْ عُلَهَاءُ فَقَالَ الْيَمَانِيُّ نَعَمْ جُعِلْتُ فِلَاكَ إِنَّ بِالْيَهَنِ قَوْماً لَيْسُوا كَأَحَوِمِنَ النَّاسِ فِي عِلْمِهِمْ فَقَالَ آبُوعَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا يَبْلُغُمِنْ عِلْمِ عَالِمِهِمْ فَقَالَ لَهُ الْيَمَانِيُّ إِنَّ عَالِمَهُمْ لَيَزْجُرُ الطَّيْرَ وَ يَقْفُو الْأَثَرَ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِلَةِ مَسِيرَةَ شَهْرِ لِلرَّا كِبِ الْمُجِبِّ فَقَالَ اَبُو عَبْبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ آعُلَمُ مِنْ عَالِمِ الْيَمَنِ فَقَالَ الْيَهَانِيُّ وَمَا بَلَغَ مِنْ عِلْمِ عَالِمِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ ابُو عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ عِلْمُ عَالِمِ الْمَدِينَةِ يَنْتَهِى إِلَى حَيْثُ لَا يَقْفُو الْآثَرَ وَيَزْجُرُ الطَّيْرَ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّحْظَةِ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةَ الشَّمْسِ تَقْطَعُ اثَّنَى عَشَرَ بُرْجاً وَاثَّنَى عَشَرَ بَرّاً وَاثَّنَى عَشَرَ بَحُراً وَاثَّنَى عَشَرَ عَالَماً قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَمَانِيُّ جُعِلْتُ فِكَ اكْمَا ظَنَنْتُ أَنَّ آحَداً يَعْلَمُ هَنَا آوْيَلْرِي مَا كُنْهُهُ قَالَ ثُمَّ قَامَر الْيَمَانُ فَخَرَجَ. يمن سے ايک شخص نے امام جعفر صادق مليسًا كى خدمت ميں حاضر ہوكر سلام كيا۔



آپ نے فرمایا: اے سعد! مرحبا، خوش آمدید۔

اس نے عرض کی: یا حضرت بینام تو میری ماں کار کھا ہوا ہے۔کوئی اس سے واقف نہیں۔

حضرت نے فر مایا: اے سعد مولیٰ! تونے سچ کہا۔

اس نے عرض کی: مولی میرالقب ہے۔

حضرت نے فرمایا: بیلقب اچھانہیں۔ارشادالہی ہے "وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ ﴿ بِئُسَ الْاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْمُلِيثِ مَا لَكُ دوسرے كابُرانام ندد ہراؤ۔ايمان لانے كے بعد بدكاري (كا)نام ہى بُرائے۔اور جولوگ بازنہ آئيں تواہيے ہى لوگ ظالم ہیں ) اے سعد! تیرا پیشر کیا ہے؟

عرض کی یا حضرت میں اور میراخاندان نجومی ہے۔اس وقت علم نجوم کا جاننے والا مجھے سے زیادہ کو کی نہیں۔

حضرت نے فر مایا :علم نجوم کے متعلق کوئی سوال کروں؟

اس نے عرض کی: جو چاہے سوال سیجئے۔

حضرت نے سوال کیا: آفتاب کی روشنی جاندسے کتنے در ہے زیادہ ہے؟

اس کو کہنا: پڑانہیں معلوم۔

پھر پوچھا: چاندکی روشنی زہرہ سے کتنے درجہ زیادہ ہے؟

کہنے لگامعلوم ہیں۔

پھر یو چھا: کون ساستارہ ہے جب وہ نکاتا ہے تو گائے کہ شہوت بڑھ جاتی ہے۔

عرض کی:معلومنہیں۔

پھر یو چھا:مشتری کا نور کتنے درجہ عطار دسے زیادہ ہے۔

عرض کی بنہیں معلوم۔

پھر یو چھا: کون ساستارہ نکلتا ہے تواونٹ کے مزاج میں پیجان ہوتا ہے۔

عرض کی:معلوم نہیں۔

پھر یو چھا: کون ساستارہ نکاتا ہے تو کتوں کو شہوت ہوتی ہے۔

عرض کی:معلوم نہیں۔

پھر پوچھا: زحل تمہارے خیال میں کیساستارہ ہے؟

# النف الرابردرور) (عادرور) (عادرور) (عادرور) (عادرور) (عادرور) (عادرورور) (عادرورورورورورورورورورورورورورورورورو

اس نے عرض کی جمنحوس ستارہ ہے۔

آپ نے فرمایا: ایسانہ کہوز حل ستار ہا المومنین ملیلا اور ستار ہا اوصیاء ہے اور وہ مجم ثاقب ہے جس کی خبر قرآن مجید کے سور ہُ طارق میں خداوند عالم نے دی ہے۔

اس نے عرض کی: ثاقب کے کیامعنی ہیں؟

فرمایا: وہ آسان ہفتم پر ہے اور اس کی روشنی تمام آسانوں سے گزرتی ہوئی آسان دنیا تک پہنچتی ہے۔ پھر حضرت نے بوچھا: تمہارا کوئی عالم بھی ہے؟

اس نے عرض کی: بے شک ہماراعالم ہے اور کوئی عالم اس مرتبے کانہیں ہے وہ پرندوں سے فال لیتا ہے اور ایک ساعت میں ایک ماہ کی راہ کو جسے کوئی تیز رفتار سوار طے کرتے قطع کر لیتا ہے اور نشان قدم کو پیچانتا ہے۔

حضرت نے فرمایا: لیکن مدینے کا عالم اس سے اعلم وافضل ہے۔اس کاعلم وہاں تک ہے جہاں پرندے پرنہیں مار سکتے۔ جہاں کسی کی رسائی نہیں اور ایک لحظہ میں آفتاب کی گردش بارہ برجوں میں اور بارہ زمینوں اور بارہ دریاؤں کو طے کرتا ہے۔

> یمانی نے عرض کی: میں آپ پر فعدا ہوں میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس قدر علم رکھتا ہوگا۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد بیمانی اٹھ کر باہر نکل گیا۔

# حدیث الدراهم الاثنی عشر التی أهدیت إلی رسول الله والله والل

﴿ حَنَّ أَبَانِ الْاَحْرِ عَنِ اللهُ عَنُهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ هَا هُمَ عَنَ اَبِيهِ عَنَ هُمَّيْ اِللهِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْدِ بَنِ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الل

عَاجَةً فَضَاعَتُ فَلَا اَجْسُرُ اَنَ اَرْجِعَ اِلَيْهِمُ فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ اَلَهُ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَ قَالَ ارْجِعِ اِلَى اَهْلِكِ وَمَضَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَزْيَانًا يَقُولُ مَنْ كَسَانُ اللهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ فَكَلَعَ رَسُولُ اللهِ فَي قَيِيصَهُ الَّذِي فَرَاى رَجُلًا عُرْيَانًا يَقُولُ مَنْ كَسَانُ اللهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ فَكَلَعَ رَسُولُ اللهِ فَي قَييصَهُ الَّذِي فَرَاى رَجُلًا عُرْيَانًا يَقُولُ مَنْ كَسَانُي كَسَانُ اللهُ وَي فَاللهُ تَكْرى بِالْاَرْبَعَةِ النِّي بَعْيَى فَقَالُ اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَى اللهُ السَّائِلُ ثُمَّ رَجَعَ اللهُ السَّائِلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت امام جعفر صادق ملیا نے فرمایا ہے کہ ایک شخص حضرت رسول سال الیا آیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا حضرت کا پیرائن بوسیدہ ہے اس نے بارہ درہم حضرت کی خدمت میں ہدید کے عنوان سے پیش کئے اور عرض کی: آپ اس کا ایک پیرائن خریدلیں۔

امیرالمومنین ملیشا نے فرمایا: میں درہم لے کر بازار گیااورایک پیرا بمن لے کرحضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا: یاعلیؓ! بیرمیرے لیے مناسب نہیں اگر دوکا نداروا پس لے لے تو واپس کر دو۔ آپ نے عض کی:معلوم نہیں واپس لے یانہ لے۔

میں کرتہ لے کر دو کا ندار کے پاس آیا، دو کا ندار کو کرتہ واپس دے کر قیمت لے آیا۔اب حضرت میرے ساتھ خود بازار تشریف لے چلے،راستے میں دیکھا کہ ایک کنیز بیٹھی رور ہی ہے۔

حضرت نے بڑھ کر یو چھا: کیوں روتی ہو۔

اس نے عرض کی: یا حضرت مجھے گھر والوں نے چار درہم دیئے تھے اور ایک چیز منگوائی تھی۔ وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے۔اب خالی کیوں کرجاؤں۔وہ لوگ سزادیں گے۔

#### المنال (ماردوم) ( علاوه ) المنال (ماردوم ) المنال (ماردو

حضرت نے چار درہم اس کو دیئے اور گھر روانہ کیا پھر دوکان پر پہنچ کر چار درہم کا ایک کر تہ خرید کر پہنا اورشکرالہی بجالائے ۔مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک برہنہ فقیر ملا جو یہ کہہ کر رور ہاتھا کہ جو مجھے لباس پہنائے خدااس کولباس جنت عطافر مائے ۔حضرت نے جو نیا کرتہ پہنا تھا اتار کرسائل کو پہنا دیا اورخود وہی پرانا کرتہ پہن لیا پھر بازار واپس آکر چار درہم کا دوسرا کرتہ لیا اورخود بہنا خدا کا شکرا داکیا اب مسجد کی جانب روانہ ہوئے راستے میں دیکھاوہ کنیز جس کو درہم دیئے تھے اب بھی بیٹھی ہے۔

حضرت نے یو چھا: گھر کیوں نہیں جاتی۔

اس نے عرض کی: مجھے دیر ہوگئی ہے گھر والے بوچھیں گے تو کیا کہوں گی۔

آپ نے فرمایا: میرے ساتھ چل ۔اس کے مکان پر پہنچے۔

فرمایا: اے اہل خانہ تم سب پر سلام مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر سلام کیا پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر سلام کیا تو جواب ملا۔

جب صاحب خانہ باہرآیا تو یو چھا جم نے پہلی دوبار جواب سلام کیوں نہیں دیا۔

عرض کی: یا حضرت سنا تو ضرور تھالیکن اگر جواب دے دیے تو پھر آپ دوسری اور تیسری بارسلام نہ کرتے۔ہم نے چاہا کہ آپ پرسلام کریں تا کہ ہم پرزیادہ رحمتیں نازل ہوں۔

حضرت نے فرمایا: تمہاری لونڈی کوواپسی میں تاخیر ہوگئی ہے کیکن اس کومعاف کردینا۔

حضرت نے فرمایا: شکر الہی کس قدر بابرکت تھے یہ درہم کہ دو برہنہ مومنوں نے لباس پہنا اور ایک لونڈی آزاد

ہوئی۔

#### النقباءاثناعشر

#### بإرەنقباء

﴿ حَكَّ ثَنَا ٱلْحَكُ بُنُ زِيَادِ بُنِ جَعْفَرِ الْهَمَنَ انْ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَلَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَا شَعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانِ الْإَحْرِ هَا شَعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانَ الْآخَرِ هَا شَعْمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانَ الْآخَرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانَ الْآخُرِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانَ الْآخُرِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانَ الْآخُرِ عَنْ آبَانِ بُنِ عُمُّانَ الْآخُرُ مِنَ الْآئِرُ مِنْ اللهُ عَنْ عَنْ مَعْرَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا

#### المنال (ماردوم) المنال الماردوم) المنال الماردوم المنال الماردوم) المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال الماردوم المنال ا

وقد أخرجت قصتهم في كتاب النبوة قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه النقيب الرئيس من العرفاء وقد قيل إنه الضهين وقد قيل إنه الأمين وقد قيل إنه الشهيد على قومه و أصل النقيب في اللغة من النقب و هو الثقب الواسع فقيل نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار وعن مكنون الإضمار. معنى قول الله عز وجل و بَعَثْنا مِنْهُمُ اتُنَى عَشَرَ نَقِيباً هو أنه أخذ من كل سبط منهم ضمينا بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم وقد قيل إنهم بعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم و يرجعوا بذلك إلى نبيهم موسى الشيو و بجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لها رأوا من شدة بأسهم و عظم خلقهم و القصة معروفة و كان مرادناذ كر معنى النقيب في اللغة والله الموفق للصواب

عثمان احمرا پنے اساتذہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول ساہٹھ آلیے ہم نے اپنی امت سے بارہ نقیب مطابق عدد نقبائے بنی اسرائیل معین فرمائے تھے نواشخاص قبیلہ خزرج سے اور تین آ دمی قبیلہ اوس سے ۔

(۱) اسعد بن زراره (۲) براء بن معرور

(۳)عبدالرحمن بن حماد (۴) جابر بن عبدالله

(۵)رافع بن ما لک (۲) سعد بن عباده

(۷) منذر بن عمر (۸) عبدالله بن رواحه

(۹) سعد بن رہیج اورمہا جرین عربہائے مدینہ میں سے عبادہ بن صامت تھے جواشراف خزرج میں سے ایک شخص کی بناہ میں تھے۔

اورقبیلہاوس میں سے:

(۱) ابوالهیثم بن تیهان ۲) اسعد بن حفیر

(۳) سعد بن خيثمه تھے۔

مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ نقیب عرفاء کے سردار کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جوکسی کی



ضانت لےایک قول میر بھی ہے کہ قوم پر گواہ کو کہتے ہیں۔

نقیب کا لغوی معنی نقب سے ہے یعنی کشادہ سوراخ ۔ لہذا نقیب قوم اس شخص کو کہتے ہیں جواپنی قوم کے احوال کی ٹوہ میں رہتا ہے جس طرح کہ اسرار کا دلوں میں جھیے بھیدوں کا سراغ لگا یا جاتا ہے۔

🗓 سورهٔ ما ئده آیت ۱۲



#### باب\_سا

#### المسوخثلاثةعشرصنفا

## لوگ تیر ہصورتوں میں مسنح ہوں گے

⊕ حَنَّ فَتَا مُحَمَّدُ اَنْ عَلَيْ مَا جِيلَوْيه رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَكَانُ الْعَمَّدُ اَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلِي الْمَهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلِي الْمَهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلَيْهُ الْقِرَدَةُ وَالْمُسُوخُ مِنْ يَنِي آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْمَعُ اللهُ عَنْ اَلِي عَنْ جَيِّوا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

حضرت امام جعفر صادق ملیلہ نے فرمایا ہے آدمیوں میں سے کچھ بندر کچھ (۲) سور (۳) چپگاڈر (۴) سوسار (۵) رکچھ (۲) سوسار (۵) رکچھ (۲) ہاتھی (۷) کرم سیاہ (۸) سگ ماہی (۹) عقرب (۱۰) سہیل (۱۱) خاریشت (۱۲) زہرہ (۱۳) مکڑی کی صورت میں مسنخ ہو گئے ہیں۔

#### المنال (ماردرم) ( علام المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( ما

بندروہ بنی اسرائیل جو دریائے سے شنبہ کے روز باوجود ممانعت کے مجھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ لہٰذااللہ نے انہیں بندر کی صورت میں مسنح کر دیا۔

سور بنی اسرائیل کاوہ گروہ ہے جس پر حضرت عیسی ابن مریم طباط ہنے بددعا کی تھی۔لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سور کی صورت میں مسنح کر دیا۔

چیگادڑایک جادوگرعورت تھی کہ جس نے اپنی دایہ پر جادوکر دیا تھالہٰذااللّٰہ تعالیٰ نے اسے چیگادڑ کی صورت میں مسخ کردیا۔

سوسارا یک را ہزن تھا جو مسافروں کو آل کیا کرتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے سوسار کی صورت میں مسخ کردیا۔ ریچھا یک شخص تھا جسے فعل غیر فطری کروانے کی عادت تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے ریچھ کی صورت میں سنخ کردیا۔ ایک اور جگہ ہے کہ ریچھا یک شخص تھا جو حاجیوں کا مال چرایا کرتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے ریچھ کی صورت میں مسنخ کردیا۔

ہاتھی ایک شخص تھا جو جانوروں کے ساتھ مباشرت کیا کرتا تھا۔لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھی کی صورت میں مسخ کر دیا۔

وعموص یعنی کرم سیاہ ابی ایک شخص زنا کارتھا۔لہذااللہ تعالیٰ نے اسے کرم سیاہ کی صورت میں مسنح کردیا۔ مار ماہی ایک شخن چین (اُدھر کی بات إدھراور إدھر کی بات اُدھر کرنے والا) تھا۔لہذااللہ تعالیٰ نے اسے مار ماہی کی صورت میں مسنح کردیا۔

بچھوا یک بدزبان شخص تھا۔لہذا اللہ تعالی نے اسے بچھو کی صورت میں مسنح کردیا۔ سہیل چنگی لیا کرتا تھا۔لہذا اللہ تعالی نے اسے سہیل ستارہ کی صورت میں مسنح کردیا۔ زہرہ ایک عورت تھی جس نے ہاروت و ماروت کو بہایا یا تھا۔لہذا اللہ نے اسے مسنح کردیا۔ مکڑی ایک بدا خلاق عورت تھی جوابیے شوہر کی نافر مان تھی۔لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے مکڑی کی صورت میں مسنح کر

د یا۔

خار پشت ایک بداخلاق مردتها للهذاالله تعالی نے اسے خار پشت کی صورت میں مسخ کردیا۔

﴿حَدَّاثَنَا ٱبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ ٱخْمَدَالْاَسُوارِى الْمُنَاكِرُ قَالَ حَدَّاثَنَا مَكِّى بُنُ آخْمَدَبُنِ سَعْدَوَيُهِ الْبَرُذَيُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو مُحَمَّدٍ زَكِرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ الْعَطَّارُ بِدِمْيَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَلَانِينُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيُسِئُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَى جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَةَّدٍ عَن اَبِيهِ عَن جَدِّةِ عَنْ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَالْمُسُوخِ فَقَالَ هُمُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِيلُ وَ النَّبُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ الْقِرْدُ وَ الْجِرِّيثُ وَ الضَّبُ وَ الْوَطُواطُ وَ النَّامُوصُ وَ الْحَقْرَبُ وَ الْعَنْكَبُوصُ وَ الْعَبْرِيرُ وَ الْقِرْدُ وَ الْجِرِيثُ وَ الشَّبُ وَمَا كَانَ سَبَبُ مَسْخِهِمُ الْعَقْرَبُ وَ الْعَنْكَبُوصُ وَ الْاَرْنَبُ وَسُهَيْلُ وَ النَّهُ وَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ سَبَبُ مَسْخِهِمُ الْعَقْلَ اللَّهُ الْفِيلُ فَكَانَ رَجُلًا لُوطِيّا لَا يَسَعُ رَطِباً وَ لَا يَابِساً وَ امَّا النَّبُ فَكَانَ رَجُلًا مُوتَّعالَيْهِ وَ امَّا النَّبُ فَكَانَ رَجُلًا لُوطِيّا لَا يَسَعُ وَمَا نَصَارَى سَالُوا رَبَّهُ مُ الْوَاللَّهُ فَكَانَ رَجُلًا الْمُنْتُ فَكَانَ رَجُلًا الْعَنَا وَ وَمَا الْقَرَدُةُ فَقَوْمُ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ وَ امَّا الْقَرْدَةُ فَقَوْمُ اعْتَدَوْا وَ السَّبْتِ وَ امَّا الْقَرِينَ فَكَانَ رَجُلًا يَسْرِقُ الْمِنْ الْمَالِي عَلِيلَتِهِ وَ امَّا الشَّبُ فَكَانَ رَجُلًا الْمُعْرُومُ فَكَانَ رَجُلًا لَيْسِرِقُ الْمِلْوِي وَامَّا الشَّبُ فَكَانَ رَجُلًا الْمُعْرَونُ وَمِعْ الْمَالُولُ وَاللَّاسُ وَالْمَا الْمُعْرَونُ وَمَهُ الْمَالِي عَلِيلَتِهِ وَ امَّا الشَّبُ فَكَانَ رَجُلًا لَيْسُرِقُ الْمَالَةُ الْمَالِولُولُ وَامَّا اللَّهُ مُولُولُ وَامَّا اللَّهُ مُولُولُ وَامَّا اللَّهُ مُولُولُ وَامَّا الْمُعْمَولُ وَامَّا الْمُ الْعَلْمَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَمُ الْمَالِي الْمَولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَى الْمُلَامُ اللَّالَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَا اللَّاسُولُ اللَّالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللْمُ الْمُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِلُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه الناس يغلطون في الزهرة و سهيل فيقولون إنهما أنجمان وليسا كما يقولون ولكنهما دابتان من دواب البحر سميتا بأسمى نجمين في السماء كما سميت بروج في السماء بأسماء حيوان في الأرض مثل الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و العقرب و الحوت و الجدى و كذلك الزهرة و سهيل و إنما غلط الناس فيهما دون غيرهما لتعذر مشاهدتهما و النظر إليهما لأنهما دابتان في البحر المطيف بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة و لا تعمل فيه حيلة و ما كان الله عز و جل ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدى بها في البرو البحر ثم يبقيهما ما بقيت السماء و الأرض و المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت و لم تتوالد و هذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازى بل هي مثل ما مسخ الله عز و جل على صور تها قوما عصولا و استحقوا بعصيانهم تغيير ما بهم من نعمة و حرم الله تبارك و تعالى لحومها لكيلا ينتفع بها و لا يستخف بعقوبتها حكيت لي هذه الحكاية عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدى رضى الله عنه.

رسول اکرم سال این سے مسخ شدہ مخلوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:ان کی تعداد تیرہ ہے۔

المنال (ماروروم) ( علاوروم ) ( علاوروم )

(۱) ہاتھی (۲) ریجھ (۳) سور (۴) بندر (۵) سگ ماہی (۲) سوسار (۷) چیگادڑ (۸) کرم سیاہ (۹) بچھو (۱۰) مکڑی

(۱۱)خر گوش (۱۲) سهیل اور (۱۳) زهره

آپ سے پوچھا گیا:ان کے مسنح ہونے کی کیا وجہ تھی؟

آڀڻنے فرمايا:

ہاتھی ایک اغلام بازتھا جوکسی خشک وتر سے گریز نہیں کرتا تھا۔

ریجه مخنث شخص تھا جومر دوں کواپنی طرف بدفعلی کے لئے بلاتا تھا۔

سورنصاریٰ کی ایک قوم جنہوں نے اپنے پر وردگار سے ان پر مائدہ کے نازل کرنے کی درخواست کی تھی اور جبوہ نازل ہو گیا تو انہوں نے شدیدترین انداز میں کفراختیار کیا اوراسی طرح اسے جمٹلا دیا۔

بندروہ قوم ہے جس نے ہفتہ کے دن زیادتی کی (یعنی منع ہونے کے باوجود مجھل کا شکار کیا)۔

سگ ماہی بیے بے غیرت مرد تھا جودوسرے مردول کواپنی عورت کے ساتھ زنا کے لئے بلاتا تھا۔

سوسار په بدوعرب تفاجوحا جيول کي چوري کيا کرتا تھا۔

چگا ڈربیالیں شخص تھا جو کھجور کے درختوں سے ان کے میوے چرا تا تھا۔

کرم سیاہ شخص اُ دھر کی بات اِ دھراور اِ دھر کی بات اُ دھر کرتا تھااور طرح محبت کرنے والوں میں جدائی ڈالتا تھا۔

بچھو پیخض بدزبان تھا کہاس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔

کڑی بیورت تھی جواپنے شو ہر کے ساتھ خیانت کرتی تھی۔

خر گوش یہ ایسی عورت تھی جو حیض وغیرہ سے پاکنہیں ہوتی تھی۔

سهبل شخص يمن ميں خراج وصول كرتا تھا۔

ز ہرہ بیا یک نصرانی عورت تھی جو بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی تھی اور یہی وہ عورت ہے جس نے ہاروت و ماروت کوورغلا پااس کانام تا ہیل تھا جبکہ لوگ اسے ناہید کہہ کر یکارتے تھے۔

مؤلف کتاب رطی ایشار فرماتے ہیں کہ عوام الناس مہیل اور زہرہ کے متعلق غلط نہی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوستاروں کے نام ہیں جبکہ ایسانہیں ہے بلکہ بیدو چو پائے ہیں سمندر چو پائی کہ ان کے نام آسان میں موجود دوستاروں کے نام پررکھے گئے ہیں جیسے:
پررکھے گئے ہیں جس طرح کہ آسانی برجوں کے نام روئے زمین پرموجود حیوانوں کے ناموں پررکھے گئے ہیں جیسے:

حمل، ثور، جوز ا، سرطان، عقرب، حوت، جدی اوراسی طرح زهره اور سهیل ـ

لوگ ان دونوں کے متعلق ہی غلط نہمی کا شکار ہوئے نہ کہ باقی ستاروں لے متعلق اوراس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر

#### المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

ان دونوں کا مشاہدہ ممکن نہیں کہ انہیں دیکھا جاسکے کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی کشی جاسکتی ہے اور نہ کوئی اور حیلہ کام آتا ہے۔ نیز اللہ تعالی نافر مانوں کو حیکتے انوار کی صورت مسخ نہیں کرے کہ ان سے خشکی وسمندر میں رہنمائی حاصل کی جائے اور پھر انہیں اس وقت تک باقی رکھے جب تک آسان وز مین باقی ہیں جبکہ سخ شدہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور (تین دن کے بعد )مرگئے لہذا ان کی نسل آگے نہ بڑھ کی۔

ان حیوانات کوسنے شدہ کہا جاتا ہے لہذا بیلفظ''مسنے'' مجازی طور پر استعال کیا جاتا ہے (نہ کہ حقیقی) بلکہ ان کی مثال الیں ہے جیسے اللہ تعالی نے ان کی صورت میں اس قوم کومسنے کیا تھا کہ جس نے اس کی نافر مانی کی تھی اور اس طرح اس کی نافر مانی کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمت سے محرومی کے مستحق ہوئے تھے۔ نیز اللہ تعالی نے ان کے گوشت کو حرام قرار دیا تا کہ ان سے کوئی نفع حاصل نہ کیا جا سکے اور نہ ہی ان اس سز اکوئی معلولی سمجھا جائے۔

آ کر میں مؤلف مراتے ہیں کہ بید کایت میں نے ابوالھسین محم ابن جعفراسدی نے قال کی ہے۔

#### حدبلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة

## ایک لڑ کے کے بالغ ہونے کی عمر تیرہ سے چود ہ سال ہے

﴿ حَكَّ تَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخَمَكَ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى عَنَ الْحَكَ بَنِ اللهِ عَنْ آخَمَكَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ بَنِ عِنْ آبِي الْحَلَى اللهُ عَنْ آبِي اللهُ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهُ ال

عبداللہ بن سنان راوی ہیں کہ میرے والد نے حضرت امام جعفر صادق علیقہ سے سوال کیا کہ بیتیم کے ساتھ خرید و فروخت کب سے درست ہے۔ فرمایا جب وہ بالغ ہوجائے۔ عرض کی کب بالغ ہوتا ہے۔ فرمایا جب سے اس کواحتلام ہونے گئے۔ سنان نے عرض کی کبھی بچہا تھارہ کا ہوتا ہے اس وقت بالغ ہوتا ہے۔ فرمایا بالغ ہونے کے بعد اس کے معاملات درست ہوتے ہیں اور جب لڑکا تیرہ چودہ سال کا ہوجائے تو اس پروہ تمام عبادات واجب ہوجاتے ہیں جو تمام ہونے والے بچ پر واجب ہوجائے ہیں۔ اس کے نامہ کمل میں ہرنیک و بدلکھا جاتا ہے اور اس کے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ اس کے نامہ کس میں ہرنیک و بدلکھا جاتا ہے اور اس کے معاملات ورست نہ ہوں گے۔

حَدَّ ثَنَا آبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُحَبَّ لُبُنُ يَعُيى الْعَطَّارُ عَنْ آخَمَ لَبْنِ هُحَبَّ دِبْنِ عِيسَى صَحَدَّ الْعُلَامُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَالُ عَلْمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالُهُ عَلَالِمُ عَلَا عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَالُهُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَالُوا عَلْمُ عَلَالُمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَا ع

#### الرادروم المردوم ( مردوم ) المردوم ال

ثَلَاثَ عَشْرَةً سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ اَمْ لَمُ يَخْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّمَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً اَوْسَفِيهاً.

تھوڑے سے الفاظ واسنا د کے فرق سے سابقہ حدیث تکرار ہوئی ہے۔

#### ثلاثعشرة خصلة من فضائل أمير المؤمنين السلام

# اميرالمونين عاليلم كي تيره فضيلتين

﴿ حَلَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْحَسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَلَّاثَنَا آخَمُدُ بَنُ الْحَسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَلَّاثَنَا آخَمُدُ بَنُ الْحَسِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ مُوسَى عَلِيّ الْاَصْبَهَا فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ بَنِ مُوسَى الْعَبْسِيُّ عَنْ عُبَدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يَقُولُ فِي عَلِي اللهُ خِصَالًا لَوْ كَانَتُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِي بَمِيعِ النَّاسِ لَا كَتَفَوْا بِهَا فَضَلًا

قَوْلُهُ عِلَيْهُ مَنَّ كُنْتُ مَوْلَا هُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

وَقُولُهُ عِلَيْ مِنِي كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى

وَقُوْلُهُ عِلَيٌّ مِنِّي وَ اَنَامِنْهُ

وَقَوْلُهُ عِلَى مِنِّي كَنَفْسِي طَاعَتُهُ طَاعَتِي وَمَعْصِيتُهُ مَعْصِيتِي

وَقَوْلُهُ عَلِي عِرْبُ عَلِيِّ حَرْبُ اللهِ وَسِلْمُ عَلِيِّ سِلْمُ اللهِ

وَقُوْلُهُ عِلِيَّ عَلِيٌّ وَلِئُ عَلِيٌّ وَلَيُّ اللَّهِ وَعَلُوٌّ عَلِيٌّ عَلُوٌّ اللَّهِ

وَقَوْلُهُ عَلَي عَلَي حُجَّةُ اللهِ وَخَلِيفَتُهُ عَلَي عِبَادِيدٍ

وَقُولُهُ عَلَيْهِ حُبُّ عَلِي إِيمَانٌ وَبُغُضُهُ كُفُرٌ

وَقَوْلُهُ عَلِي حِزْبُ اللهِ وَحِزْبُ اللهِ وَعِزْبُ اعْمَالِهِ حِزْبُ الشَّيْطَانِ

وَقَوْلُهُ عِلَى مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقَّ مَعَهُ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ

وَقُولُهُ عَلِيٌّ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

وَقُولُهُ عِلَىٰ مَنْ فَارَقَ عَلِيّاً فَقَلُ فَارَقَنِي وَمَنْ فَارَقَنِي فَقَلُ فَارَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ



وَقَوْلُهُ عِلَيْ شِيعَةُ عَلِي هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

جابر بن عبداللہ انصاری گہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول سلّ ٹھا ہی سے امیر المومنین ملال کی تیرہ خصاتیں اپنے کانوں سے تی ہیں کہ میں ایک خصلت بھی ہوتواس کی فضیلت کے لیے کافی ہے:

(۱) یہ ہے کہ حضرت نے فر ما یا جس کا میں مولی ہوں بیعلی ابن ابی طالب اس کا آقاومولا ہے۔

(۲) پھر فرما یا کہ کی کومجھ سے وہی نسبت ہے جوموسیٰ سے ہارون کوتھی۔

(m) پھر فر ما یا کہلی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔

(۴) پھرفر مایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ علی سے۔میری ذات سے اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اس کی نافر مانی میری نافر مانی ہے۔

(۵) فرمایا کیلی سے جنگ کرنا خدا سے جنگ اورعلی سے مصالحت کرنا خدا سے مصالحت ہے۔

(۲) فرمایا که علی کا دوست خدا کا دوست اورعلی کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔

(۷) فرمایا کیلی حجت خدااورخلیفهالہی ہےاس کے بندوں پر۔

(۸) فرمایا که ملی کی محبت ایمان ہے، علی کی دشمنی کفرہے۔

(٩) فرمایا کیلی کالشکر خدا کالشکر ہے اور علی کے دشمنوں کالشکر شیطان کالشکر ہے۔

(۱۰) فرمایا که علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتے۔ یہاں تک

کہ حوض کوٹر پرمیرے یاں پہنچ جائیں۔

(۱۱) فرمایا کیعلی جنت ودوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔

(۱۲) فرمایا که جوملی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا جو مجھ سے جدا ہوا وہ خدا سے جدا ہوا

(۱۳) فرمایا ک<sup>ع</sup>لی کے محب اوران کے دوست قیامت کے دن کامیاب ہیں۔



#### بابراا

#### فىالخضاب أربع عشرة خصلة

#### خضاب میں چودہ خوبیاں ہیں

① حَدَّثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْعُظَارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَ اَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ الْمَعَلَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ فِيهِ الرَبِعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَظُرُدُ الرِّحَ مِنَ الْمُعْلَ مِنْ نَفَقَةِ الْفِ دِرُهَمِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ فِيهِ ارْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَظُرُدُ الرِّحَ مِن الْمُعْلِ اللهِ وَ فِيهِ ارْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَظُرُدُ الرِّحَ مِن الْمُعْمِلُ مِنْ نَفَقَةِ الْفِ دِرُهُمِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ فِيهِ ارْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَظُرُدُ الرِّحَ مِن الْمُعْمِلُ وَيُعْمِلُونَ وَيُعْمِلُ اللهِ وَ فِيهِ الرَّبَعَ عَشْرَةَ وَيَشُلُ اللّهَ وَ يَلْقَلُ اللهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمِلُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيُعْمِلُونَ وَيُعْمِلُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمِلُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ اللّهُ وَالْمُوالُونَ وَتُومُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ وَاللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلَا اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت رسول سالٹھائیکی نے فرما یا ہے کہ خضاب کرنے کے لیے ایک درہم خرچ کرنا خدا کی راہ میں ایک ہزار درہم خرچ کرنے سے افضل ہے۔

خضاب میں چودہ خوبیاں ہیں:

(۱) کا نوں کی ہوا نکال دیتا ہے۔

(۳) نتھنوں کولطیف وملائم کرتا ہے۔ (۴) منہ سے خوشبوآتی ہے۔

(۵) دانتوں کی جڑمضبوط ہوتی ہے۔

(۷)بدن فربه ہوتا ہے۔ (۸) وسوسنہیں ہوتا۔

(٩) فرشة خوش ہوتے ہیں۔ (١٠) مومن دیکھ کرمسر ور ہوتا ہے۔

(۱۱) کافر برامانتا ہے۔

(۱۳)عذاب قبرسے نجات ہے۔ (۱۳)منکرونکیرکوشرم آتی ہے۔

٠ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا

#### المفال (ماردوم) المفال الماردوم) الماردوم) المفال الماردوم) المفال الماردوم) المواد الماردوم) الماردوم الماردوم) الماردوم الماردوم الماردوم الماردوم) الماردوم الماردو

مُحَمَّدُ بَنُ ٱحْمَدُ بَنِ صَالِحُ التَّبِيمِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَنَّذَنَا آنَسُ بَنُ مُحَمَّدٍ آبُو مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ مَا أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِيُّ دِرْهَمُ فِي مُعْبَدٍ عَنْ آبَهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا عَلِيُّ دِرْهَمُ فِي النَّبِي عَنْ آبَةً عَشْرَةً خَصْلَةً يَطُرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْفِي دِرْهَمِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ فِيهِ آرْبَعَ عَشْرَةً خَصْلَةً يَطُرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْفِي دِرْهَمِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ فِيهِ آرْبَعَ عَشْرَةً خَصْلَةً يَطُرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْفَي دِرْهَمِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ فِيهِ آرْبَعَ عَشْرَةً خَصْلَةً يَطُرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْخُورُ وَهُو زِينَةٌ وَ يَشُوسَةَ الشَّيْطُ اللَّهَ لَا اللَّهُ مَنْ كَرُو وَ يُكِيرُ وَهُو بَرَاءَةٌ لَكُ فِي وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَخِيطُ بِهِ الْمَلَوْدُ وَهُو بَرَاءَةٌ لَكُ فِي وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَخِيطُ بِهِ الْمَلَوْدُ وَهُو زِينَةٌ وَكِيمُ وَيَعْ مِنْهُ مُنْكُرُ وَ نَكِيرٌ وَهُو بَرَاءَةٌ لَكُ إِيهِ قَلْمِو الْمَلَوْدُ وَهُو بَرَاءَةٌ لَكُ إِنْ عَلْمَ مَنْ كُرُونَ نَكِيرٌ وَهُو بَرَاءَةٌ لَكُ فِي قَلْمِو الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْرَادُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُ لَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا لَعُلُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَيَعْلِقُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ وَيَعْمِ اللّهُ عَلَى مَنْ مُنْهُ مُنْكُرُ وَ نَكِيرٌ وَهُو بَرَاءَةٌ لَكُونُ وَلَيْ لَالْمِي الْعُلِيلُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَلَا لَا لَهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهِ الللّهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نبی اکرم صلّ الله ایک درجم خرج کرنا خدا کی درجم خرج کرنا خدا کی راہ میں ایک ہزار درجم خرج کرنا خدا کی راہ میں ایک ہزار درجم خرج کرنے سے افضل ہے۔اوراس میں چودہ خوبیاں یائی جاتی ہیں:

(۱) کا نول کی ہوا نکال دیتا ہے۔

(٣) نتقنول كولطيف وملائم كرتا ہے۔ (٣) منه سے خوشبوآتی ہے۔

(۵) دانتوں کی جڑمضبوط ہوتی ہے۔

(۷)بدن فربہ ہوتا ہے۔ (۸) وسوسہ ہیں ہوتا۔

(٩) فرشة خوش ہوتے ہیں۔ (١٠) مومن دیکھ کرمسر ور ہوتا ہے۔

(۱۱) کافربرامانتا ہے۔

(۱۳)عذاب قبرسے نجات ہے۔

(۱۴)منکرونکیرکوشرم آتی ہےاور بیاس کی قبر میں (عذاب سے )برائت کا پروانہ ہے۔

وَحَدَّاثَنَا ٱبُو ٱحْمَا مُحَمَّدُ مُعَمَّدُ الْبُنْمَادُ الشَّافِعُ الْفَرْغَانِةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو مَسْعَلَةُ بُنُ ٱسْمَعَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو عَمْرٍ وَٱحْمَلُ بُنُ حَازِمِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ يُعَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْعَقَادِيُّ مَا حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ آخَمُ لُ آخَبُرَنَا مُحَمَّدُ بَنِ مُنَاسَةَ ٱبُو يَحْيَى الْاسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعِقَادِيُ مَن عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَاللهَ عَنْ الزَّبَيْدِ بَنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الزَّبَيْدِ بَنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُوا الشَّيْبَ وَلَا تَسَمَّعُهُوا بِالْيَهُودِ وَالتَّصَارَى.

رسول اکرم سالٹھالیہ تی نے فر مایا: بوڑھا پے کوتبریل کر دواوریہود ونصاریٰ کے مشابہ نہ ہوجاؤ۔

﴿ حَلَّاثَنَا ٱبُو هُحَمَّدٍ هُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ آخْبَرَنَا ٱبُو جَعْفَرٍ هُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ اللهِ الْأَنْصَارِئُ عَنْ هُحَمَّدِ الْأَشْعَتُ قَالَ حَلَّاثَنَا أَبُو حَاتِمِ هُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَمَّدُ اللهِ الْأَنْصَارِئُ عَنْ هُحَمَّدِ

# 

بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِوَ النَّصَارَى.

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه إنما أوردت هذين الخبرين في الخضاب أحدهما عن الزبير و الآخر عن أبي هريرة لأن أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب و لا يقدرون على دفع ما يصح عنهما وفيهما مجة لنا عليهم.

رسول اکرم سالٹھا آپہتم نے فر مایا: بوڑھا پے کوتبدیل کر دواوریہود ونصاریٰ کے مشابہ نہ ہوجاؤ۔

مؤلف کتاب دہلیٹھا فیر ماتے ہیں مذکورہ دونوں روایتوں کو میں نے باب خضاب میں بیان کیا ہے ایک کو زبیر اور دوسری کوابو ہریرہ سے،اس لئے کہ ناصبی افراد شیعوں کے خضاب استعال کرنے کے منکر ہیں جب کہ اب ان روایتوں کو وہ رد نہیں کرسکتے اور اس طرح بید دوھدیثیں ان پر ہماری حجت ہیں

# الغسل في أربعة عشر موطنا غسل كي چود ومواقع

حضرت امام جعفرصا دق مليلة نے فر ما يا ہے كه چوده موقعوں پر غسل كرنا چاہيے:

| (۲)غسل جنابت          | (۱)غسل میت                    |
|-----------------------|-------------------------------|
| (۴)غسل جمعه           | (۳)غسل مس میت                 |
| (۲)غنسل عيد قربان     | (۵)غسل روزعيدالفطر            |
| (۸)غسل احرام          | (۷)غسل عيدعرفه                |
| (۱۰)غسل دخول در مدینه | (٩)غنىل دخول خانە كعبە        |
| (۱۲)غسل زیارت         | (۱۱)غسل دخول درحرم مکه معظّمه |



(۱۳) غنسل شب نوز دہم ماہ رمضان (۱۲۷) غنسل شب بست و مکم و بست سوم ماہ رمضان۔

#### أصحاب العقبة أربعة عشررجلا

# اصحاب عقبہ کی تعداد چودہ ہے

حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ تبوک سے واپسی میں چودہ آدمیوں نے عقبہ میں حضرت رسول سال اللہ کے ناقے کو بھڑکا کرآپ کو ہلاک کرنا چاہا تھا: (۱) ابوالشرور (۲) ابوالدواہی (۳) ابوالمعازف (۴) اوراس کاباپ (۵) طلحہ (۲) سعد بن ابی وقاص (۷) ابوالاعور (۹) مغیرہ (۱۰) سالم ازا و کردہ ابو حذیفہ (۱۱) خالد بن ولید (۱۲) عمروعاص (۳) ابومویل اشعری (۱۲) عبدالرحمن بن عوف ۔

ان ہی اصحاب جا نثار کے متعلق خداوند عالم نے سور ہُ تو بہ کی آیت ۲ کے میں فر مایا کہ ہموا بمالم ینالویعنی انہوں نے اس کام کاارادہ کیا جس کووہ تمام نہ کر سکے۔



#### بابراا

#### إذاعملت الأمة خمس عشرة خصلة حل بهاالبلاء

# جب بیدامت پندره عادتول کی مرتکب ہو گی تواس پر بلا نازل ہو گی

۞ حَنَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ دُنُ عُبْدِ اللهِ الْبَرَّا وَ الْحَبْدُ الْحَالُ اللهِ الْمَرْا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جناب محمد حنفیہ اپنے پدر بزرگوار امیر المونین مالیا کے واسطے سے حضرت رسول سالیٹی آپیج سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرما یا میری امت پر پندہ گنا ہوں کی وجہ سے بلا نازل ہوگی: (۱) جب جہاد کا مال غنیمت سے لوگ دولت مند ہوجا کیں گے۔ (۲) جب امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے۔ (۳) جب ز کو ق کونقصان تصور کریں گے۔ (۴) مردا پنی عور توں کی اطاعت کریں گے۔ (۵) اپنی ماں کی نافر مانی کرے گا۔ (۲) اپنے دوستوں کے ساتھا حسان کرے گا۔ (۷) باپ پرظلم کرے گا۔ (۸) اپنی ماں کی نافر مانی کرے گا۔ (۱) اپنے دوستوں کے ساتھا حسان کرے گا۔ (۱) مسجدوں میں کرے گا۔ (۸) کمینہ لوگوں کا سردار ہوگا۔ (۹) لوگ اس کے خوف سے اس کا ادب واحتر ام کریں گے۔ (۱۰) مسجدوں میں چیخ و پکار ہوگی۔ (۱۱) مرد ریشی کیڑے پہنیں گے۔ (۱۲) گانے والی لونڈیاں رکھیں گے۔ (۱۳) باج بجائیں گے۔ (۱۳) اور اس امت کا آخری شخص پہلے پرلعنت کرے گا۔ جب ایسے ایسے گناہ سرز دہوں گے توسرخ آندھیوں سے زمین کے درصنی حانے اور آدمیوں کے میخ ہوجانے کا اندیشہ ہوگا۔

﴿ حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ هُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ هُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ الْمُنَ كِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو يَخْيَى

# المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

الْبَوَّازُ النَّيْسَابُورِيُّ فِيهَا آجَازَ لُالْنَا قَالَ حَنَّ ثَنَا فُحَمَّى بُنُ حُسَامِ بَنِ عِمْرَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ يَعْيَى بَنِ سَعِيدٍ عَنْ هُحَمَّى بَنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَلِيِّ بَنِ آبِي اللهِ عَلِي بَنِ آبِي مَعْنَ اللهِ عَلَيْ بَنِ آبِي عَلِي بَنِ آبِي عَلِي بَنِ آبِي عَلِي بَنِ آبِي عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَلِي بَنِ آبِي عَلِي بَنِ آبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه يعنى بقوله ولعن آخر هذه الأمة أولها الخوارج الذين يلعنون أمير المؤمنين الله وهو أول الأمة إيمانا بالله عز وجل وبرسوله الله المؤمنين الله والمرابع المؤمنين الله والمرابع المرابع الم

حضرت رسول سال النائی این است پر پنده گناموں کی وجہ سے بلا نازل ہوگی: (۱) جب جہاد کا مال غنیمت سے لوگ دولت مند ہوجا نیں گے۔ (۲) جب امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے۔ (۳) جب ز کو ق کو نقصان تصور کریں گے۔ (۴) مردا پنی عورتوں کی اطاعت کریں گے۔ (۵) اپنی ماں کی نافر مانی کرے گا۔ (۲) اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرے گا۔ (۲) باپ پرظلم کرے گا۔ (۸) کمینہ لوگوں کا سر دار ہوگا۔ (۹) لوگ اس کے خوف سے اس کا ادب واحتر ام کریں گے۔ (۱۰) مسجدوں میں چیخ و پچار ہوگی۔ (۱۱) مرد ریشمی کیڑے بہنیں گے۔ (۱۲) گانے والی لونڈیاں رکھیں گے۔ (۱۰) با جے بجائیں گے۔ (۱۲) اور اس امت کا آخری شخص پہلے پرلعت کرے گا۔ جب ایسے ایسے گناہ سرز د ہوں گر تو سے سرخ آندھیوں سے زمین کے دھنس جانے اور آدمیوں کے منخ ہوجانے کا اندیشہ ہوگا۔

مولف کہتے ہیں کہ آخری لوگ امت کے خوارج ہیں جو حضرت امیر المومنین ملیسا پر جو ہرامر میں تمام اہل اسلام سے سابق وفا کق ہیں معاذ اللہ لعنت کرتے ہیں۔اس مضمون کی ایک حدیث اور بھی صاحب کتاب نے تحریر فرمائی ہے۔

#### يؤدب الصبى على الصوم مابين خمس عشرة سنة إلى ستعشرة سنة

# بچہ کو بندرہ سے سولہ سال کی عمر کے درمیان روز سے کا پابند بنانا چاہئے

﴿ حَدَّاثَنَا جَعُفَوُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَبِّ بِنِ عَبِّ بِاللهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَتَن عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَلِي بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَلَى اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ



# حضرت امام جعفر صادق علیہ نے فرمایا ہے کہ بچکو پندر ہویں سال کے بعدروزہ رکھنے کا تاکید کرنا چاہیے۔ التکبیر فی أیام التشریق بمنی فی دبر خمس عشرة صلاة

۞ حكَّاثَنَا هُحَكُّرُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا هُحَكُّرُ بَنُ الْحَسَنِ اللهِ عَنْ الْحَقَّادِ عَنْ عَمَّادِ بَنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بَنِ عَبْهِ اللهِ عَنْ وَرَارَةَ بَنِ الْعَبَاسِ بَنِ مَعُرُوفٍ عَنْ عَلِيّ بَنِ مَهْ زِيَارَ عَنْ عَمَّادِ بَنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بَنِ عَبْهِ اللهِ عَنْ زُرَارَةَ بَنِ الْحَيْنَ قَالَ قُلُتُ لِإِي جَعْفَو اللهُ التَّكْمِيمُ التَّهُ مِيقِ فُرُدُ الصَّلَوَاتِ قَالَ التَّكْمِيمُ بَي وَرُدُرِ الصَّلَوَاتِ قَالَ التَّكْمِيمُ بَي وَي دُبُرِ عَشْمِ صَلَوَاتٍ اوَّلُ التَّكْمِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةً وَبِالْاَمْصَادِ فِي دُبُرِ عَشْمِ صَلَوَاتٍ اوَّلُ التَّكْمِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةً الظُّهُو يَوْمَ النَّعْمُ وَي اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حضرت امام محمد با قر مالیا سے ایام تشریق میں نمازوں کے بعد تکبیر کہنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فر مایا: منی میں پندرہ نمازوں کے بعد تکبیر کہنی چاہئے جبکہ باقی شہروں میں دس نمازوں کے بعد پہلی تلبیر قربانی کے دن (دس ذی الحجہ کو) ظہر کی نماز کے بعد تکبیر اداکرواور کہو:

﴿اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ وَيلْهِ الْحَمْدُ اللهُ ٱكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَاللهُ الْمَبُرُ عَلَى مَا كَبَرُ عَلَى مَا مَنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ،

البتہ دیگرتمام شہروں میں دس نمازوں کے بعد تکبیر کہنی چاہئے اس لئے کہ جب لوگ منیٰ سے پہلی بارکوچ کریں (بارہ ذی الحجبکو) تو دوسرے شہروں میں موجود افراد کو تکبیر کہنے سے رک جانا چاہئے جبکہ منیٰ میں موجود افراد کواس وقت تک تکبیر کہنی چاہئے کہ جب تک منیٰ میں ہیں یہاں تک کہ آخری کوچ واقع ہو۔

۞ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّدُ بَنُ يَخِيى الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ اِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ قَالَ سَٱلْتُ ٱبَاعَبْرِاللهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ قَالَ سَٱلْتُ ٱبَاعَبْرِاللهِ عَنْ عَلْمَ التَّهُمِ يَقِ لِاَهْلِ الْأَمْصَادِ فَقَالَ يَوْمَ النَّخْرِ صَلَاةَ الظَّهْرِ إلى انْقِضَاءِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ عَنْ التَّكْبِيرِ ٱللَّهُ مِنْ مَشْرَةً فَالْ الْأَمْلِ الْكَافُرِ وَ الْعَصْرِ كَبَّرَ.



امام جعفر صادق ملیلا سے ایام تشریق میں تکبیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: قربانی کے دن نماز ظہر سے اگلی دس نماز وں تک جبکہ منی میں موجود افراد کو چاہئے کہ اگروہ ظہراور عصر تک قیام کریں تو تکبیر کہیں۔

#### ثواب من صام خمسة عشريوما من رجب

# ماه رجب میں بندره دن تک روز ه رکھنے کا ثواب

﴿ حَنَّ أَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدُ بَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ أَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْمَوْتِينَ وَالْمَوْتِينَ الْمُوَلِينِ وَعِيمَ وَالْحَنَّ الْحَمْدُ بَنُ هُحَمَّدِ بَنِ الْمَوْتِينَ عَنْ اَبَنَ نُوحاً اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اَبَنَ نُوحاً اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ مَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ مَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ اللّهُ اللهُ عَنْ وَمَنْ صَامَ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ صَامَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ مَا اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ مَالَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَا لَا للللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَاللّهُ عَلَامُ اللللّهُ عَلَا اللللللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّ

حَدَّ ثَنَا هُكَمَّ لُ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنِى الْحَسَنُ بُنُ الْحُسَنِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ الْمُهُ قَالَ عَنْ اللهُ عَنْهُ الْحَسَنِ مُوسَى اللهُ عَنْ اَبِيهِ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِي الْمُهَارَكِ عَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### وقال أخرجت مارويته في ثواب صوم رجب في كتاب فضائل رجب.

حضرت امام جعفر صادق ملیا نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح ملیا پہلی رجب کوکشتی پر سوار ہوئے تھے اوراس روز اپنے تمام رفقاءکوروز ہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جوآج روز ہ رکھنے تش جہنم اس سے دس سال کی راہ دور ہوجاتی ہے اور جو ماہ رجب میں سات روز ہے رکھتا ہے اس پر جہنم کے ساتوں درواز بے بند ہوجاتے ہیں اور جوآٹھ روز ہے رکھتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھل جاتے ہیں اور جو پندرہ روز ہے رکھتا ہے۔ خدا سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے اور جواس سے زیادہ روے درکھے خداوند عالم اس پر زیادہ رحمت فرما تا ہے۔

اسناد کے فرق کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم ملالیا سے بھی بعینہ یہی حدیث وارف ہوئی ہے۔ مؤلف کتاب دلیٹھایے فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب فضائل رجب میں اسی روایت کو بیان کیا ہے۔



#### السنة في النورة في كل خمسة عشريوما

# ہر پندرہ دنول میں نورہ 🗓 لگا ناسنت ہے

۞ حَدَّ ثَنَا آبِي وَ هُحَمَّلُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ آحُمَلَ بَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَلَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْهِ اللهِ عَنْ آخَمَلَ بَنِ عَنْ اللهِ عَنْ آخِمَلَ بَنِ عَنْ اللهِ عَنْ آخِمَلُ بَنِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ آضَحَابِنَا عَنْ آبِي عَبْهِ اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ اللهِ عَنْ أَنِي عَبْهِ اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ إِحْلَى وَعِشُرُونَ يَوْماً فليستدين قَالَ السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْماً فَمَنْ آتَتُ عَلَيْهِ إِحْدَى يَوْماً وَلَمْ يَتَنَوَّرُ وَمَنْ آتَتُ عَلَيْهِ آرَبَعُونَ يَوْماً وَلَمْ يَتَنَوَّرُ فَلَيْسَ مِمُؤْمِنٍ وَلا اللهُ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْ تَنَوَّرُ وَمَنْ آتَتُ عَلَيْهِ آرَبَعُونَ يَوْماً وَلَمْ يَتَنَوَّرُ فَلَيْسَ مِمُؤْمِنٍ وَلا اللهُ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْ تَنَوَّرُ وَمَنْ آتَتُ عَلَيْهِ آرَبَعُونَ يَوْماً وَلَمْ يَتَنَوَّرُ فَلَيْسَ مِمُؤْمِنٍ وَلا كَرَامَةً.

حضرت امام جعفر صادق ملیا ہے کہ پندرہ دن میں ایک بارنورہ لگا ناچاہیے اور اگر اکیس دن تک (پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ) نورہ نہ لگا ہے تو قرض لے کرنورہ خریدے اور لگائے اور جو چالیس دن نورہ نہ لگائے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان نہ اس کی کوئی عزت ہے۔



#### باب ۲۱

#### منحقالعالمستعشرةخصلة

# عالم کے سولہ حقوق ہیں

عَنَّوْنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَعِيدِ الْهَاشِمِيُّ الْكُوفِيُّ فِي مَسْجِدِهِ بِالْلُوفَةِ قَالَ عَنَّ عَلَيْ الْمَالُوفِيُّ الْمُولِيَّ الْمَالُوفِيُّ الْمُولِيِّ الْمَالُوفِيُّ الْمَالُوفِي عَلِيهِ عَنْ عَلِي اللهِ وَلَا تُلْكِعُولِي اللهُ اللهُ

حضرت امیرالمومنین مایشا فرمتے ہیں کہ عالم کے حق اورادب واحتر ام یہ ہے کہ (۱) اس سے زیادہ سوالات نہ کرو (۲) کوئی اس سے سوال کر ہے تو تا جو اب دینے میں سبقت نہ کرو (۳) اگر کسی بات کا جواب وہ نہ دینا چاہے تو اصرار نہ کرو (۷) جب وہ خستہ ہوجائے تو اس کے پیچے نہ پڑو (۵) اس کی طرف انگل سے اشارہ نہ کرو (۲) آئکھوں سے اشارہ نہ کرو (۷) جمع میں اس سے سرگوثی لینی کا نا پھوی نہ کرو (۸) یہ نہ کہو کہ فلال شخص نے آپ کے قول کے خلاف کہا ہے (۹) اس کے راز کوظا ہر نہ کرو (۱۰) اس کے سامنے ہو ورگی میں اس کو برانہ کہو (۱۱) اس کے منہ پر اور اس کی عدم موجودگی میں اس کو برانہ کہو (۱۲) جمع ہو تو ایک سلام سارے جمع کو اور ایک سلام صرف اس کو کرو (۱۳) اس کے سامنے ادب سے بیٹھو (۱۲) اس کا کوئی کام ہوتو دوسروں سے پہلے تم کرو (۱۵) اس کی ہم نشینی اور صحبت سے بددل نہ ہو (۱۲) اس کے لیے دعا کرو۔

# الخصال (مدروم) المجاهل عليه المجاهل المج

عالم کی مثال میوہ دار درخت کی ہے نہ معلوم کب کوئی کھل ٹیک پکڑے اور کب عالم کی زبان سے کوئی مفید بات نکل جائے۔ عالم مثل اس شخص کے ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ شب بھرعبادت کرتا ہو۔ خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہو۔ عالم جب دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسار خنہ پڑتا ہے کہ قیامت تک مسدود نہیں ہوتا۔ ستر ہزار فرشتے عالم کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں۔

#### ستعشرة خصلة تورث الفقرو سبع عشرة خصلة تزيدفي الرزق

# سوله چیزیں تنگدستی کاباعث ہیں جبکہ سترہ چیزیں رزق میں زیادتی کاباعث ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا هُمَّدُنَا هُمَّدُنُ عَلِي مَاجِيلَوَيُهِ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَنِي هُمَّدُنُ اَنِ الْقَاسِمِ عَنَ الْمُعْرِيُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِي مَا اللهِ اللهِ عَمَّدُنُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

ثُمَّ قَالَ اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَم اللهُ أَم اللهُ أَن اللهُ اللهُ أَن وَ اللهُ كُورُ فِي اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ الل



## يَوْمِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ آيْسَرُ هَا الْفَقُرُ

حضرت امیر المونین ملیشان فرمایا ہے کہ (۱) مکڑی کا جالا مکان میں رہنا (۲) جمام میں پیشاب کرنا (۳) حالت جنابت میں کچھ کھانا پینا سبب فقر ہے (۴) گزی لکڑی سے خلال کرنا (۵) کھڑ ہے ہوکر کنگی کرنا (۲) گھر میں کوڑا جمع کرنا (۷) جمعوٹی قسم کھانا (۸) زنا کرنا (۹) حرص وطمع کرنا (۱۰) مغرب وعشا کے درمیان سونا (۱۱) طلوع صبح صادق اور طلوع آقاب کے درمیان سونا (۱۲) جموٹ ہولنے کی عادت ڈالنا (۱۳) باندازہ صرف کرنا (۱۲) قطع رخم کرنا (۱۵) گانا سننا (۱۲) رات کے وقت کسی مردسائل کورد کرنا سبب فقر ہے۔

اور (۱) دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا (۲) نماز صبح اور عصر کے بعد تعقیبات یعنی وظیفہ پڑھنا (۳) صلہ رحم کرنا (۴) چوکھٹ پر جھاڑودینا (۵) برادران دینی کے ساتھ احسان کرنا (۲) صبح کوروزی کی تلاش میں نکلنا (۷) بکثر ت استغفار کرنا (۸) امانت داری (۹) حق گوئی (۱۰) اذان کو دہرانا (۱۱) بیت الخلا میں خاموش رہنا (۱۲) حرص نہ کرنا (۱۳) احسان کا شکر ادا کرنا (۱۲) جھوٹی قسم سے پر ہیز کرنا (۱۵) کھانے سے قبل ہاتھ دھونا (۱۲) دستر خوان کے ریزہ چن کر کھانا روزی کو زیادہ کرتا ہے اوررزق میں وسعت ہوتی ہے۔روزانہ میں بارسجان اللہ کہنے سے ستر بلائیں دورہوتی ہیں جن میں کم از کم مفلسی

#### ستعشرة خصلة منالحكم

# سوله خوبیال حکمت و دانائی میں

﴿ حَنَّاثَنَا آبُو سَعِيدٍ سَهُلُ بُنُ زِيَادٍ الْآدَمِى عَنَ مُحَبَّدِ بَنِ الْحُسَنَى بَنِ زَيْدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ عَمْرِو بَنِ عُمُّانَ الْحُسَنَى بَنِ زَيْدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ عَمْرِو بَنِ عُمُّانَ الْحُسَنَى بَنِ زَيْدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ عَمْرِو بَنِ عُمُّانَ الْحُرَّازِ عَنْ ثَابِتِ بَنِ دِينَادٍ عَنْ سَعْدِ بَنِ طَرِيفٍ الْحَقَّافِ عَنِ الْاَصْبَعْ بَنِ نُبَاتَةَ قَالَ كَانَ آمِيرُ الْحَرَّازِ عَنْ ثَابِتِ بَنِ دِينَادٍ عَنْ سَعْدِ بَنِ طَرِيفٍ الْحَقَّافِ عَنِ الْاَصْبَعْ بَنِ نُبَاتَةَ قَالَ كَانَ آمِيرُ الْحُرَّازِ عَنْ ثَابِتِ بَنِ دِينَادٍ عَنْ سَعْدِ بَنِ طَرِيفٍ الْحَقَّافِ عَنِ الْاَصْبَعْ بَنِ نُبَاتَةَ قَالَ كَانَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَالْمَوْمُ الصَّلُقُ وَ الْكَرْبُ خِيَانَةٌ وَ الْرَحْبُ رِئَاسَةٌ وَ اللَّمْ عُرْبَةٌ وَ اللَّمْ عَلْمَانَةٌ وَ الْمِرْثُ مَانَةٌ وَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ وَالْمَوْمُ مَانَةٌ وَ الْمُورِي مَنْ لُوالُوالُونَاءُ كَيْلُ وَالْعُجْبُ هَلَاكُ وَالطَّبُرُ مِلَاكُ.

اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المونین مالیا فرما یا کرتے تھے کہ (۱) کیج بولنا امانت داری ہے۔ (۲) جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ (۳) بادب ہونا بزرگ ہے۔ (۴) عزم کی پختگی ذہانت ہے (۵) میانہ روی ثروت مندی ہے (۲) حرص شکلاتی ہے (۷) پستی حقیر بنا دیتی ہے (۸) سخاوت قربت ہے (۸) ملامت اجنبیت ہے (۹) رفت قابی عاجزی ہے شکلاتی ہے۔ (۱۳) عاجزی تو ہین ہواکت ہے۔ (۱۳) موا پرستی کج رفتاری ہے۔ (۱۲) وفاداری پیانہ ہے۔ (۱۳) خود بینی ہلاکت ہے۔ (۱۳) صبر



اس حدیث کی شه سرخی میں سولہ خوبیاں بیان کی ہیں جبکہ حدیث میں صرف چودہ خوبیان مذکور ہیں۔(مجاہد حسین

نوٹ:

(7

درج ذیل حدیث ذکرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری سجھتے ہیں کہ بیحدیث کئی حوالوں سے ضعیف ہے اس کے بہت سے راوی غیر مؤثق و مجہول ہیں ترتیب سند کے لحاظ سے بھی روایت مضطرب ہے اور متن کے اعتبار سے بیقابل اعتماد نہیں ہے ظاہراً بیحدیث امام کے دشمنوں کی گھڑی ہوئی یا حکومتی مشنری کی جعل کردہ ہے تا کہ لوگوں کو امام وقت سے کسی طرح کاٹ دیا جائے اور دورکردیا جائے ۔ شیخ صدوق روایئیلیے نے بھی اس کوضعیف قراردیا ہے۔

# ستةعشرصنفامنأمة محمد المستلكة لا يحبون أهل بيته و يبغضونهم و يعادونهم

# امت محمدی میں سولے تسم کے افراد آل محم<sup>عالی</sup>مام محبت نہیں رکھتے بلکہ بغض وعناد رکھتے ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا ٱحْمَلُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ عَلَى بَنُ ٱحْمَلُ بَنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَهُمْهَا قَالا حَنَّ ثَنَا آحْمَلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ حَبِيبٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبُو مُعَاوِية الطَّرِيرُ عَنِ الْاَحْمُشِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَبَّدٍ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَالَم اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ فَي عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ فَي عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَتَّدِ اللهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَتَّدٍ اللهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحْتَدِ اللهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَتَّدٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْ اللهِ ا

نَاقِصَةَ الْخِلْقَةِ إِلَّا وَجَلُتَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْنَا غِلًّا وَ الْأَعُورُ بِالْيَبِينِ لِلْوِلَادَةِ فَلَا تَرَى بِللهِ خَلْقاً وُلِدَا عُورَ الْيَبِينِ إِلَّا كَانَ لَنَا مُحَارِباً وَلِاعْدَائِنَا مُسَالِماً وَالْغِرْبِيبُمِنَ الرِّجَالِ فَلَا تَرَى يِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقاً غِرْبِيباً وَهُوَ الَّذِي قَلُ طَالَ عُمُرُهُ فَلَمْ يَبْيَضَّ شَعْرُهُ وَ تَرَى لِخِيَتَهُ مِثْلَ حَنَكِ الْغُرَابِ إِلَّا كَانَ عَلَيْنَا مُؤَلِّباً وَ لِاعْدَائِنَا مُكَاثِراً وَ الْحُلُكُوكُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَا تَرَى مِنْهُمْ آحَداً إلَّا كَانَ لَنَا شَتَّاماً وَ لِاعْدَائِنَا مَدَّاحاً وَ الْاَقْرَعُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَا تَرَى رَجُلًا بِهِ قَرَعٌ إِلَّا وَجَلْتَهُ هَمَّازاً لَهَّازاً مَشَّاءً بِالنَّبِيمَةِ عَلَيْنَا وَ الْمُفَصَّصُ بِالْخُصْرَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَلَا تَرَى مِنْهُمْ آحَداً وَ هُمْ كَثِيرُونَ إِلَّا وَجَلْتَهُ يَلْقَانَا بِوَجُهِ وَ يَسْتَدُبِرُنَا بِآخَرَ يَبْتَغِي لَنَا الْغَوَائِلَ وَ الْمَنْبُوذُ مِنَ الرّجَالِ فَلَا تَلْقَى مِنْهُمُ أَكَداً إلَّا وَجَلْتَهُ لَنَا عَلُوّاً مُضِلًّا مُبِيناً وَ الْاَبْرَصُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَا تَلْقَى مِنْهُمْ آحَداً إِلَّا وَجَلْتَهُ يَرْصُلُ لَنَا الْمَرَاصِلَوَ يَقْعُلُلْنَا وَلِشِيعَتِنَا مَقْعَلًا لِيُضِلَّنَا بِزَعْمِهِ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَالْمَجْنُ ومُ وَهُمْ حَصَبُ جَهَنَّمَ هُمْ لَهَا وَارِدُونَ وَالْمَنْكُوحُ فَلَا تَرَى مِنْهُمْ آحَداً إِلَّا وَجَلْتَهُ يَتَغَنَّى بِهِجَائِنَا وَيُؤَلِّبُ عَلَيْنَا وَ اَهُلُ مَدِينَةٍ تُلْعَى سِجِسْتَانَ هُمْ لَنَا اَهُلُ عَلَاوَةٍ وَ نَصْبِ وَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَ الْخَلِيقَةِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَلَىٰ ابِمَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَ اَهْلُ مَدِينَةٍ تُلُعَى الرَّيَّ هُمْ اَعْلَاءُ اللهِ وَ اَعْلَاءُ رَسُولِهِ وَ اَعُدَاءُ اَهُلِ بَيْتِهِ يَرَوُنَ حَرْبَ اَهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جِهَاداً وَمَالَهُمْ مَغْنَمَ فَكُمُ فَكُمُ عَذَابُ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ النُّانْيَا وَ الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَنابٌ مُقِيمٌ وَ آهُلُ مَدِينَةٍ تُدُعَى الْمَوْصِلَ هُمْ شَرُّ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ آهُلُ مَدِينَةٍ تُسَمَّى الزَّوْرَاءَ تُبْنَى فِي آخِر الزَّمَانِ يَسْتَشْفُونَ بِيمَائِنَا وَيَتَقَرَّبُونَ بِبُغُضِنَا يُوالُونَ فِي عَدَاوَتِنَا وَيَرُونَ حَرْبَنَا فَرْضاً وَقِتَالَنَا حَيْماً يَابُنَىَّ فَاحْنَدُ هَؤُلَاءِ ثُمَّ احْنَدُهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو اثُنَانِ مِنْهُمْ بِأَحِدِمِنَ آهُلِكَ إِلَّا هَمُّوا بِقَتُلِهِ.

واللفظ للتميم من أول الحديث إلى آخر ه.

حضرت امام جعفرصادق ملیا سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا: سولہ افراد میرے جدکی امت میں سے ایسے ہیں جو نہ ہم سے محبت کرنے ہیں اور نہ ہی ہم سے محبت کرنے ہیں لمکہ وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں ہمیں دوست نہیں رکھتے اور خود ہم سے دور ہوجاتے ہیں اور لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں لہذا ہے ہمارے قیقی وشمن ہیں کہ ان کے لئے جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ جلانے والا عذاب۔

راوی کہتا ہے میں نے کہا: اے فرزندرسول مجھےان کے بارے میں تفصیل سے بتا نمیں کہ خدا آپ کوان کے شر مے محفوظ رکھے۔

# المنال (ماردرم) ( 265 ) المنال (ماردرم) (ماردرم) المنال (ماردرم) (ما

آپ نے فرمایا: (۱) جس کی خلقت میں کوئی ایک زائد عضو ہو۔ لہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کوئہیں دیکھو گے کہ جس کی خلقت میں ایک زائد عضو ہو گرریہ کہ وہ ہمارا دشمن ہوگا اور تم اس کے دل میں ہماری محبت نہیں پاؤگے۔

(۲) جس کی خلقت میں کوئی ایک عضو کم ہو۔ لہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کوئہیں پاؤگے کہ جوناقص الخلقت ہوگریہ کہ اس کے دل میں ہمارے لئے کہنے ہاؤگے۔

(۳) جس کی داہنی آنکھ پیدائش طور پر دیکینے سے معذور ہولہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کونہیں دیکھو گے کہ جوداہنی آنکھ سے پیدائش کا ناہو گریہ کہ وہ ہم سے جنگ کرنے والا ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے سلح کرنے والا۔
(۴) جس کے پڑھا ہے میں بھی کالے بال ہوں۔لہذا خدا کی مخلوق میں سے سی ایسے شخص کونہیں دیکھو گے جس کے پڑھا ہے میں بھی کالے بال ہوں اور اس کی داڑھی کوے کے بالائی منہ کے بالائی حصہ کی مانند کالی ہو گریہ کہ وہ ہمارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے حاملا ہوگا۔

(۵) جس شخص کا رنگ انتہائی سیاہ ہو۔لہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کونہیں دیکھو گے کہ جس کا رنگ انتہائی سیاہ ہو سمگریہ کہ وہ ہمیں گالی دیتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں کی مدح سرائی کرتا ہوگا۔

(۲) جس شخص کے سرپر بال نہ ہوں۔لہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کونہیں دیکھو گے کہ جو گنجا ہومگروہ ہمارےخلاف بدگوئی اور بدزبانی کرتا ہوگا اور ہماری باتوں کو ادھرسے اُدھراوراُ دھرسے ادھرکرتا ہوگا۔

(2) جو شخص اپنے ہاتھ میں سبز تگینہ جڑا چاندی کی انگوشی پہنے ہو۔ الہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے کہ جواپنے ہاتھ میں سبز تگینہ جری انگوشی پہنے ہوئے ہو مگر یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور ایک چہرے کے ساتھ ہم سے آملیں گے تو ایک چہرے کے ساتھ ہوتے ہم سے آملیں گے تو ایک چہرے کے ساتھ ہم سے منہ پھیرلیں گے اور ایسے لوگ ہماری ہلاکت کی گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔

(۸) جو شخص زنازادہ ہو۔لہذا خدا کی مخلوق میں سےتم کسی ایسے شخص کونہیں دیکھو گے کہ جوزنازادہ ہومگریہ کہ وہ ہمارا دشمن ہوگااور برملا کینہ پروربھی۔

(۹) جو شخص برص میں مبتلا ہو۔لہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کوئییں دیکھوگے کہ جو برص میں مبتلا ہو مگریہ کہ ہمارے لئے گھات لگائے بیٹھا ہواور ہمارے شیعوں کی تا کہوہ اپنے زعم میں ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دے۔

(۱۰) جس شخص کوکوڑ ھاکا مرض ہو۔کوڑھی افراد سنگ جہنم ہیں اوروہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

(۱۱) جو شخص پستہ قد ہو۔لہذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کوئہیں دیکھو گے کہ جو پستہ قد ہومگریہ کہ وہ ہماری ہجوکرے گااورلوگوں کو ہمارے خلاف جمع کرے گا۔



(۱۲) اُس شہر کے باسی جسے سے نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ہمارے دشمن ہیں اور میہ لوگ بدترین خلق ہیں کہان پر بھی وہی عذاب ہوگا جوفرعون ، ہامان اور قارون پر ہوگا۔

(۱۳) اُس شہر کے باسی جسے رؔ ہے کے نام سے پکاراجا تا ہے کہ بیلوگ اللہ،رسول اوراس کے اہل بیت عبہا اس کے مال کو دشمن ہیں۔ نیز بیلوگ رسول خدا سالٹھ آلیہ ہم کے اہل بیت عبہا اس کے مال کو عنیمت شار کرتے ہیں لہذاان کے دنیوی اورا خروی حیات میں رُسوائی اور ہمیشہ کاعذاب ہے۔

(۱۴) اس شہر کے باسی جسے موصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بیلوگ روئے زمین پر بدترین لوگ ہیں۔

(۱۵) اُس شہر کے باسی جس کا زُوراء ہے اوراسے آخری زمانہ میں تعمیر کیا جائے گا کہ بیلوگ ہمار ہے خون سے شفا طلب کریں گے ہم سے بغض کے ذریعے خدا کا قرب چاہیں گے اور مسلسل ہماری شمنی پر تلے ہوں گے کہ بیلوگ ہم سے جنگ کرنے کوفرض سجھتے ہیں اور ہمیں قبل کرنا ضروری جانتے ہیں۔

اے میرے بیٹے! تم ان لوگوں سے دور رہو، پھر آگاہ کرتا ہوں ان سے دور رہو کہ ان میں سے دو افراد بھی تمہارے اہل خانہ میں سے کئی سے نہیں ملتے مگریہ کہ ان کے قل کا ارادہ رکھتے ہیں۔

#### نوٹ:

حدیث کا ترجمه کمل کرنے کے بعدایک مرتبہ ہم قارئین کرام کو مطلع کردینا چاہتے ہیں کہ اس مذکورہ مواد کوحدیث کے لفظ سے یادنہ کیا جائے۔



# الارا ا

#### الغسل في سبعة عشر موطنا

# غسل کے ستر ہمواقع ہیں

وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِئُ قَالَ لِي اَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عِشْرِينَ مَا عَلَيْكَ اَنْ تَعْمَلَ فِي اللَّيْلَةَ يُنِ بَحِيعاً.

رَجَعَ الْحَرِيثُ إِلَى هُمَّدِ بِنِ مُسْلِمٍ فِي الْعُسْلِ وَ يَوْمِ الْعِيدَانِينِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ وَ يَوْمِ الْعِيدَانِينِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ وَ يَوْمِ التَّرُوِيَةِ وَ يَوْمِ التَّرُويَةِ وَ يَوْمِ الْجُهُعَةِ وَ غُسُلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرُصُ كُلُّهُ مَيِّتاً وَ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعُدَ مَا يَبُرُدُ وَ يَوْمِ الْجُهُعَةِ وَ غُسُلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرُصُ كُلُّهُ فَيِّتَا وَ كَفَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمَعَلِيقِ وَ عُسُلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِّذِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

حضرت امام محمد باقر ملیسی نے فرمایا ہے کہ شب کا ماہ صیام شب ۱۹ماہ صیام اور شب ۲۱ماہ صیام ہیوہ رات ہے جس میں اوصیائے انبیاء نے وفات پائی ہے۔ جناب عیسی ملیسی آسمان پراٹھا لیے گئے ۔ حضرت موسی ملیسی کی رحلت ہوئی اور ۲۳ماہ رمضان جس کے شب قدر ہونے کی امید ہے

امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا: کہ ۲ ویں کی شب کونسل کیا کرو کہ ان دونوں راتوں میں ایسا کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

محم ابن مسلم کی روایت کاا گلاحصہ ہے: روزعید فطر وعید قربان اور دخول حرم مکہ معظّمہ اور حرم مدینه منورہ اور جس روز



احرام باندھا جائے اور زیارت کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے، روز مرویے، وروز عرفہ، میت اور مس میت اور روز جمعہ اور جب پوراسورج گہن ہواورتم خواب سے بیدار ہوئے ہونماز نہ پڑھی ہوان تمام اوقات میں عنسل کرنا چاہیے اور سورج گہن کی نماز پڑھنا چاہیے۔



#### بابراا

# لأمير المؤمنين الثياث ثماني عشرة منقبة

# حضرامير المونين عاليلهم كى الحصارة فسيلتين

حَتَّ ثَنَا اَبُو عَبْىِ اللهِ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَهَّىِ الْأَشْنَانُ الرَّازِيُّ بِبَلْخِ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِّى قَالَ حَتَّ ثَنَا اللهِ عَبْ اللهِ الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَهَّى الْأُشْنَانُ الرَّازِيُّ بِبَلْخِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ

ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیر المونین ملیسا کوالی اٹھارہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر کسی میں ایک فضیلت بھی ان میں سے حاصل ہوتی تواس کی نجات ہوجاتی درآنجالیکہ آپاٹھارہ فضیلتیں رکھتے تھے۔

#### ماوبخاللهعزوجلبهابنثمانعشرةسنة

# المُصاره ساله لا کے واللہ تعالیٰ کی سرزنش

﴿حَدَّثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا آخَمَلُ بُنُ آبِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ آ وَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَا يَتَنَ كَرُ فِيهِ مَنْ تَنَ كَرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ آ وَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَا يَتَنَ كَرُ فِيهِ مَنْ تَنَ كَرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ آ وَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَا يَتَنَ كَرُ فِيهِ مَنْ تَنَ كَرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ آ وَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَا يَتَنَ كَرُ فِيهِ مَنْ تَنَ كَرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ آ وَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَا يَتَنَ كَرُ فِيهِ مَنْ تَنَ كَرُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَمُنَا اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَالِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلْهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت امام جعفر صادق مليس نے فرما يا ہے كه آيد "أوَلَحْد نُعَيِّرُ كُحْد هَّا يَتَنَ كُّرُ فِيْهِ مَنْ تَنَ كُرَ" (كيا بهم نے تنہيں اتى عمرين ندى تقيس كه جن ميں جس كو جو يجھ سوچنا سمجھنا ہوسوچ سمجھ لے) الله ميں خداوندعالم نے اٹھارہ سالہ جوانوں كى تنبية فرمائى ہے۔



## باب ۱۹

#### تسعةعشر حرفافيها فرج للداعى بهن من الآفات

# انیس کلمے ایسے ہیں کہ صیبت کے وقت ان پڑھنے سے چھٹکارا ملتا ہے

۞ حَدَّاثَنَا ٱبُو ٱحْمَلَ هَا فِيُّ بُنُ مُحُمُودِ بُنِ هَا فِي الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ الْقَادِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو مُحَمَّدٍ عُبَدُ وسُ بُنُ مُحَمَّدِ البلغاشاذى قَالَ حَدَّثَ اَنُو مُحَمَّدِ الله قَالَ آخْبَرَنَا الشّحَاقُ بُنُ يَحْيَى عَنْ حُصَيْفِ بُنِ عَبْلِ الله قَالَ آخْبَرَنَا الشّحَاقُ بُنُ يَحْيَى عَنْ حُصَيْفِ بُنِ عَبْلِ الله قَالَ آخْبَرَنَا الشّحَاقُ بُنُ يَحْيَى عَنْ حُصَيْفِ بُنِ عَبْلِ الله قَالَ آخْبَرَنَا الشّحَاقُ بُنُ يَحْيَى عَنْ حُصَيْفِ بُنِ عَبْلِ الله قَالَ النّبِي عَنْ الله قَالَ الْعَبْلِ قَالَ الْعَبْلِ عَلْ الله عَنْ الله قَالَ النّبِي عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَلا كَثِيلُ الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَى الله عَنْ وَلا كَثِيلُ الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَى الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَعَلَى الله عَنْ وَالله وَله وَالله والله وال

"يَاعِمَادَمَنَ لَا عِمَادَلَهُ وَيَا ذُخْرَمَنَ لَا ذُخْرَلَهُ وَيَاسَنَكَ مَنَ لَا سَنَكَلَهُ وَيَاحِرُزَمَنَ لَا حِرْزَلَهُ وَيَاعَيَا صَمْنَ لَا عَمْنَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَيَاعَوْنَ الشَّعْمَ لَا عُمْنَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَمُنْ عَلَى الْعَمْنِ عَلَى الْمُعْمِلُ يَا مُعْمِلُ يَا مُعْمِلُ يَا مُعْمِلُ يَا مُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ثُمَّرَ تَقُولُ: اللهُمَّرِ افْعَلِ بِي كَنَا وَ كَنَا



# فَإِنَّكَ لَا تَقُومُ مِنَ فَجُلِسِكَ حَتَّى تُسْتَجَابَ لَكَ إِنْ شَاءَاللهُ- قَال أَحمد بن عبد الله قال أبو صالح لا تعلموا السفهاء ذلك.

ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بارامیر المونین ملیلا نے حضرت رسول ساٹھائیا ہے کچھ طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یاعلی جرئیل امین نے بحکم اللی مجھے 19 انیس کلمات تعلیم کیے جن میں چار کلے پیشانی اسرافیل اور چار پیشانی میکائیل اور چار پیشانی میکائیل اور چار پیشانی میکائیل اور چار پیشانی میکائیل اور چار پیشانی جہان منظور اللی تھا۔ دیان کھے ہوئے ہیں کوئی بند ہو پریشان حال ان کلمات کے فرایع سے دعانہ کرے گا مگرسہ کہ جناب اقدس اللی اس کی پریشانی کو دور فرمائے گانہ اس کو مال کے نقصان نہ بادشاہ کا خوف نہ آگ سے جلنے کا اندیشہ ہوگا۔ میں وہ کلمات تم کو تعلیم کرتا ہوں:

اے بے سہاروں کے سہارے، اے بے ذخیروں کے ذخیرے، اے سند نہ رکھنے والوں کی سند، اے پناہ سے محروموں کی پناہ، اے دادرس نہ رکھنے والوں کے دادرس، اے رکم کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے بہترین معتین، اے بڑی امیدگاہ، اے کمزوروں کے مددگار، اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے تباہ ہونے والوں کو بچانے والے، معتین، اے بڑی امیدگاہ، اے آرام دینے والے، اے نعمت دینے والے، اے عطا کرنے والے تو وہ ہے کہ سجدہ ریز ہے تیرے لئے رات کی تاریکی، دن کی روشنی، چاند کی چاندنی، سورج کی کرن، پانی کی آواز اور درختون کی سرسرا ہے، اے اللہ اے اللہ تو یک اللہ اے اللہ

پھرکہو

خداونداميري.....تمام حاجات برلايه

ا ہے گئی! تم اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پاؤگے کہ خداوندعالم تمہاری حاجت برلائے گا (احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہرایک شخص کوتعلیم نہ کرناچاہیے )۔

#### وضععن النساء تسعة عشر شيئا

# انيس چيزيںعورتوں پرمعاف ہیں

﴿ حَنَّ اَنُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو حَامِدٍ اَحْمَدُ بَنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو عَامِدٍ اَحْمَدُ بَنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَنَّ ثَنَا أَيِ عَلَى مَا اللّهِ التَّهِيمُ قَالَ حَنَّ ثَنَا أَيِ عَنَ اللّهِ عَنْ عَلَيْ بَنِ مَا لَمُ التَّهِيمُ قَالَ حَنَّ ثَنَا أَيِ قَالَ حَنَّ ثَنَا أَيْ فَعَلَيْ بَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَلّهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ قَالَ عَنْ جَلّهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ فَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَلَى فَعَلَمْ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَلْعُ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَنْ جَلْعُ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفُو لَا جَمَاعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا إِنْ اللّهُ عَنْ عَلِي اللّهِ اللّهِ عَنْ جَعْفُو لَا جَمَاعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا اَذَانُ فَعَلَمْ لِي طَالِبٍ الللّهُ عَنِ النّبِي عَنْ النّهِ عَنْ عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ وَمِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى الل

# النسال (بلدروم) المنافق المناف

میرالمومنین مالیق سے حضرت رسول سالیقی کی نے فرمایا کہ اے ملی ! (۱) عورتوں کے لیے نماز جمعہ، (۲) نماز جماعت، (۳) اذان، (۴) اقامت، (۵) بیماروں کی عیادت، (۲) جنازے کے ساتھ جانا، (۷) صفا ومروہ کے درمیان دوڑنا، (۸) حجر اسود کو بوسہ دینا، (۹) سرمنڈوانا، (۱۰) فیصلے کرنا، (۱۱) مشورہ دینا، (۱۲) جانور ذرئے کرنا بغیر ضرور کی ومجبور کی اجازت کے، (۱۳) بلند آواز سے تلبیہ کہنا، (۱۸) قبروں پر جانا، (۱۵) خطبہ کا سننا، (۱۲) صیغہ نکاح پڑھنا، (۱۷) شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز سی کو دینا، (۱۹) شوہر کوناراض کرنا جائز نہیں ہے۔

# ذكر تسععشرة مسألة سأل عنها الصادق الثيث الطبيب الهندي في مجلس المنصور فلم يعلمها وأخبره الصادق الثيث بجوابها

ان انیس مسائل کا تذکرہ جومنصور کے دربار میں امام جعفرصادق علائیام نے طبیب ہندی سے ہندی سے آگاہ کیا تھا سے پو جھے مگروہ جب جواب نہ دے سکا توامام نے اس کو جوابات سے آگاہ کیا تھا

﴿ حَنَّ ثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَبَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ اِسْحَاقَ الطَّالَقَاذِهُ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ صُهَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَبِّهِ عَنِ الرَّبِيعِ الْمُنصُورِ قَالَ حَفَرَ ٱبُو عَبْدِاللهِ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ الصَّادِقُ ﴿ فَيَ عَبْدِ الْمَنصُورِ يَوْماً وَعِنْدَهُ صَاحِبِ الْمَنصُورِ قَالَ حَفَرَ ٱبُو عَبْدِاللهِ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ اللهِ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ اللهِ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ اللهِ الْجَادِةِ وَجُلْ مِنَ الْهِنْدِي قُورًا وَعِنْدَهُ وَعَبْدِ اللهِ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ اللهِ الصَّادِقُ حَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ اللهِ الْجَادِةِ وَالْمَرَورِ عَلَى اللهِ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ اللهِ الْمَعْدِ وَعَنْدُ اللهِ الصَّادِقُ حَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدٍ وَالْمَارِدِ وَ الْبَارِدِ وَ الْبَارِدِ وَ الْبَارِدِ وَ الْمَارِدِ وَ الْبَارِدِ وَ الْمَارِدِ وَ الْمَارِدُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمَا الْمَا الْعَلَا الْمَارِقُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

فَقَالَ الْهِنْدِيُّ بَلُ آنَا قَالَ الصَّادِقُ عِنْدُ فَأَسْأَلُكَ شَيْءًا قَالَ سَلْ قَالَ عِنْدِيْ وَعَدِين لِعَد كَانَ فِي الرَّأْسِ شُئُونٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الشَّعْرُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ خَلَتِ الْجَبْهَةُ مِنَ الشَّعْرِ قَالَ لَا اعْلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَ لَهَا تَغْطِيطٌ وَ اَسَادِيرُ قَالَ لَا اعْلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَ الْحَاجِبَان مِنْ فَوْقِ الْعَيْنَيْنِ قَالَ لَا اَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْعَيْنَانِ كَاللَّوْزَ تَيْن قَالَ لَا اَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الْأَنْفُ فِيمَا بَيْنَهُمَا قَالَ لَا أَعْلَمُ قَالَ وَلِمَ كَانَ ثَقْبُ الْأَنْفِ فِي أَسْفَلِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الشَّفَةُ وَ الشَّارِبُ مِنْ فَوْقِ الْفَحِرِ قَالَ لَا اَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ احْتَدَّ السِّنَّ وَعَرُضَ الضِّرسُ وَ طَالَ النَّابُ قَالَ لَا اعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ اللِّحْيَةُ لِلرِّجَالِ قَالَ لَا اعْلَمُ قَالَ فَلِمَ خَلَتِ الْكَفَّان مِنَ الشَّعْرِ قَالَ لَا اَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ خَلَا الظُّفُرُ وَ الشَّعْرُ مِنَ الْحَيَاةِ قَالَ لَا اَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَ الْقَلْب كَتِ الصَّنَوْبِرِ قَالَ لَا آعُلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَتِ الرِّئَةُ قِطْعَتَيْنِ وَجُعِلَ حَرَّكُتُهَا فِي مَوْضِعِهَا قَالَ لَا ٱعُلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَتِ الْكَبِدُ عَلْبَاءَ قَالَ لَا ٱعْلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَتِ الْكُلْيَةُ كَتِ اللُّوبِيَا قَالَ لَا ٱعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ طَيُّ الرُّكْبَتَيْنِ إِلَى خَلْفٍ قَالَ لَا اعْلَمُ قَالَ فَلِمَ تَخَصَّرَتِ الْقَدَمَانِ قَالَ لَا اعْلَمُ فَقَالَ الصَّادِقُ اللَّهِ لَكِنِّي ٱعْلَمُ قَالَ فَأَجِبُ فَقَالَ الصَّادِقُ اللَّهِ كَانَ فِي الرَّأسِ شُئُونٌ لِآنَّهُ الْمُجَوَّفُ إِذَا كَانَ بِلَا فَصْلِ آسْرَعَ إِلَيْهِ الصُّدَاعُ فَإِذَا جُعِلَ ذَا فُصُولِ كَانَ الصُّدَاعُ مِنْهُ ٱبْعَدَوَ جُعِلَ الشَّعْرُ مِنْ فَوْقِهِ لِيُوصَلَ بِوُصُولِهِ الْآدُهَانُ إِلَى البِّمَاغِ وَيَخُرُجَ بِأَطْرَافِهِ الْبُخَارِ مِنْهُ وَيَرُدَّ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ الْوَارِدَيْنِ عَلَيْهِ وَ خَلَتِ الْجَبْهَةُ مِنَ الشَّعْرِ لِآنَّهَا مَصَبُّ النُّورِ إِلَى الْعَيْنَيْنِ وَجُعِلَ فِيهَا التَّخْطِيطُ وَ الْاسَارِيرُ لِيُحْتَبَسَ الْعَرَقُ الْوَارِدُ مِنَ الرَّأْسِ عَنِ الْعَيْنِ قَلْرَ مَا يُمِيطُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ كَالْاَنْهَارِ فِي الْاَرْضِ الَّتِي تَحْبِسُ الْمِيَالَاوَ جُعِلَ الْحَاجِبَانِ مِنْ فَوْقِ الْعَيْنَيْنِ لِيَرِدَ عَلَيْهِمَا مِنَ النُّورِ قَلْرَ الْكِفَايَةِ ٱلْا تَرَى يَاهِنْ بِي أَنَّ مَنْ غَلَبَهُ النُّورُ جَعَلَ يَدَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ لِيَرُدَّ عَلَيْهِمَا قَلْرَ كِفَايَتِهِمَا مِنْهُ وَ جُعِلَ الْأَنْفُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لِيَقْسِمَ النُّورَ قِسْمَيْنِ إِلَى كُلِّ عَيْنِ سَوَاءً وَكَانَتِ الْعَيْنُ كَاللَّوْزَةِ لِيَجْرِي فِيهَا الْمِيلُ بِالنَّوَاءِ وَيَخْرُجَ مِنْهَا النَّاءُ وَلَوْ كَانَتْ مُرَبَّعَةً أَوْمُنَوَّرَةً مَا جَرَى فِيهَا الْمِيلُ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهَا دَوَاءُولَا خَرَجَمِنْهَا دَاءُوجُعِلَ ثَقْبُ الْأَنْفِ فِي ٱسْفَلِهِ لِتَنْزِلَ مِنْهُ الْأَدُواءُ الْمُنْحَيِرَةُ مِن البِّمَاغِ وَيَضْعَدُ فِيهِ الْأَرَايِيحُ إِلَى الْمَشَامِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى آعُلَا لُالْمَا أُنْزِلَ دَاءٌ وَلا وَجَدَرَا رَعِةً وَجُعِلَ الشَّارِبُ وَ الشَّفَةُ فَوْقَ الْفَمِرِ لِيُحْتَبَسَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الرِّمَا غِعَن الْفَمِرِ لِئَلَّا يَتَنَغَّصَ عَلَى الْإِنْسَانِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَيُمِيطَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَجُعِلَتِ اللِّحْيَةُ لِلرِّجَالِ لِيُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْكَشْفِ فِي الْمَنْظِرِ وَ

يُعْلَمَ بِهَا النَّاكُرُ مِنَ الْأَنْثَى وَجُعِلَ السِّنُّ حَادّاً لِآنَّ بِهِ يَقَعُ الْمَضْغُ وَجُعِلَ الضِّرُسُ عَريضاً لِآنَّ بِهِ يَقَعُ الطَّحْنُ وَ الْمَضْغُ وَ كَانَ النَّابُ طَوِيلًا لِيَسْنِلَ الْأَضْرَاسُ وَ الْأَسْنَانُ كَالْأُسْطُوانَةِ فِي الْبِنَاءِ وَ خَلَّا الْكَفَّانِ مِنَ الشَّعْرِ لِآنَ عِهِمَا يَقَعُ اللَّمْسُ فَلَوْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ مَا دَرَى الْإِنْسَانُ مَا يُقَابِلُهُ وَ يَلْمِسُهُ وَخَلَا الشَّعُرُ وَ الظُّفُرُ مِنَ الْحَيَاةِ لِآنَّ طُولَهُمَا سَمْجٌ وَ قَصَّهُمَا حَسَنٌ فَلَوْ كَانَ فِيهِمَا حَيَاةٌ لَآلَمَر الْإِنْسَانَ بِقَصِّهِمَا وَكَانَ الْقَلْبُ كَحَبِ الصَّنَوْبَرِ لِاَنَّهُ مُنَكَّسٌ فَجُعِلَ رَاْسُهُ دَقِيقاً لِيَلُخُلَ فِي الرِّئَةِ فَتَرَوَّحَ عَنْهُ بِبَرْدِهَا لِئَلَّا يَشِيطُ الرِّمَاغُ بِحَرِّهِ وَ جُعِلَتِ الرِّئَةُ قِطْعَتَيْنِ لِيَلْحُلَ بَيْنَ مَضَاغِطِهَا فَيتَرَوَّحَ عَنْهُ مِحَرَكَتِهَا وَكَانَ الْكَبِى كَنْبَاءَلِيَثْقُلَ الْمَعِلَةُ وَيَقَعَ بَهِيعُهَا عَلَيْهَا فَيَعْصِرَهَا لِيَغْرُجَمَا فِيهَا مِنَ الْبُخَارِ وَجُعِلَتِ الْكُلْيَةُ كَتِ اللُّوبِيَا لِآنَّ عَلَيْهَا مَصَبَّ الْمَنِيِّ نُقُطَةً بَعُلَ نُقُطَةٍ فَلَوْ كَانَتُ مُرَبَّعَةً أَوْ مُنَوَّرَةً احْتُبِسَتِ النُّقُطَةُ الْأُولَى إِلَى الثَّانِيّةِ فَلَا يَلْتَنُّ بِخُرُوجِهَا الْحَيُّ إِذِ الْمَنِيُّ يَنْزِلُ مِنْ قَفَارِ الظَّهْرِ إِلَى الْكُلْيَةِ فَهِي كَاللُّو دَقِ تَنْقَبِضُ وَ تَنْبَسِطُ تَرْمِيهِ آوَّلًا فَأَوَّلًا إِلَى الْمَثَانَةِ كَالْبُنْدُ قَةِمِنَ الْقَوْسِ وَجُعِلَ طَيُّ الرُّكْبَةِ إِلَى خَلْفٍ لِآنَّ الْإِنْسَانَ يَمْشِي إِلَى بَيْنِ يَدَيْهِ فَيَعْتَبِلُ الْحَرَكَاتُ وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَسَقَطَ فِي الْمَشِي وَجُعِلَتِ الْقَلَمُ مُخَصَّرَةً لِأَنَّ الْمَشْيَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ بَحِيعُهُ ثَقُلَ كَثِقُلِ حَجِرِ الرَّحَى فَإِذَا كَانَ عَلَى حَرُفِهِ رَفَعَهُ الصَّبِيُّ وَإِذَا وَقَعَ عَلَى وَجُهِهِ صَعُبَ نَقُلُهُ عَلَى الرَّجُل فَقَالَ لَهُ الْهِنْدِي يُ مِنْ آيْنَ لَكَ هَذَا الْعِلْمُ فَقَالَ اللَّهِ ٱخَذُاتُهُ عَنْ آبَائِي اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ جَبْرَئِيلَ اللَّهِ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ الَّذِي خَلَقَ الْاَجْسَادَ وَ الْاَرْوَاحَ فَقَالَ الْهِنْدِيُّ صَدَقْتَ وَ اَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَاِلَّا اللهُ وَآنَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَعَبْنُهُ وَآنَّكَ آعْلَمُ آهُل زَمَانِك.

رہیج صاحب منصور کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ملیلا متصور دوانقی کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ایک ہندی طبیب بھی تھا اور اپنے علم کامنصور کے سامنے اظہار کررہا تھا حضرت امام جعفر صادق ملیلا بھی خاموثی سے من رہے تھے جب کہہ چکا تو حضرت سے عرض کی کہ آپ کواگر کوئی ضرورت ہوتو فرما ہے۔

آپ نے فرمایا: مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تیرے علم سے بہتر ہے۔ اس نے یو چھا: وہ کیاہے؟

فرما یا کہ حرارت کا ختکی سے اور ختکی کا حرارت ہے، تر کا خشک سے خشک کا تر سے علاج کرتا ہوں اور شفا کا اللہ کی طرف سے امید وارر ہتا ہوں اور حضرت رسول صلّ شاہی ہیں ہیں ہوں پر عمل کرتا ہوں۔ معدہ امراض کا گھر ہے اور پر ہیز ہی دوا ہے اور اس طرح جس چیز کی بدن کوعادت پڑ چکی ہے میں اس کو اپنی عادت بنالیتا ہوں۔

وي المنال (ماردوم) ( ماردوم ) ( م

طبیب ہندی نے عرض کی اسی کا نام طب ہے۔

آپ نے فرمایا توسمجھتا ہوگا کہ یہ باتیں میں نے طب کی کتابوں سے حاصل کی ہیں۔

اس نے عرض کی:ہاں۔

حضرت نے فرمایا کنہیں بلکہ تعلیم الٰہی ہے۔اچھا یہ بتا کہ

حوال (۱) کھو پڑی میں متعدد ہڈیاں کیوں رکھی گئی ہیں؟

اس نے عرض کی:معلوم نہیں۔

(طال (۲) پھرسوال کیا کہ سرکے بال او پرکے جھے میں کیوں ہیں؟

کہا:نہیں معلوم۔

حوال (٣) يو چها: پيشاني پر بال کيون نهيس بيس؟

عرض کی خداجانے۔

حوال (۴) پوچھا: پیشانی میں لکیریں کیوں پڑی ہیں؟

کہا:خبرنہیں۔

(طال (۵) يو چها: بھوئيں آئھوں كے اوپر كيوں ہيں؟

کہا: اللّٰد کومعلوم ہے۔

حل (۲) يوچها: آنگھيں بادا ميشكل كى كيوں ہيں؟

يو چھا: ميں نہيں جانتا۔

(ع) یو چھا: ناک آئھوں کے درمیان کیوں ہے؟

کہامیں کیا جانوں۔

(طال (۸) پوچھا: ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟

کہا: خدا بہتر جانتاہے۔

حوال (۹) پوچھا: ہونٹ اورمونچھوں کومنہ کے اوپر کیوں رکھا؟

کھا: کیاجانوں۔

رطال (۱۰) پوچھا: آگے کے دانت تیز عقل داڑھ چوڑی اور کچلی لمبی کیوں ہوتی ہے؟

کها: مجھے نہیں معلوم۔



روال (۱۱) پوچھا: مردوں کے چېرے پرداڑھی کیوں ہے؟

کہا: مجھ کو کم ہیں۔

حوال (۱۲) يو چها: همهيليون پر بال کيون نهين هين؟

کها: مین نہیں کہ سکتا۔

حل (۱۳) يو چها: مرده ناخنول ميں اور بالوں ميں جان نہيں ہيں؟

عرض کی: کیابتاؤں۔

سوال (۱۴) یو چھا: دل کی شکل صنوبری کیوں ہے؟

عرض کی بنہیں بتاسکتا۔

(طال (۱۵) کیو چیا: چیمپیرٹروں کے دوگکڑ ہے کیوں ہیں ان کوجنبش کیوں ہوتی ہے؟

کہا:معلوم نہیں۔

حوال (۱۲) یو چھا: جگرخمیدہ کیوں ہے؟

عرض کی:معلوم نہیں۔

(طال (۱۷) يو چھا: گرد بيان ڪوانون ڪي طرح کيون بين؟

کہا: میں لاعلم ہوں۔

(طال (۱۸) یو چھا: دونوں زانو پشت کی جانب خم اور سیدھے کیوں ہوتے ہیں؟

عرض کی: میں اس سے بے خبر ہوں۔

سوال (۱۹) یو چھا: دونوں پیروں کے تلووں کے درمیانی حصہ میں گہرائی کیوں ہے ( تلویے برابر کیوں نہیں

بير)؟

کہا: میں لاعلم ہوں۔

اب حضرت نے فرمایا کہ میں تجھ کوان کی وجہ بتا سکتا ہوں۔

اس نے عرض کی:ارشاد ہو۔

آپ نے فرمایا کہ

🗗 (۱) کھو پڑی اگرصرف ایک ہی ہڈی کی ہوتی توسر میں در در ہا کر تا اور اب معمو لی ضرب سے نہیں ٹوٹ سکتی۔

🗗 🗨 سریر بال اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے سرمیں تیل جذب ہو سکے اور بالوں کی جڑ سے بخارات

# ر الخصال (جاردوم) ( عادروم ) ( ع

نکلتے رہیں اور گرمی سردی کود فع کرتے رہیں۔

- 🗗 🗬) پیشانی پراس کے بالنہیں پیدا کیے گئے کدروشنی آئکھوں تک بہنچ سکے۔
- 🗫 (۴) اکھی ہوئی شکن اس لیے ہے کہ پسینہ اور سر سے نگلی ہوئی رطوبتیں آئکھوں تک نہ پہنچیں .
- کو (۵) دوابروں کواس لیے آنکھوں کے اوپر پیدا کیا کہ روشنی کوایک خاص انداز سے پہنچا ئیں۔ آ دمی تیز دھوپ یاروشنی میں طبعاً آنکھوں پر ہاتھ کوسائبان بنا کرر کھ لیتا ہے۔
  - 🗫 (۲) ناک کواس لیے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا کہ دونوں میں روشنی پہنچتی رہے۔
  - ع (ع) آئھوں کوبادام نمااس لیے پیدا کیا گیا کہ سلائی سے بآسانی سرمدلگا یا جاسکے۔
- کا کے سوراخ اس لیے نیچے کی طرف رکھے گئے کہ گندگی زمین پر بآسانی گرے اور خوشبو و بد بوسونگھ سکے\_

(۹) مونچھوں اور اوپر کے ہونٹ کواس لیے اس طرح پیدا کیا کہ جوگندگی دماغ سے نکلے وہ کھانے اور پانی میں مل نہ جائے۔

- 🗫 (۱۰) مردول کوداڑھی اس لیے دی کہ عورت سے فرق پیدا ہو۔
- (۱۱) آگے کے دانت تیز بنائے تا کہ چیزوں کو چبایا جا سکے، عقل کو چوڑ ابنا گیا تا کہ اس کے ذریعہ چیزں چبائی اور پیسی جاسکیں اور کچلی کولمبااس لئے بنایا گیا تا کہ وہ عقل داڑھ کومضبوطی سے پکڑی رہے چنانچہ اس کی اہمیت کسی عمارت کے ستون کی طرح ہے۔
  - 🗗 (۱۲) دونوں ہتھیایوں کوصاف رکھاان پر بال پیدانہیں کیے کہ ہرچیز کوچھوسکے۔
- ان خنوں اور بالوں کو بے حس و بے جان کردیا اگران میں احساس کی قوت ہوتی تو کاٹنے میں تکلیف ہوتی اور بڑھتے جاتے۔
- ار ۱۲) دل کوصنوبر سے مشابہ بنایا اس لئے کہ وہ اوندھا ہوتا ہے لہذا اس کے سرکو باریک بنایا گیا تا کہ وہ کچیپھڑے میں جاسکے اوراس کے ہوادیئے سے پھیپھڑا ٹھنڈ ارہے کہ مبادا اس کی حرارت سے د ماغ جل نہ جائے۔
  - 🗫 (۱۵) پھیپھڑے کے دوجھے کیے تا کہ دل ان کے درمیان میں رہے اوران کی ہواسے خنگ رہے۔
- (۱۲) کجگر کوخمیدہ پیدا کیا تا کہ معدہ کوفقیل بناسکے۔ یہ پورا کا پورا معدہ کے گردآ جائے اوراس پر دباؤڈال سکے تا کہ اس میں موجود بخارات اس میں سے باہرنکل سکیں۔
- 🗨 (۱۷) گردوں کومثال دانہ لوبیا کے پیدا کیا کیونکہ یکے بعد دیگرے منی کے قطروں کا مقام اسی پرواقع ہے

# المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

لہذا اگریہ چوکور ہوتا یا دائرہ نما ہوتا تو نطفہ کا اگلا قطرہ بچھلے کے ساتھ ٹھہر جاتا،لہذا ایک جاندار کبھی بھی اس سے محفوظ نہ ہوتا کیونکہ منی ریڑھ کی ہڈی سے گردہ میں آتی ہے اور اس کی مثال ایک کیڑے کی سی ہے جوسکڑ تا اور پھیلتا ہے اوریہ کمان کی غلہ کی مانند ہے جومنی کے قطروں کوایک کے بعد مثانہ کی طرف پھیئلتا ہے۔

کات معتدل رہیں کیونکہ اگرایسانہ ہوتا توانسان چلتے چلتے گرجا تا۔

(۱۹) تلووں میں گہرائی کہ وجہ بیہ ہے کہ پیرز مین پر برابر ٹھہرتے تو وہ ایسے وزنی ہوجاتے کہ جیسے چکی کے پاٹ کہ اگروہ سرے پر ہوتو بچ بھی اسے آسانی سے اٹھالے اور اگر برابرز مین پر پڑا ہوتو ایک توانا مر دکو بھی اٹھانے میں دقت و دشواری ہو۔

طبیب ہندی نے عرض کی: یعلم کہاں سے آپ کوملا؟

آپ نے فر مایا: میرے آبائے طاہرین کے واسطے حضرت رسول سالیٹھ ایپلیم سے۔

طبیب ہندی نے عرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طالبتا ہے خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور آپ زمانے میں ہر عالم سے افضل و برتز ہیں۔



## باب ۲۰

# اس باب میں عددبیس سے انتیس عدد کی احادیث ہیں فی حب أهل البیت الله عشرون خصلة البیت عشرون خصلة البیت علیہ البیت البیت علیہ البیت البیت البیت البیت البیت علیہ البیت البیت

۞ حَنَّ قَنَا مُحَمَّدُ أَنُ الْفَصْلِ بَنِ زَيْدَوَيُهِ الْحَلَّابُ الْهَمَدَانِ عُهَمَدَانَ قَالَ حَنَّ قَنَا الْحَمَدُ بُنُ الْمَعَاعِيلَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْحَكَمِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْا وُزَاعِيّ عَنْ عُمُرُوسِ الْهَهُ ثَمَانِ عُنْ الْحَسَّنُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْحَكَمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آلِهُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُلُدِيِّ قَالَ تَسُولُ الله عَنْ مَنْ رَزَقَهُ اللهُ حُبّ الْاَيْعَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُلُدِيِّ قَالَ تَسُولُ الله عَنْ آبَى اللهُ عُنَى آبَ اللهُ عَنْ آبَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَشْرُ مِنْهَا فِي اللهُ نُمَا قَالُونُ عَلَى اللهُ عُنَى آبَ اللهُ عَنْ وَالسَّعْمَ عَلَى اللهُ عُنَى آلَكُ عُنِي اللهُ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عُنَى آبَ اللهُ عَنْ وَالْمَعْلُونُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا يُنْعَلُ وَالْمَعْلُونُ وَلِكُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَالنَّاسُ مِقًا فِي النَّالِي وَالسَّعُلُ وَالسَّعْمُ عُنَى اللهُ عَنْ وَعَمْ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ عُنَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَالْمَعْمُ فِي اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْلُ وَالْمُ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى الْمُعْمُ فِي مِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حضرت رسول سال المالی ا



اور دس با تیں آخرت میں حاصل ہوں گی: (۱) اس کا نام عمل نہ دیکھا جائے گا (۲) اس کے اعمال کا وزن نہ ہوگا (۳) اس کا نامہ عمل نہ دیکھا جائے گا (۵) اس کے اعمال کا وزن نہ ہوگا (۳) اس کا نامہ عامل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا (۴) اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا (۵) اس کا چہرہ روثن ہوگا (۲) لباس جنت سے آراستہ کیا جائے گا (۷) سوآ دمیوں کو اپنے خاندان والوں سے شفاعت کرے گا (۸) خداوند عالم اس پرنظر رحمت فرمائے گا (۹) اس کے سر پر جنت کا تاج رکھا جائے گا (۱۰) جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔خوشا حال میرے اہلیت کے دوستوں کا۔

#### للمؤمن على الاهعزوجل عشرون خصلة

# الله تعالیٰ پرمونین کے دس حقوق میں

وَكُوْتُوَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

حضرت امام محمد با قرمایا ہے کہ خداوند عالم پرمومن کے بیس حقوق ہیں جن کا اداکر نااس کے ذہرے ہے: (۱) ایساامتحان نہ لے جس کی شخق سے وہ ہے دین ہوجائے (۲) اس کو گمراہ نہ کر ہے (۳) اس کو ہے آبرونہ کر ہے (۴) ڈوب کریا جل کرنہ مرے (۵) نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کوئی اس کو تکلیف دے (۲) مکاروں سے محفوظ رہے (۷) خداوند عالم

# الخصال (جاردرم) المردوم) المردوم المر

ظالموں کے شرسے اس کو محفوظ رکھے (۸) خداوند عالم دنیاوآخرت میں اس کو ہمارے ساتھ رکھے (۹) خداوند عالم ایسام ض نہ دے کہ صورت بدنما ہوجائے (۱۰) خداوند عالم اس کو سسی اورخورہ سے محفوظ رکھے (۱۱) گناہ کبیرہ کرتے ہوئے اس کو موت نہ آئے (۱۲) خدااس کو گناہوں کو یا د دلا تارہے کہ توبہ کرے (۱۳) امام زمانہ کی معرفت سے سرفراز فرمائے (۱۲) دین باطل اس کی نظر میں بے حقیقت ہو (۱۵) قیامت کے دن اس کو ہمارے ساتھ محشور فرمائے (۱۲) اس کا نورا کیان اس کے پیش پیش ہو (۱۷) خداوند عالم اس کو ہرامر خیر کی توفیق دے (۱۸) اس کے شمن کو اتن طاقت نہ دے کہ اس کو ذکیل کرسکے (۱۹) اس کا انجام بہتر کرے (۲۰) اعلیٰ علیدن میں اس کو ہمارے ساتھ جنت میں جگہ دے۔

#### ثوابمنحجعشرينحجة

# اس شخص کا ثواب جس نے بیس حج کئے

﴿ حَنَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا آخَمَ لُبُنُ إِذْرِيسَ قَالَ حَنَّاثَنَا مُحَمَّلُ بَنِ آخَمَ لُبُنِ يَخْيَى الْمُعَاذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بَنِ عَمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَنَّاثَ الْمُعَاذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بِي خَمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بَعَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْ مَنْ جَجَّ عِشْرِينَ جَجَّةً لَمْ يَرَجَهَنَّمَ وَلَمْ يَسْمَعُ شَهِ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْهُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

حضرت امام جعفر صادق ملایات نے فرمایا ہے کہ جس نے ہیں جج کیے ہوں گے نہ وہ جہنم کودیکھے گا نہ اس کے بھڑ کئے کی آ واز اس کے کا نول میں آئے گی۔

# ذكرثلاث وعشرين خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بهاعلي بن التعليم الحسين زين العابدين التعليم الحسين أله المعابدين التعليم العابدين التعليم العليم العلم ال

# امام زین العابدین علائیلیم کی تئیس صفات کاذ کر

﴿ حَنَّ ثَنَا الْمُظَفَّرُ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ الْمُظَفَّرِ بَنِ الْعَلَوِيِّ السَّمَرُ قَنْدِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَنَّ اللهِ عَنْهُ حَنَّ اللهِ عَنْهُ حَنَّ اللهِ عَنْهُ حَنَّ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَلَا السَّيَالِسِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنِى اَبِيهِ مُمْرَانَ بُنِ اَعْتَى عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ بَنُ عَنْ اللهِ بَنُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كَانَتْ اَعْضَاؤُهُ تَرْتَعِدُمِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةً مُودِّعٍ يَرَى انَّهُ لَا يُصَلِّي بَعْدَهَا اَبَداً وَلَقَلُ صَلَّى ذَاتَ يَوْمِ فَسَقَطَ الرَّدَاءُ عَنْ آحَٰلِ مَنْكِبَيْهِ فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ بَعْضُ ٱصْحَابِهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَيُحَكَ ٱ تَنْدِى بَيْنَ يَدَىٰ مَنْ كُنْتُ إِنَّ الْعَبْدَلَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا ٱقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلَكْنَا فَقَالَ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَيِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِل وَ كَانَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَيِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِل وَ كَانَ اللهُ لَيَخُرُجُ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ فَيَحْمِلُ الْجِرَابَ عَلَى ظَهْرِةٍ وَفِيهِ الصُّرَرُ مِنَ اللَّمَانِيرِ وَ اللَّرَاهِمِ وَرُبَّمَا حَمَلَ عَلَى ظَهْرِةِ الطَّعَامَرَ أَوِ الْحَطَبَ حَتَّى يَأْتِي بَاباً بَاباً فَيَقْرَعُهُ ثُمَّد يُنَاوِلُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ وَكَانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا نَاوَلَ فَقِيراً لِثَلَّا يَعُرِفَهُ فَلَهَّا تُوُفِّي اللهِ فَقَدُوا ذَلِكَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ اللهُ وَلَهَّا وُضِعَ اللهُ عَلَى الْمُغُتَسَل نَظَرُوا إِلَى ظَهُرِهِ وَعَلَيْهِ مِثُلُ رُكِبِ الْإِبِلِ مِنَّا كَانَ يَخْمِلُ عَلَى ظَهُرِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَقَلُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَرِّ فَعَرَضَ لَهُ سَائِلٌ فَتَعَلَّقَ بِالْمِطْرَفِ فَمَضَى وَ تَرَكَهُ وَ كَانَ يَشُتَرِي الْخَزَّ فِي الشِّتَاءِ فَإِذَا جَاء الصَّيُّفُ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَلَقَدُ نَظَرَ ﷺ يَوْمَر عَرَفَة إِلَى قَوْمٍ يَسْأَلُونَ النَّاسَ فَقَالَ وَيُحَكُّمُ أَغَيْرَ اللهِ تَسْأَلُونَ فِي مِثْلِ هَنَا الْيَوْمِ إِنَّهُ لَيُرْجَى فِي هَذَا الْيَوْمِرلِهَا فِي بُطُونِ الْحَبَالَى آنْ يَكُونُوا سُعَدَاءً وَلَقَدُ كَانَ اللهُ يَأْبِي آنْ يُؤَاكِلَ أُمَّهُ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله ﷺ أَنْتَ آبَرُّ النَّاسِ وَ آوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ فَكَيْفَ لَا تُوَّا كِلُ أُمَّكَ فَقَالَ إِنِّي آكُرَهُ أَنْ تَسْبِقَ يَبِي إِلَى مَا سَبَقَتْ عَيْنُهَا إِلَيْهِ وَلَقَلُ قَالَ لَهُ اللهُ وَجُلَّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنُهَا إلَيْهِ وَلَقَلُ قَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْ مَا فَقَالَ اللهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اُحَبَّ لَكَ وَ اَنْتَ لِي مُبْغِضٌ وَلَقَلْ جَجَّ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ عِشْرِينَ حِجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ فَلَمَّا تَوَفَّتُ آمَرَ بِدَفْنِهَا لِمَلَّا تَأْكُلَهَا السِّبَاعُ وَلَقَدُسُئِلَتُ عَنْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ فَقَالَتُ أَطْنِبُ آوْ آخُتَصِرُ فَقِيلَ لَهَا بَلِ الْحُتَصِرِي فَقَالَتْ مَا آتَيْتُهُ بِطَعَامِر نَهَاراً قَطُّو مَا فَرَشْتُ لَهُ فِرَاشاً بِلَيْل قَطُّ وَلَقِي انْتَهَى ذَاتَ يَوْمِ إِلَى قَوْمِ يَغْتَابُونَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَغَفَر اللهُ لِي وَإِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ فَغَفَرَ اللهُ لَكُمْ فَكَانَ اللهُ إِذَا جَاءَهُ طَالِبُ عِلْمِ فَقَالَ مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ اللهُ ٳڽۜڟٳڸڹٵڵۼڵڡڔٳۮٚٳڂڗڿ؈ٛڡٙڹٛڒۣڸۼڵۿ؞ؽڞۼڔڿڷۿؙۼٙڸۯڟڹۅٙڵٳٵ۪ڛؚڡ۪ؽٵڵڒۯۻٳڵۜڒۺۜڿڎڶۿٳڮ الْاَرْضِينَ السَّابِعَةِ وَلَقَلُ كَانَ يَعُولُ مِائَةَ اَهُل بَيْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ وَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَخْضُرَ طَعَامَهُ الْيَتَامَى وَ الْآخِرَّاءُ وَ الزَّمْنَى وَ الْمَسَاكِينُ الَّذِينَ لَا حِيلَةً لَهُمْ وَكَانَ يُنَاوِلُهُمْ بِيَدِيهِ وَمَنْ كَانَ لَهُمْ مِنْهُمْ عِيَالٌ حَمَلَهُ إِلَى عِيَالِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَاماً حَتَّى يَبْدَا فَيَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ وَ لَقَلُ كَانَ يَسْقُطُ مِنْهُ كُلَّ سَنَةٍ سَبْعُ ثَفِنَاتٍ مِنْ مَوَاضِع سُجُودِةِ لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَكَانَ يَجْبَعُهَا فَلَمَّا

# 283 (14.(1)) (14.(1)) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (283) (2

مَاتَ دُفِنَتُ مَعَهُ وَلَقَلُ كَانَ بَكَى عَلَى آبِيهِ الْحُسَيْنِ ﷺ عِشْرِينَ سَنَةً وَمَا وُضِعَ بَيْنَ يَنَهِ طَعَامُ اللّابَكَى حَتَّى قَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ آ مَا آنَ لِحُزْنِكَ آنَ يَنْقَضِى فَقَالَ لَهُ وَيُحَكَ إِنَّ يَعْقُوبَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ وَاحِماً مِنْهُمْ فَابْيَضَّتُ عَيْنَا لُامِنُ كَثْرَةِ بُكَائِهِ عَلَيْهِ وَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ وَاحِماً مِنْهُمْ فَابْيَضَّتُ عَيْنَا لُامِنُ كَثُرَةِ بُكَائِهِ عَلَيْهِ وَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ وَاحِماً مِنْهُمْ فَابْيَضَ عَيْنَا لُامِنْ كَثُرَةِ بُكَائِهِ عَلَيْهِ وَ النَّيْقِ مَا اللهُ عَنْهُ وَاحِما أَمِنْهُمْ فَابْيَعَ مَا أَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاحِما أَمِنْ الْمُعْرَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاحِما أَمُ اللهُ عَنْهُ وَاحِما أَمِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهَ وَاحِما أَمُ اللهُ عَنْهُ وَاحْدُوا اللهُ عَنْهُ وَاحْدُولُ وَكَانَ ابْنُهُ مُعَلِي اللهُ عَنْهُ وَاحْدُولُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ وَاحْدُولُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاحْدُولُ وَالْتَعْلُولُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمِنَ الْمُعْرِيقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

حضرت امام محمہ باقر بیلی نے فرمایا ہے کہ (میرے پدر بزرگوار) حضرت علی بن الحسین بیلی ہرشب وروز میں ایک ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے جو حضرت امیر المومنین بیلی کا دستور تھا آپ کے باغ میں خرے کے پانچ سودرخت تھے اور ہر درخت کے نیچ دورکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ آپ نماز کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ جسے ایک نہایت ذلیل آدمی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو۔ آپ کے جوڑ بند خوف الہی سے کا نیپنے اور بجنے لگتے تھے۔ اس طرح ہر نماز اداکرتے تھے جیسے یہ بالکل آخری نماز ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی رداگر پڑی۔ آپ کو خرنہ ہوئی اور برابر نہ کی۔ ایک شخص نے عرض کی یا حضرت آپ نے رداد وبارہ کیوں نہ اوڑھ کی۔ آپ نے فرمایا نماز کا صرف اتنا ہی حصہ قابل قبول ہوتا ہے جو تو جہ اور خضوع وخشوع سے پڑھا جائے۔ کیوں نہ اوڑھ کی۔ آپ نے فرمایا نماز کا صرف اتنا ہی حصہ قابل قبول ہوتا ہے جو تو جہ اور خضوع وخشوع سے پڑھا جائے۔ ماری میں اپنے خالق کی عبادت کر رہا تھا۔ کیوکر دوسری طرف متوجہ ہوتا۔ اس نے عرض کی پھر ہم لوگ تو ہلاک ہوگئے۔ ہماری نمازیں تو اس توجہ سے نہیں ہوئیں۔ حضرت نے فرمایا ایسانہیں بلکہ تم جو نافلہ نمازیں پڑھتے ہواس سے وہ کمی پوری ہوجاتی نمازیں تو اس توجہ سے نہیں ہوئیں۔ حضرت نے فرمایا ایسانہیں بلکہ تم جو نافلہ نمازیں پڑھتے ہواس سے وہ کمی پوری ہوجاتی ہے۔

آپ اندهیری را توں میں درہم و دیناری تھیلیاں لے کر نکلتے تھے اور کبھی روٹیاں اور کھانا لے کر نکلتے تھے اور مستحقین کے درواز وں پر جا کراس طرح دیتے تھے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ جب آپ کی رحلت ہوئی اور فقرااس نعمت اور دادود ہش سے محروم ہو گئے توسیم بھے کہ ہماری خبر گیری کرنے والے حضرت تھے۔ جب آپ نسل کے لیے تختے پر لٹائے گئے تو پیشت پراس مار برداری کے نشانات لوگوں نے دیکھے۔

ایک روز آپ خزکی (ایک قیمتی کیڑا) چادراوڑھے ہوئے کہیں جارہے تھے۔ راستے میں ایک بے ادب نے وہ چادرا تار لی۔آپ نے اس سے ایک لفظ نہ کہااور چلے گئے۔

گرمیوں کے کپڑے جب سردی کا موسم آجا تا تھا تو فروخت کر کے قیمت مستحقین کودے دیا کرتے تھے۔اسی طرح جاڑے گزرتے تھے۔عرفہ کے روز آپ نے پچھ لوح جاڑے گزرتے تھے۔عرفہ کے روز آپ نے پچھ لوگوں کوسوال کرتے دیکھا تو فر مایا افسوس ہے تم آج بھی خداسے سوال نہیں کرتے ۔ آج کے دن کی برکت سے عجب نہیں کے



يح بطن ما در مين سعيد وخوش نصيب موجا نين \_

ا پنی مادرگرامی قدر کے ساتھ آپ نے بھی کھا نانہیں کھایا۔لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ اس خیال سے کھا ناساتھ نہیں کھایا کہ شایدان کوکوئی چیز پیند ہوا درمیں ان سے پہلے اس چیز کونہ کھالوں۔

آپ سے کسی نے عرض کی یا بن رسول اللہ میں صرف خدا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔حضرت نے فرمایا: خداوندامیں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ تیری رضا کے لیے مجھ سے محبت کریں اور تو مجھ سے ناراض ہو۔

ایک افٹنی پرآپ نے بیں جج کیے تھے جب وہ مرگئ تو آپ نے حکم دیا کہ اکو فن کر دوتا کہ جانوراس کو نہ کھا نمیں۔ کبھی آپ نے اس کوکسی سفر میں ایک تازیانہ نہیں مارا۔

کسی نے آپ کی کنیز سے آپ کے حالات دریافت کئے۔اس نے کہا کہ مختصراً بیان کروں یا تفصیل سے۔اس نے کہا مختصراً۔اس نے کہا مختصرا یہ ہے کہ حضرت کے لیے دن کو کھا نانہیں پکا یا اور بھی رات کو بستر نہیں بچھا یا۔ایک دن کہیں تشریف لے جارہے تھے راستے میں کچھا لوگ آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ آپ تھہر گئے۔ فرما یا اگرتم سیج کہدرہے ہوتو خدا مجھ کو معاف فرمائے اورا گربی نہیں ہے تو خدا و ندعا لم تم کو بخش دے۔

اگرکوئی طالب علم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا توفر ماتے تھے کہ خوش آمدید۔حضرت رسول اللّه سلّ اللّه اللّه علی طلبہ کی سفارش فرمائی ہے۔طالب علم جب تحصیل علم کے لیے اپنے گھرسے باہر نکلتا ہے تو زمین کے ساتوں طبقے تک ہرخشک و تراس کی طرف سے تنبیج الٰہی کرتا ہے۔

آپ مدینه منوره کے سرفقیروں کے خاندان کی کفالت فرماتے تھے۔

جب آپ کے دسترخوان پرمفلوج اور مجبوریتیم و سکین جمع ہوتے تھے تو نہایت مسرور ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا نوش فرماتے تھے۔ ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے جوعیال دار ہوتا تھااس کو اس کے عیال کا حصہ بھی عنایت فرماتے تھے جتنا کھانا خود تناول فرماتے تھے، اتناہی پہلے صدقہ دے دیتے تھے۔

اس قدر رکوع و جود کرتے تھے کہ اعضائے سجدہ پر گھٹے پڑجاتے تھے اور ہرسال سات باران کوکٹواتے تھے اور ان کوجع کرتے جاتے تھے۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو وہ سب آپ کے ساتھ دفن کر دیئے گئے۔ واقعہ کر بلا کے بعد بیس برس تک آپ روتے رہے۔ آپ کے سامنے جب کھانا آتا تھا تو روتے تھے۔ ایک دن حضرت کے غلام نے عرض کی آخر آپ کا رونا کبھی کم بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا: حضرت لیقوب نبی کے بارہ بیٹھے تھے صرف ایک ان میں سے جدا ہوگیا تھا اس کے لیے آپ اتناروئے کہ آئکھیں سفید ہوگئیں۔ بال سفید ہوگئے کمر جھک گئی حالانکہ کے معلوم تھا کہ بیٹا مرانہیں زندہ ہے۔ اور میرے سامنے توستر بنی ہاشم جن کا مثل ونظیر دنیا میں تھا شہید کر دیئے گئے۔



#### ماجاء فىليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهرر مضان

# ماہ رمضان کی اکیسویں اور تنہیں ہیں رات کے بارے میں جو وار دہواہے

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِ عَنْ حَمَّدِ مِنْ هَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عُنْ كَانَ اللَّهُ الْمَارِ قَالَ كَانَ آبُو جَعْفَرِ اللَّهُ إِذَا كَانَتُ لَيْلُةُ اِحْدَى وَعِشْرِينَ وَعُشْرِينَ وَعُشْرِينَ اَخَذَ فِي اللَّهُ عَلَيْ عَلْ اللَّيْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ وَلَى اللَّيْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلَّى .

حضرت امام محمد با قرملیا کا واقعہ تھا کہ ا ۲ اور ۲۳ رمضان کی رات کونصف شب تک حضرت مشغول دعار ہتے تھے اوراس کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتے تھے۔

حَدَّثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَّدُ الْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْكَدِينِ آبِي الْعَظَارُ عَنْ هُمَّدِهِ الْعُكَارِ فِي آوَلُ السَّنَةِ الْفَكْدِ فِي آوَلُ السَّنَةِ وَعَى آخِرُهَا وَعِي آخِرُهَا

واتفق مشايخنا رضى الله عنهم على أنها ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان والغسل فيهامن أول الليل وهو يجزى إلى آخر ه

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ شب قدر گزرے ہوئے سال کی انتہا اور آنے والے سال کی ابتدا ے۔

مؤلف رطیتی فرماتے: ہمارے اساتذہ اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر ماہ رمضان کی تنیسویں شب ہے اور اس میں رات کی ابتدا سے انتہا تک غسل کرنا چاہئے۔

حَدَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخَمَ لَبْنِ هُمَ آبِ عِيسَى عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الله



فَقَالَ الْتَمِسُهَالَيْلَةَ اِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

حسن بن مہران حضرت ہی سے روایت کرتے ہیں کہ شب قدرا کیسویں یا تنیسویں ماہ صیام کی رات میں اس کی جستجو کرو۔

# النعى عن أربع وعشرين خصلة

# چوبیس بری عادتوں کی ممانعت

 وَ حَكَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعْلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيّ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ اَيَّتُهَا الْأُمَّةُ اَرْبَعاً وَعِشْرِينَ خَصْلَةً وَنَهَا كُمْ عَنْهَا كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَتَ فِي الصَّلَاةِ وَكُرِهَ الْمَنَّ فِي الصَّمَاقَةِ وَكُرِهَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَكُرِهَ التَّطلُّعَ فِي النُّاورِ وَكُرِهَ الْعَبَثَ الْقُبُورِ وَكُرِهَ التَّطلُّعَ فِي النُّاورِ وَكُرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَقَالَ يُورِثُ الْعَمَى وَكَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَالْجِمَاعِ وَقَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ يَعْنِي فِي الْوَلَى وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَلِيثَ بَعْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْعُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِثْزَرِ وَكُرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَكُرِهَ دُخُولَ الْاَنْهَارِ الَّا بِمِثْزَرِ وَقَالَ فِي الْاَنْهَارِ عُمَّارٌ وَسُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَكُرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا بِمِثْزَرٍ وَكُرِهَ الْكَلَامَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ وَ كَرِهَ رُكُوبَ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ وَ كَرِهَ النَّوْمَ فِي سَطْح لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ وَقَالَ مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحِ غَيْرِ ذِي مُحَجَّرٍ فَقَلْ بَرِئَتْ مِنْهُ النِّامَّةُ وَكَرِ وَآنُ يَنَامَ الرَّجُلُّ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْشَى امْرَاتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَإِنْ غَشِيَهَا فَخَرَجَ الْوَلَلُ هَجْنُ وما أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَكَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأى فَإِنْ فَعَلَ فَحْرَجَ الْوَلَلُ هَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَكَرِهَ أَنْ يُكَلِّمَ الرَّجُلُ هَجْنُ وماً إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَجْنُ وهِ قَلْدُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْنُ وهِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ كَرِهَ الْبَوْلَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ جارى إَجَارٍ وَكُرِهَ أَنْ يُعُدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَلْ آيْنَعَتْ يَعْنِي ٱثْمُرَتْ وَكُرِهَ آنْ يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ كَرِهَ أَنْ يَلْخُلَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ وَكَرِهَ النَّفْخَ فِي مَوْضِع الصَّلَاةِ.

#### الرادروم (رادروم على الرادروم على الرادروم على الرادروم على الرادروم الرادروم على الرادروم الرادروم الرادروم ا المحلم الرادروم الرادروم

# صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة

# نماز جماعت فرادی نماز سے بچیس درجہ بہتر ہے

﴿ اَخْبَرَنِ اَبُو الْقَاسِمِ عَبُلُ اللهِ بَنُ اَحْمَلَ الْفَقِيهُ بِبَلْخِ فِيمَا اَجَازَ لُالِي قَالَ حَلَّ ثَنَا اَبُو حَرْبٍ قَالَ حَلَّ ثِنَا أَجُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَلَّ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَلَّ ثَنَا ابْنُ بُكُيْرٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْلِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ آبِي سَعِيلٍ الْخُلُدِيِّ حَلَّ ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَلَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْلِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ آبِي سَعِيلٍ الْخُلُدِيِّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى صَلَاقًا اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الله

: و قال أبي رضى الله عنه في رسالته إلى لصلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين درجة في الجنة

حضرت رسول سالتھا آپیلی نے فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے ۲۵ درجہ بہتر ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے رسالۂ نماز میں کہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا جنت میں فراد کی نماز پڑھنے والے سے پچیس درجہ بلند ہے۔



#### فىالصلاة تسع وعشرون خصلة

# نماز میں انتیس خوبیاں پائی جاتی ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمُورِ الْمِعَ الْمُورِ الْمُحَاقُ الطَّالَقَانِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا اَحْمَلُ الْمُورِ الْمُعَمِّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمَّدِ الْمُعَمِّدِ اللهِ السَّلَا اللَّهِ السَّلَا اللَّهِ السَّلَا اللَّهِ السَّلَا اللَّهُ السَّلَا اللَّهُ السَّلَا اللَّهُ السَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال



#### فىالعلم تسع وعشرون خصلة

### علم میں انتیس خوبیاں ہیں

وَحَنَّانَا اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّانَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَن مُحَتَّدِ بَنِ عِيسَى بَنِ عُبَيْدٍ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ حَنَّاثُنَا بَمَاعَةٌ مِنْ اَضْحَابِنَا رَفَعُوهُ إِلَى اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمُعْلِيقِ قَالَ حَنَّاتُهُ مَعَالَمُ المَعَانِيَةُ وَمُنارَسَتَهُ تَسْبِيحُ وَ الْبَحْتَ عَنْهُ جِهَادُ وَ تَعْلِيمَهُ مَنْ لا يَعْلَمُهُ صَدَفَةٌ وَبَنْلَهُ لِاَ هُلِهِ قُرْبَةٌ لِاَنَّهُ مَعَالِمُ الْعَلَالِ وَ الْعَرَامِ وَ سَالِكُ بِطَالِبِهِ سَبِيلَ الْجَنَّةِ وَهُو اَنِيسٌ فِي صَدَقَةٌ وَبَنْلَهُ لِا عَلَى اللّهَ الْعَلَالِ وَ الْعَرَامِ وَ سَالِكُ بِطَالِبِهِ سَبِيلَ الْجَنَّةِ وَهُو اَنِيسٌ فِي الْوَحْسَةِ وَ صَاحِبٌ فِي الْوَحْدَةِ وَ كَلِيلٌ عَلَى السَّرَّ اءِ وَالطَّرَّاءِ وَسِلَاحٌ عَلَى الْاعْمَاءِ وَزَنُنَّ لِلْاَخِلَاءِ يَرْفَعُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى الْمُعَلِيمِ مِنْ الْمُعَلِيمِ مِنْ اللهُ عِلْمَ ثُومَ وَ الْمَعْمَ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى طِيتَانَ اللهُ عِلْمَ عَلَى الْمُعْمَلِ وَ مُوامَّعُهُ وَ سَلَاعِهُمْ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى حِيتَانَ اللهُ عِلْمَ عَيَاهُ اللهُ لَوْمُ الْالْمُومُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَى حِيتَانَ اللهُ عَلَى مَا الْمَهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْعَمْ فَعَلَى وَالْعَمْ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَمْ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَمْ وَ يَسْتَغُومُ وَ اللهُ وَيُعْمَلُوا وَالْعَمْ وَيُعْمَلُوا وَالْعَلَى وَالْعَمْ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَيُعْمَلُوا وَالْعَلَا عُلْلِكُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْمِلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلَ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْمُ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالْمُ الْعَمْ الْمُ الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْمُ اللهُ الله



#### الخصال التي سأل عنها أبو ذرر حمه الله رسول الله وألبسته

### و مسلتیں جن کے تعلق ابو ذرا شے رسول خدا سالٹا آپائے سے سوال کیا

٣ حَدَّاثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْمُهَا الْأَسْوَارِيُّ الْمُنَا كِرُ قَالَ حَدَّاثَنَا اَبُو يُوسُفَ آخَمَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ السِّجْزِيُّ الْمُنَ كِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو هُكَمَّ إِعْبَيْنُ اللهِ بْنُ هُكَمَّ لِ بْنِ آسَلٍ بِبَغْلَا دَقَالَ حَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابُو عَلِيِّ قَالَ حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَلَّاثَنِي ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ اللَّيْثِيّ عَنْ اَبِي ذَرِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ فَقَالَ لِي يَا آبًا ذَرِّ لِلْمَسْجِي تَحِيَّةٌ قُلْتُ وَ مَا تَحِيَّتُهُ قَالَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْ إنَّكَ آمَرُ تَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكُثَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله الْاَعْمَالِ آحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ وَقُتِ اللَّيْلِ آفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْغَابِرُ قُلْتُ فَأَى الصَّلَاةِ ٱفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قُلْتُ وَ أَيُّ الصَّلَقَةِ ٱفْضَلُ قَالَ جُهُدُّ مِنْ مُقِلِّ إِلَى فَقِيرٍ ذِي سِنِّ قُلْتُ مَا الصَّوْمُ قَالَ فَرْضٌ تَجُزِيٌّ وَعِنْكَ اللهِ آضَعَافٌ كَثِيرَةٌ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلَاهَا ثَمَناً وَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهْرِيقَ دَمُهُ قُلْتُ فَأَيُّ آيَةٍ ٱنْزَلَهَا اللهُ عَلَيْكَ ٱعْظَمُ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ قَالَ يَا آبَاذَرٍّ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَعَلْقَةٍ مُلْقَاقٍ فِي آرْضِ فَلَاةٍ وَ فَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى تَعِد النَّبِيُّونَ قَالَ مِائَةُ ٱلْفٍ وَ ٱرْبَعَةٌ وَعِشُرُونَ ٱلْفَ نَبِيّ قُلْتُ كَمِر الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ قَالَ ثَلَاثُمُا تَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمَّاءَ غَفِيرَاءَ قُلْتُ مَنْ كَانَ آوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَّ آدَمُ قُلْتُ وَكَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مُرْسَلًا قَالَ نَعَمْ خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِيدٍ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ثُمَّ قَالَ عِلْمُ يَا آبَا ذَرِّ ٱرْبَعَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سُرْيَانِيُّونَ آدَمُ وَ شَيْثٌ وَ اُخْنُوخُ وَ هُوَ اِدْرِيسُ اللهُ وَ هُوَ آوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ وَ نُوحُ اللهُ وَ اَرْبَعَةٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ هُودٌ وَ صَاحٌ وَ شُعَيْبٌ وَ نَبِيُّكَ هُحَمَّدٌ وَ اَوَّلُ نَبِي مِنْ بَنِي إِسْرَ ائِيلَ مُوسَى وَ آخِرُهُمْ عِيسَى وَ سِتُّمِائَةِ نَبِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى كَمْ آنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ قَالَ مِائَةَ كِتَابٍ وَ ٱرْبَعَةَ كُتُبِ ٱنْزَلَ اللهُ عَلَى شَيِّثٍ خَمْسِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِدرِيسَ ثَلَاثِينَ صَحِيفَةً وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ عِشْرِينَ صَحِيفَةً وَ ٱنْزَلَ التَّوْرَاقَا وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ قُلْتُ يَارَسُولَ

#### 291 عند المناس ( جارد در م ) ( عادر در م ) ( عادر م ) ( عادر در م ) ( عادر م ) ( عادر م ) ( عادر م ) ( عادر م

الله على فَمَا كَانَتُ صُعُفُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَتُ آمُثَالًا كُلُّهَا وَكَانَ فِيهَا آيُّهَا الْمَلِكُ الْمُبْتَلَى الْمَغُرُورُ إِنِّي لَمْ ٱبْعَثُكَ لِتَجْمَعَ النَّانُيَا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ وَلَكِنُ بَعَثُتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنِّي لَا اَرُدُّهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرِ وَ عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ آنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتُ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيمَا صَنَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَسَاعَةٌ يَخُلُو فِيهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ فَإِنَّ هَنِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لِتِلْكَ السَّاعَاتِ وَ اسْتِجْمَامٌ لِلْقُلُوبِ وَ تَوْزِيعٌ لَهَا وَعَلَى الْعَاقِلِ آنَ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلسّانِهِ فَإِنَّ مَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ اِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ وَعَلَى الْعَاقِلِ آنْ يَكُونَ طَالِباً لِثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ آوُ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ آوُ تَلَنُّذِ فِي غَيْرٍ مُحَرَّمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا كَانَتْ صُفُفُ مُوسَى قَالَ كَانَتْ عِبْرَانِيَّةً كُلُّهَا وَفِيهَا عَجِبْتُ لِمَنْ آيُقَى بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَلِمَنْ آيْقَى بِالنَّادِ لِمَد يَضْحَكُ وَلِمَنْ يَرَى النُّانْيَا وَتَقَلُّمُهَا بِأَهْلِهَا لِمَ يَطْمَرُنُّ إِلَيْهَا وَلِمَن يُؤْمِنُ بِالْقَلَدِ كَيْفَ يَنْصَبُ وَلِمَنَ آيْقَن بِالْحِسَابِ لِمَ لَا يَعْمَلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَيْدِينَا مِمَّا ٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ فِي صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَالَ يَا اَبَا ذَرِّ اقُرَأُ قَلْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّانْيا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْقى إِنَّ هذا لَغِي الصُّحُفِ الْأُولِي صُحُفِ إِبْر اهِيمَ وَمُوسى قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْاَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ زِدُنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَا وَقِ الْقُرْآنِ وَذِكُرِ اللهِ كَثِيراً فَإِنَّهُ ذِكُرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّبْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيَاطِين وَ عَوْنٌ لَكَ عَلَى آمُر دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَنْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ﷺ زِدْنِي قَالَ انْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ ٱجْدَارُ ٱنْ لَا تَزْدَرِي نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى إِدْنِي قَالَ صِلْ قَرَابَتَكَ وَإِنْ قَطَعُوكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ آحِبَ الْمَسَاكِينَ وَهُجَالَسَتَهُمْ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدُنِي قَالَ لِيَحْجُزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ وَ لَا تَجِنْ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ عَيْباً أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالِ يَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ مَا يَجْهَلُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَسْتَعْيِي لَهُمْ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ مِمَا لَا يَغْنِيهِ ثُمَّ قَالَ اللهِ لَا عَقُلَ كَالتَّنْبِيرِ وَ لَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَ لَا حَسَبَ كَعُسُنِ الْخَلْقِ.

ے جناب ابوذ رکتے ہیں کہایک بار میں ایسے وقت مسجد میں پہنچا کہ حضرت رسول اللّه صلّاتْ اَلِيّا بِمّ ننہا تشريف رکھتے تھے۔ النسال (بلدوم) المنال (بلدوم) المنال

میں موقع کوغنیمت سمجھ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فر مایا کہ سجد کاایک کتبہ ہوتا ہے اور وہ دور کعت نماز ہے۔

میں عرض کی: نماز کیاہے؟

فرمایا: بہترین اشیاجو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے۔

میں نے عرض کی: یا حضرت کونساعمل بہتر ہے؟

فرمایا:ایمان بخدااور جهاد خدا کی راه میں۔

میں نے عرض کی: شب میں کون ساحصہ بہتر ہے؟

فرمایا: درمیانی شب\_

میں نے عرض کی: نماز میں کون ساعمل بہتر ہے؟

فرمایا: قنوت میں طول دینا۔

پھردر یافت کیا:کونساصدقہ بہترہے؟

فرمایا: جوایک متوسط طبقه کا آ دمی کسی پیرم ردکودے۔

میں نے کہا: روز ہ کیا ہے؟

فرمایا:ایک فریضہ ہےجس کی جزادی جائے گی۔

میں نے عرض کی: کیسے غلام کے آزاد کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟

فرمایا: جس کی قیمت زیاده هواورایخ خاندان میں باعزت هو۔

میں نے عرض کی کون ساجہاد بہتر ہے؟

فرمایا: جوشخص اینے گھوڑ ہے کو یے کر کے اتنالڑے کہ خود بھی مارا جائے۔

میں نے عرض کی: آیات قرآنی میں کونی آیت بزرگتر ہے؟

فرمایا: آیت الکرسی۔

میں نے عرض کی: انبیاء کتنے ہیں؟

فرمایا: ایک لا کھ چوہیں ہزار۔

میں نے عرض کی: سب سے پہلا پیغمبرکون ہے؟

فرمایا: حضرت آدم علیشار

میں نے عرض کی: جناب آدم عالیاً امرسل تھ؟

وي المناس (بلدروم) وي المناس (ب

فرمایا: ہاں۔خداوندعالم نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا کیا اوران میں اپنی روح ڈالی۔

يهر فرمايا: پيغمبرول ميں چار سريانی تھے: آ دم ملاياتا، شيث ملاياتا، اختوخ ملاياتا ليعنی ادريس ملاياتا اور حضرت

ادريس ملايسًا پهاشخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھااور چو تھے حضرت نو ملايسًا ح۔

اور جار پغمبر عربی بین : مود ملیسًا وصالح علیسًا وشعیب علیسًا اور میں \_

بنی اسرائیل میں سب سے پہلے پیغیر جناب موسی علیقا اور آخری نبی حضرت عیسی علیقا ہیں

اور بنی اسرائیل میں چھ سود ۲۰ پیغمبر گزرے۔

میں نے عرض کی: یارسول الله سال الله علی الله علی

فرمایا:ایک سوچار ۱۰۴ ـ

پچپاں صحیفے حضرت ثیث ملایاتا پرتمیس حضرت ادریس ملایاتا پر بیس حضرت ابرا ہیم ملایاتا پراور تورات ، انجیل ، زبوراور فرقان یعنی قرآن ۔

فرمایا: پندونصیحت به

میں نے عرض کی :صحف موسیٰ میں کیا تھا؟

فرمایا: سب عبرت انگیز باتیں۔

میں نے عرض کی: قر آن مجید میں بھی مثل صحف ابراہیم وموسیٰ کے مضامین ہیں؟

فرمايا: سورة اعلى يرْهواس مين موجود ہے: "قَلْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿ بَلُ تُؤْثِرُ وُنَ

الْحَيْوِةَ النَّانُيَا ﴾ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَّا اَبْغِي هَٰإِنَّ هٰ لَهَ الْفِي الصُّحُفِ الْأُولِي هُصُحُفِ إِبْرَهِيْمَ وَمُولِي ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

میں نے عرض کی باحضرت کچھ نیجت فر مائے۔

فرمایا: تقوی اختیار کرو۔اس سے بہتر کوئی شے ہیں۔

میں نے عرض کی: کچھاور فرمائے۔

فرمایا: قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔اورذ کرخداسے غافل نہ ہو۔

میں نے عرض کی:اورارشاد ہو۔

فرمایا: راہ خدامیں جہاد کرو۔ بیمیری امت کے لیے ریاضت ہے۔



میں نے عرض کی: کچھاور۔

فرمایا: خاموش رہا کروکہ اس سے تہارے دین میں مدد ملے گی اور شیطان دوررہے گا۔

میں نے عرض کی :اور۔

فرمایا: زیادہ نہ ہنسو کہ تمہارادل مردہ ہوجائے گااور چېرے کی تازگی جاتی رہے گی۔

میں نے پھرخواہش کی۔

آپ نفرمایا: اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو۔اگراپنے سے بہتر اور مالداروں کو دیکھو گے تو خدانے جو پچھتم کو دیا ہے اس کی قدر نہ کرو گے۔صلہ رحم کرو۔عزیزوں سے ملتے رہو۔خواہ وہ تم سے نہ ملیں مسکینوں سے محبت کرو۔ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جب کہو سچی بات کہو۔خواہ وہ بری ہی معلوم ہو۔خدا کے احکام میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو۔اپنے عیب دیکھو۔ دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو۔ یہی عیب کیا کم ہے کہ آ دمی اپنے عیوب سے بے خبر رہے اور دوسروں کے عیب کو دیکھا

پھرفر مایا: اے ابوذ را تدبیر سے بہتر کوئی شئے نہیں ۔ کوئی زراعت گناہ سے پر ہیز کرنے سے اچھی نہیں ۔ کوئی حب حسن خلق سے عمد نہیں ۔



#### بابرا۲

# اس باب میں تیس سے انتالیس عدد کے بارے میں روایتیں ہیں

#### للإمام الشلاة ثلاثون علامة

### امام میں تیس علامتیں پائی جاتی ہیں

۞ حَدَّفَا مُحَبَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيهُ بَنِ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِةُ رَضِى اللهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ عَلِي بَنِ مُوسَى بَنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّفَنَا عَلِيُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ فَضَّالٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ عَلِي بَنِ مُوسَى الرِّضَا فَ قَالَ لِلْإِمَامِ عَلَامَاتُ يَكُونُ اَعْلَمُ التَّاسِ وَ اَحْلَمُ التَّاسِ وَ اَتْقَى التَّاسِ وَ اَتْقَى التَّاسِ وَ اَتْقَى التَّاسِ وَ اَعْمَلَمُ التَّاسِ وَ اَعْمَلَمُ التَّاسِ وَ اَعْمَلَمُ التَّاسِ وَ اَعْمَلُمُ التَّاسِ وَ اَعْمَلُم اللهُ وَلَا يَعْمَلُمُ اللّهُ وَيَكُونُ مُعْتَعْفُوا وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَ لَكُونُ مُعْمَلُمُ وَ لَكُونُ مُعْلَمُ الْالْوَقِي وَلَا يُعْمَلُمُ وَ لَكُونُ اللهُ عَنَّو وَجَلَّ قَلُوهُ وَيَكُونُ مُعْتَعْفُوا وَلَا اللهُ عَلَى وَهُ وَلَى اللهُ وَيَكُونُ عَلَى الْالْوَالِقُ اللهُ وَيَكُونُ اللهُ اللهُ وَيَكُونُ اللهُ اللهُ وَيَكُونُ عَلَى الْالْهُ وَيَكُونُ عَلَى الْالْوَالِمُ اللهُ الْمُعْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْعَلَى الْمُولُولُ عِنْكَاهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْلُولُولُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ وَالْمُ الْمُعْلُمُ وَلْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ وَالْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُمُ الْم

حضرت امام رضاعلیا نے فر مایا ہے کہ امام اعلم اہل زمانہ ہوتا ہے احکم اور التی ، بر دبار و شجاع ہنخی ترین مردم ، اور

#### النصال (جادوم) النصال (جادوم) المنظمة المنظمة

سب سے زیادہ عابد ہوتا ہے۔ ختنہ کیا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ جس طرح اپنے سامنے کی چیز ول کو دکھتا ہے اسی طرح پشت کی طرف بھی نظر کرتا ہے۔ زمین پراس کا سامینہیں پڑتا۔ جب بطن مادر سے پیدا ہوتا ہے تو اپنی ہمتھیا یال زمین پررکھ کرشہادتیں پڑھتا ہے۔ نہ اس کوا حتلام ہوتا ہے اس کی آئٹھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ فرشتوں کی گفتگو سنتا ہے۔ حضرت رسول ساپٹھائیلم کی زرہ اس کے جسم پر درست ہوتی ہے۔ اس کا ابول غا کط ظرنہیں آتا کیونکہ زمین اس کا اپنی اندر چھپالیتی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہمتر ہوتی ہے۔ لوگوں پران سے زیادہ اختیار رکھتا ہے اور بات سے زیادہ ان اندر چھپالیتی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہمتر ہوتی ہے۔ جس بات کا حکم دیتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ جس سے منع کرتا ہے خود بھی اس سے بازر ہتا ہے۔ اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اگروہ کسی پتھر کے تن ہونے کی دعا کر ہے تو جس سے منع کرتا ہے خود بھی اس سے بازر ہتا ہے۔ اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اگروہ کسی پتھر کے تن ہونے کی دعا کر ہو وہ بھی دو گئڑ ہے ہوجائے۔ اس کے پاس سلاح رسول اللہ مالی ہوتی ہوتے ہیں اور حضرت کی تلوار ذوالفقار ہوتی ہے۔ اس کے پاس کتا ب پین وہ دفتر جس میں اس کے دوستوں کے نام ہیں ہوتا ہے۔ اس کے پاس جامعہ ہوتا ہے جس کی ظول ستر ہاتھ ہے اور اس میں ہو وہ علم کا مخزن ہے اور مسحف حضرت یک نوہ مالم اللہ علیہا ہم تا ہم کا مخزن ہے اور مسحف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم تا ہم کا مخزن ہوتے ہیں۔

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ آنَّ الْإِمَامَ مُؤَيَّكُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمُودُ مِنْ نُورٍ يَرَى فِيهِ آخَمَالَ الْعِبَادِوَ كُلَّهَا احْتَاجَ إِلَيْهِ لِللَالَةِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ

دوسری حدیث میں ہے کہ امام کے ساتھ روح القدس کی تائید ہوتی ہے اور اس کے سامنے ایک نور ہوتا ہے جس میں ہر بندے کے اعمال نیک و بدنظر آتے ہیں اور جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے اس کونظر آتی ہے۔ اور جس امر سے خدا چاہتا ہے اس کو مطلع کرتا ہے۔

وَقَالَ الصَّادِقُ اللهِ يُبْسَطُ لَنَا فَنَعُلَمُ وَيُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعُلَمُ وَ الْإِمَامُ يُولُلُ وَيَلُو يَصِّحُ وَ يَمُرُفُ وَ يَأْدُلُ وَ يَلُو وَيُلُو يَلُو وَيُولُو وَيَفْرَثُ وَ يَضْحَكُ وَ يَبْكِى وَ يَمُوتُ وَ يُقْبَرُ وَ يُوَادُ يَعُرَفُ وَ يَأْدُلُ وَ يَشْمَكُ وَ يَمُوتُ وَ يُقْبَرُ وَ يُؤَدُ وَ يُؤَدُ وَ يُؤَدُ وَ يَكُنُ وَ يَمُوتُ وَ يُعْرَفُ وَ يَكُنُ فَ وَكُلَا لَا عُولِ وَ وَلَا لَتُعُو وَ وَلَا لَكُو مِنَ الْحِلْمِ وَ اللّهِ عَلَى الْعِلْمِ وَ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ وَلَا لَكُو مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

و كون ذلك مما عهده إليه جبرئيل عن علام الغيوب و جميع الأثمة الأحد عشر بعد النبي النبي النبي الماء السيف وهو أمير المؤمنين والحسين الماء والباقون الله السموجرى ذلك عليهم على الحقيقة و الصحة لاكما يقوله الغلاة و المفوضة لعنهم الله بأنهم يقولون إنهم

#### 

لم يقتلوا على الحقيقة وإنما شبه للناس أمرهم و كذبوا ما شبه أمر أحده أنبياء الله و هجه على الناس إلا أمر عيسى ابن مريم المن وحده و ذلك قول الله عز و جل إذْ قالَ الله يَاعِيسى إنِّي و الأرض ثمر رفع إلى السماء و رد عليه روحه و ذلك قول الله عز و جل إذْ قالَ الله يَاعِيسى إنِّي مُتوقِّيك وَرافِعك إلى السماء و رد عليه روحه و ذلك قول الله عز و جل إذْ قالَ الله يَاعِيسى إنِّي مُتوقِّيك وَرافِعك إلى وقال عز و جل حكاية عما يقول عيسى يوم القيامة و كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمُتُ فِيهِمْ فَلَهًا تَوَقَّيْتَنِي كُنت آنْت الرَّقِيب عَلَيْهِمْ وَ آنْت عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا و يقول ما دُمُت فِيهِمْ فَلَهًا تَوَقَّيْتَنِي كُنت آنْت الرَّقِيب عَلَيْهِمْ وَ آنْت عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا و يقول المتجاوزون للحد في أمر الأئمة الله إن جاز أن يشبه أمر عيسى للناس فلم لا يجوز أن يكونوا أمرهم أيضا و الذي يجب أن يقال لهم إن عيسى هو مولود من غير أب و إنهم لا يجسرون على إظهار منه بهم لعنهم الله فى ذلك و متى جاز أن يكون جميع أنبياء الله و هجه الله و من عير أب و إنهم لا ليسرون على إظهار منه بهم لعنهم الله فى ذلك و متى جاز أن يكون جميع أنبياء الله و هجه الله عرود و من الآباء و الأمهات و كان عيسى من بينهم مولودا من غير أب جاز أن يشبه أمر لالناس دون أمر غير لامن الأنبياء و الحجم الله كي كيا جاز أن يول من غير أب حونهم وإنما أراد الله عز و جل أن يجعل أمر لا آية و علامة ليعلم بذلك آنّ الله على كُلّ شَيْءٍ غير أب دونهم وإنما أراد الله عز و جل أن يجعل أمر لا آية و علامة ليعلم بذلك آنّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَد هم والقَد الله و المناس المناس و قَد الله قَد و على أنها و المناس و و على المناس و ا

اس کے ساتھ ہی مثل تمام بنی آ دم کے امام خود پیدا ہوتا ہے اوراس کی اولا دہوتی ہے۔ تندرست رہتا ہے۔ بیار بھی ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے۔ مرخیدہ ہوتا ہے، ہنستا ہے روتا ہے، وفات ہوتی ہے، دفن کیا جاتا ہے، مونین اس کی زیارت کرتے ہیں اوراس کو خبر ہوتی ہے۔ امام کی دوعلامتیں ہیں، ایک علم دوسرے تا ثیر دعا۔ امام اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے ہر حادثہ کی خبر حضرت رسول اللہ صلاح اللہ ہیں ایک ارشاد کے مطابق جانتا ہے۔

مؤلف والتينا فرماتے ہیں رسول خداصل التی کو جرائیل ملاقات نے علام الغیوب کی طرف سے لا کر دی گئی۔ نبی کے بعد گیارہ اماموں کوتل کیا جائے گا، پچھ کوتلوار سے قل کیا جائے گا بیامیرالمونین ملاقا اورامام حسین ملاقا ہیں جبکہ باقی اماموں کوزہر سے شہید کیا جائے گا اور یہ چیز فی الحقیقت ان کے ساتھ پیش آتی ہے۔

وہ بات پی نہیں ہے جسے غالی اور مفق ضدافر اد ۔۔۔۔۔۔خداان پر لعنت کرے۔۔۔۔۔ بیان کرتے ہیں۔اس لئے کہ بیلوگ کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے امور میں لوگوں کوغلط نہی ہوگئ ہے حالا نکہ وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ کسی نبی یا ججت خدا کے امور میں لوگ غلط نبی کا شکار نہیں ہوئے مگر حضرت عیسی ابن مریم میباطا اسلام میں لوگ غلط نبی میں لوگ غلط نبی میں مبتلا ہیں اس لئے کہ انہیں زمیں سے زندہ اٹھا لیا گیا ہے آسان وزمین کے بیجان کی روح قبض کی گئی تھی اور آسان پر بلند مونے کے بعد ان کی روح ان کولوٹا دی گئی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے ﴿إِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰا چینہ آبی اِرْتِی مُتَوَقِیْنِ کُ

#### النسال (بلدروم) المنافق المناف

جبکہ ائمہ ملیمالی کے بارے میں حدسے تجاوز کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسی ملیلی کے متعلق لوگ غلط نبی کا شکار ہوسکتے ہیں تو ائمہ ملیمالیا کے سلسلہ میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ؟

اب اس کے جواب میں جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیاتا تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اماموں کے لئے بغیر باپ کے پیدا ہونا کیوبکر ممکن نہیں جبکہ اس سلسلہ میں تو وہ اپنے مذہب کے اظہار کی جسارت نہیں کرتے، خدااس بارے ان پرلعت کرے۔

جبتمام انبیائے الہی اوراس کی جمیں ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اوران میں صرف حضرت عیسیٰ ملیشا بغیر باپ کے پیدا ہوئے میں کوئی غلط نہی ہو جبکہ کسی اور نبی یا ججت خدا کے پیدا ہوئے تھے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ ملیشا کے بارے میں کوئی غلط نہی ہو جبکہ کسی اور نبی یا ججت خدا کے بارے میں نہیں بالکل اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ ملیشا کے لئے بغیر باپ کے پیدا ہونا ممکن ہے مگر دیگر کسی نبی یا ججت خدا کے لئے نہیں۔ در حقیقت اللہ تعالی اپنے اس امر کوآیت اور علامت قرار دینا چاہتا ہے تا کہ بیرجان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے یہ قادر ہے۔

#### شعررمضان ثلاثون يومالا ينقص أبدا

### ماه رمضان ہمیشہ تیس دن کا ہوتا ہے اس کم ہر گزنہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بَيْ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدُ اللهِ بَيْ جَعْفَرِ الْحِهْيَرِيُّ وَ هُمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ هُوَ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آخَمَ كُبُنُ فُحَبَّدِ بَنِ عِيسَى وَ هُمَّدَّ لُ بُنُ هُمَّدُ بَنُ يَعْتِى الْعَطَّارُ وَ آخَمَ كُ بَنُ إِذْرِيسَ بَحِيعاً قَالُوا حَنَّ ثَنَا آخَمَ كُ بَنُ هُمَّدِ بَنِ عِيسَى وَ هُمَّدَّ لُ بُنُ اللهِ ال

<sup>🗓</sup> سورهُ آلعمران آیت ۵۵

<sup>🗓</sup> سورهٔ ما ئده آیت که ۱۱

#### المنال (مدروم) المنا

۞ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ عَنُ اللهِ عَنْ يَاسِمٍ الْخَادِمِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ﷺ هَلُ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

امام رضا علیلا سے سوال کیا گیاماہ رمضان کیا نتیس دن کا بھی ہوتا ہے؟ آیٹ نے فرمایا: رمضان کامہینہ تیس دن سے کم ہرگز نہیں ہوتا۔

﴿ حَنَّ ثَنَا هُتَهُ رُبُ عَلِي مَاجِيلَو يُهِ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ حَنَّ ثَنِى عَبِى هُعَهَّى ابُنُ آبِي الْقَاسِمِ عَن الْحَمَل بُنِ آبِي عَبْ اللهِ بُنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيةَ بُنِ الْحُمَل بُنِ آبِي عَلِي بُنِ آبِي عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ اللهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَبِّهِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ اللهُ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِن اللهُ عَن الْحَسَنِ بُنِ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ اللهُ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِن اللهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَبِّهِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ اللهُ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِن اللهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَبِّهِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ اللهُ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِن اللهُ عَنْ مَسَائِلُ فَكَانَ فِيمَا سَالَهُ آنَ قَالَ لِآبِي شَيْءٍ فَرْضَ اللهُ عَنْ مَسَائِلُ فَكَانَ فِيمَا سَالَهُ آنَ قَالَ النَّبِي شَيْءٍ وَرَضَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُعَلِقُ وَجَلَّ عَلَى أُرْتِينَ يَوْماً وَفَرْضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذُرِّ يَّتِهِ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَفَرْضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَكْرَبُ مِنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنَ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَنَ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَوْ وَالْمَالُهُ وَلَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ایک یہودی رسول اکرم سال ٹھائیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے چنر سوالا تدریا فت کئے کہ ان میں سے ایک مسلہ بیتھا کہ اللہ نے آپ کی امت پردن کے وقت تیس دن کے روز سے کیوں فرض کئے ہیں جبکہ دیگر امتوں پراس نے زیادہ فرض کئے ہیں؟

نبی اکرم ملاتی آیی آم میں تیں دن تک رخت سے کھایا تھا تو وہ چیز آپ کے شکم میں تیں دن تک رہی تھی البندا اللہ تعالی نے ان کی ذریت پرتیس دن بھک و ہیاں میں رہنا فرض قرار دیا۔ان ان کے درمیانی وقت میں لوگ جو کھاتے ہیں تو یہ ان پر اللہ تعالی کافضل و مہر بانی ہے چنا نچہ حضرت آ دم ملیقا پر اسی طرح فرض تھا لہذا یہی فرض میری امت پر بھی عائد کیا گیا ہے۔

اس کے بعدرسول اکرم سال اللہ ہے اس آیت کی تلاوت فرمائی: "کُتِت عَلَيْکُمُ الصِّيامُ کَهَا کُتِت عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا



گیا تا کتم (اس کی وجہ سے بہت سے) گنا ہوں سے بچو ) 🗓

كَنَّ فَنَا هُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى بَنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَنَا هُحَمَّدُ بَنُ آبِ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَنَا هُحَمَّدُ بَنُ آبِ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَكِيِّ بَنِ حَمْزَةَ عَنْ آبِ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلِي بَنِ حَمْزَةَ عَنْ آبِ بَصِيرٍ اللهُ عَنْ مُوسَى بَنِ عَمْرَانَ النَّهُ عَنْ عَلِي بَنِ حَمْزَةَ عَنْ آبِ بَصِيرٍ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ قَول اللهِ عَنَّ وَجَلَ وَلِتُكُمِلُوا الْعِثَّةَ قَالَ ثَلاثِينَ يَوْماً.

حضرت امام جعفر صادق مليسًا سے الله تعالیٰ کے اس قول ﴿ وَ لِيُتُكْمِيلُوا الْعِدَّةَ ﴾ (تم لوگ تُنتی کو پورا کرو) آگے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: تیس دن۔

﴿ حَنَّ أَنَا آبِى وَ هُمَمَّ لُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هُمَّ دِنِ اللهِ عَنْ هُمَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

حضرت امام جعفر صادق مليات سے اللہ تعالیٰ کے اس قول "وَلِيُّ كُمِدُوا الْعِدَّةَ" (تم لوگ تُنتى كو پوراكرو) الك نسخه ميں ہے كہ "الكامة التامة " كے متعلق سوال كيا گيا توآئے نے فرمايا: تيس دن ۔

۞ حَكَّ ثَنَا ٱخْمَالُ بَنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَكَّ ثَنَا ٱخْمَالُ بَنُ يَخِيى بَنِ زَكِرِيَّا الْقَطّانُ عَنْ بَكْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ تَمِيمِ بَنِ بُهْلُولٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بَنِ مِهْرَانَ قَالَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْقِ بَنِ عَنْ تَمِيمِ بَنِ بُهُلُولٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بَنِ مِهْرَانَ قَالَ عَبْدِ اللهِ مَعْ عَنْ اللهُ الْعِبَادَ اللهُ الْعِبَادَ اللهُ وَنَ مَا يُطِيقُونَ الْمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْمَيْوَمِ مَعْفَ بَعْ مَلْ اللهِ مَا كَلَّفَهُمْ فِي السَّنَةِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ كَلَّفَهُمْ فِي كُلِّ ٱلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَما وَ كَلَّفَهُمْ فِي السَّنَةِ صَيَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَعَنْ اكْثَرُمِنْ ذَلِكَ.

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه مذهب خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان و التهام اتقى كها تتقى العامة ولم يكلم إلا بما يكلم به العامة ولا تُوَةَ وَاللّا بالله.

<sup>🗓</sup> سورهٔ بقره آیت ۱۸۳

السورهُ بقره آيت ١٨٥

ت سورهٔ بقره آیت ۱۸۵

#### المنال (مدروم) المنا

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا: بخدا! اللہ نے بندوں پران کی طاقت سے بھی کم تکلیف عائد کی ہے لہذا انہیں پورے دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کو کہا ہے ہزار درہم میں سے پچیس درہم (زکو ق) نکا لنے کو کہا ہے اور سال بھر انہیں تیس روزے رکھنے کو کہا ہے ان (واجبات) میں سے ہرایک دوسرے کے لئے جمت ہے جبکہ لوگ اس سے زیادہ پر قادر ہیں۔

مؤلف رطائی این اور مضان کے متعلق شیعوں کے خواص اور صاحبان بصیرت کا عقیدہ ہے کہ بیتیس دن سے ہرگز کم نہیں ہوتا اور روایتیں بھی قرآن کے موافق ہیں لیکن اہلسنت کی روایتوں کے خالف۔اب جو کمزور عقیدہ کے شیعوں نے ان روایا تکی طرف رجوع کیا کیا ہے جو تقیہ میں وار دہوئی تھیں کہ رمضان کا مہینہ بھی دیگر مہینوں کی مانند کم وزیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے تفیہ کیا ہے جس طرح کہ خالفین میں سے تقیہ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بات نہیں کہی گئی کہ جس کے قائل مخالفین میں «آلا فَقَقَ قَالَا بِالله»۔

# الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجها كتاب وسنت كے مطابق حرام قراردى جانے والى شرمگا ہيں چونتيس ہيں

۞ حكَّ ثَنَا اَبُو مُحَكَّيْ الْحَسَنُ بَنُ مَحْزَةَ بَنِ عَبِّ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ عَلِي بَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ عَلِي بَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ عَلِي بَنِ الْحَسَيْنِ بَنِ عَلِي بَنِ الْحَسَيْنِ عَلَيْ بَنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَنْكُوهُ وَمَا اللهُ عَنْ وَحَلَى اللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَنْكُوهُ وَاللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَنْكُوهُ وَمَا اللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَنْكُوهُ وَاللهُ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَمَعَى الْمُولِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَنْ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ عَنْ وَمِنَ اللّهُ عَنْ وَالْمُ اللّهُ عَنْ وَعَلا عُلَى اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ وَحَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَى وَلا عَلَى اللهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَنْ وَجَلَى وَلا تَعْمُولُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَى وَلا تُعَلَى مُولِ وَالْمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَى وَلا تُعَلَى مَلْ وَالْمُعَلَى اللهُ عَلَى وَلا تَعْمَلُوهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى وَلا عَلَى الللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَلَى وَلا تُعَلَى مُولِ الْمُعْلَى



آنتُمُ عا كِفُونَ فِي الْمَساجِدِ.

وَ اَمَّا الَّتِي فِي السُّنَّةِ فَالْمُوَاقَعَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً وَ تَزُوِجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْنَ اللِّعَانِ وَ السَّنُوجِ فُي السُّنَّةِ فَالْمُواقَعَةُ فِي الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ اَوْيُزَوِّجُ وَالْمُظَاهِرُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ وَ تَزُوجُ اللَّهُ فِي الْمِحْرِمُ يَتَزَوَّجُ اَوْيُرَوِّجُ وَالْمُظَاهِرُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ وَ تَزُوجُ اللَّهُ مِنَ كَةِ وَ تَزُوجُ الْمُشْرِكَةِ وَ تَزُوجُ الرَّجُلِ امْرَاةً قَلُ طَلَّقَهَا لِلْعِلَّةِ يَسْعَ تَطْلِيقَاتٍ وَ تَزُوجُ الْاَمَةِ عَلَى الْمُرَّةِ وَ تَزُوجُ اللَّهُ مِن يَعْلِ الْمُنْ الْمُكَوِّةِ وَ الْجَالِيةَ مِن السَّبِي قَبْلَ الْمَقِيمِ وَ تَرُوجُ الْمُشْتَرَاةُ وَالْمُ اللَّهُ مِن يَقْبِلُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْجَارِيَةُ مِنَ السَّبِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْجَارِيَةُ اللّهُ مِن يَقْبِلُ الْمُقْتِرَاةُ وَالْمُ اللّهُ مِن السَّبِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْجَارِيَةُ اللّهُ مِن يَقْبِلُ الْمُقْتِرَاةُ فَي الْمُلْعَاتِيمَةُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن يَقْبِلُ الْمُلْعَادِيمُ وَالْمُ الْمُعْتِيمُ عَلَى الْمُعْتَرَاقِ قَبْلُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَرَاقِ قَبْلُ الْمُقْتِيرُ الْمُ الْمُعْتَمِرُ عَمَا وَالْمُكَاتِبَةُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن يَقْبُلُ الْمُعْتَرِيمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللْمُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللْمُ الل

حضرت امام موسیٰ کاظم ملیسا نے فرما یا ہے کہ میرے پدر بزرگوار سے سوال کیا گیا کہ ازروئے قرآن وحدیث کون کون سی عور تیں حرام ہیں فرمایا:

ستره عورتیں قرآن کی روسے حرام ہیں

(۱) زنا (۲) جس عورت سے باپ نے نکاح کیا ہو (۳) مائیں، (۴) بیٹیاں (۵) بہنیں (۲) پھوپھیاں (۵) خالہ (۸) بیٹیاں لیتی رضاعی بہن (۱۲) بیوی کی (۷) خالہ (۸) بیٹیاں بیتی رضاعی بہن (۱۲) بیوی کی ماں یعنی ساس (۱۳) زوجہ کی بیٹیاں، جس زوجہ کے ساتھ دخول کیا ہو (۱۲) بہوئیں (۱۵) سالی، بیوی کی زندگی اور موجودگی میں (۱۲) جوعورت چین سے ہوجب تک یاک نہ ہوجائے (۱۷) حالت اعتکاف میں جماع۔

سنت میں حرام کردہ عورتیں درج ذیل ہیں:

(۱۸) ماہ رمضان میں دن میں جماع کرنا (۱۹) جس عورت سے لعان کیا ہو (۲۰) جوعورت عدت میں ہو (۲۱) جماع درحال احرام (۲۲) حالت احرام میں عقد کرانا (۲۳) جس عورت سے ظہار کیا ہو کفارہ سے بہلے (۲۲) زن مشرکہ سے عقد (۲۵) وہ عورت جس کو نو بار طلاق دی ہو (۲۲) آزاد زوجہ کی موجودگی میں لونڈی سے نکاح کرنا (۲۷) مسلمان زوجہ کی موجودگی میں کافرہ ذمیہ سے نکاح (۲۹،۲۸) بیوی کی موجودگی میں اس کی جیتی یا بھانجی سے نکاح کرنا (۳۰) بغیر ما لک کی اجازت کے اس کی لونڈی سے نکاح کرنا (۱۳) اس شخص کا لونڈی سے شادی کرنا جو آزاد عورت سے شادی کرسکتا ہو (۳۲) جولونڈی مال غنیمت میں آئی ہوجب تک لونڈی کسی کے جھے میں نہ آجائے اس سے عقد کرنا ہر شخص کے لیے حرام ہے (۳۲) اور وہ کنیز مکا تبہ جس نے اپنی قیت کا کچھ حصداداکردیا ہو۔



#### فرضالاه تبارك و تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة

﴿ حَنَّا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهَا اَنْهُ اَنُ اِبْرَاهِيمَ اَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا عَلِي اَبْنَ اِبْرَاهِيمَ اَنِ مَعْفَدٍ اللهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِي جَعْفَدٍ عَنْ خَمَّادِ بَنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِي جَعْفَدٍ عَنْ قَالَ اِثَمَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَا فَرَضَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع



#### باب

# اس باب میں چالیس سے لے کرسوعد د کے تعلق احادیث ہیں

#### شارب الخمرلا تقبل صلاته أربعين يوما

#### شراب پینے والے

تَكُنَّ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدِ الْمُكَتَّدِ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدُ الْمُكَتَّدِ عَنْ الْمُكَتَّدِ عَنْ الْمُكَتَّدِ عَنْ الْمُكَتَّدِ عَنْ الْمُكَتَّدِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

وَفِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شَارِبَ الْحَمْرِ تُوقَفُ صَلَاتُهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتَ عَلَيْهِ. حضرت امام محمد باقر مليلة نے فرمايا ہے كه شرابى كى نماز چاليس دن تك مقبول نہيں ہوتی اور نہ پڑھے تو ترك نماز كا عذاب بھی اس پر ہوتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ شرا بی انسان کی نماز آسمان وزمین کے درمیان موقوف رہتی ہے لہذا جب وہ تو بہ کرتا ہے تواس کووالپس لوٹا دی جاتی ہے۔

### الصوم على أربعين وجها روز حى كي جاليس قسيس

﴿ حَكَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ هُحَمَّدِ الْاَصْفَهَانِيُّ عَنْ سُفَيَانَ بَنِ عُينَنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بَنِ عَنْ سُفَيَانَ بَنِ عُينَنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بَنِ عَنْ سُفَيَانَ بَنِ عُينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بَنِ الْحُسَيْنِ عَلَى فَقَالَ لِي يَا زُهْرِيُّ مِنْ آئِنَ جِمُّتَ قُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قَالَ تَنَا كُرْنَا آمُرَ الْحَوْمِ فَي الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قَالَ تَنَا كُرْنَا آمُرَ الصَّوْمِ فَي الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قَالَ تَنَا كُرْنَا آمُرَ الصَّوْمِ فَي وَرَامُ مَا فَي الْحَالِي وَرَامُ مَا أَنْ الصَّوْمِ فَي وَرَامُ عَلَى السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ فَي وَرَامُ عَلَى اللَّهُ وَمِ عَلَى اللَّهُ وَمِ عَلَى اللَّهُ وَاجِبُ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا وَهُم عَلَى السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ مَنْهَا وَاجِبَةً كُوجُوبِ شَهْرِ رَمُضَانَ فَقَالَ يَا وَمُو مِنْهَا وَاجِبَةٌ كُوجُوبِ شَهْرِ اللَّهُ مِنْ الصَّوْمِ اللَّهُ مِنْ السَّوْمِ مَنْهَا وَاجِبَةً مُنَا وَاجْبَةً مُنَ السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ عَلَى الْمِي وَالْمَا وَاجْبَةً مُنَا وَاجْبَةً مُنَا وَالْمَالُولُ عَلَى السَّوْمِ اللْمُ الْمُ اللَّهُ مُنَا وَاجْبَةً مُنْ السَالُولُولُ عَلَى السَّومُ مَنْ وَلَيْ السَالُ مُنْ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمَالُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رَمَضَانَ وَعَشَرَ قُا وَجُهِ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجُهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَر وَإِنْ شَاءَ ٱفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ ٱوْجُهِ وَصَوْمُ التَّالْدِيبِ وَصَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَصَوْمُ السَّفَر وَ الْمَرَضِ قُلْتُ فَسِّرُهُنَّ لِي جُعِلْتُ فِلَاكَ قَالَ آمَّا الْوَاجِبُ فَصِيّا مُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِلِمَنَ ٱفْطرَيَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَبِّدااً وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْل الْخَطالِمَن لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيّةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى آهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِلُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّر يَعُودُونَ لِما قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِلُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِيهِ الْإِطْعَامَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيُمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ مِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ اَذَى الْحَلْقِ حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْصَلَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ وَإِنْ صَامَر صَامَر ثَلَاثاً وَصَوْمُ دَمِر الْمُتُعَةِ وَاجِبٌ لِمَن لَمْ يَجِي الْهَدْيَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَن مَّتَّعَ بِالْعُهُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّوَ سَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَأَمِلَةٌ وَصَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ مَنَ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّداً فَجَزاءً مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَخْكُمُ بِهِ ذَوا عَلْلِ مِنْكُمْ هَلْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ آوُ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ آوُ عَدُلُ ذلِكَ صِياماً ثُمَّ قَالَ آوَ تَدُرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدُلُ ذلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِئٌ فَقُلْتُ لَا ٱدْرِى قَالَ تُقَوَّمُ الصَّيْلُ قِيمَةً ثُمَّ تُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَصَوْمُ النَّنُدِ وَاجِبٌ وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْعَى وَثَلَاثَةِ آيَامٍ مِنْ آيَّامِ التَّشْرِيقِ وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِ أمِرْ نَابِهِ وَنُهِينَا عَنْهُ أُمِرْ نَا آنُ نَصُومَهُ مَعَ شَعْبَانَ وَنُهِينَا آنَ يَنْفَرِ دَالرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِلَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَر مِنْ شَعْبَانَ شَيْءًا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنُوى لَيْلَةَ الشَّكِّ انَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اَجْزَا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يُضِرَّ قُلْتُ وَكَيْفَ يُجْزِءُ صَوْمُ تَطَوُّع عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ آنَّ رَجُلًا صَامَر يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

#### النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم)

زہری امام چہارم ملیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آرہے ہو۔ عرض کی مسجد میں تھا۔ فرمایا کیا با تیں کررہے تھے۔ عرض کی بیز کرتھا کہ واجب روز سے صرف ماہ رمضان کے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایسانہیں ہے بلکہ روزی کی چالیس صورتیں ہیں۔ دس روز ہے اسی طرح واجب ہیں جس طرح ماہ رمضان کے روز ہے ہیں۔ دس روز سے حرام، چودہ روزوں میں اختیارہے کہ رکھے یا نہ رکھے۔

> روزهاذن کی تین قشمیں ہیں: (۱)روز هٔ تادیب(۲)روز هٔ اباحه(۳)روزهٔ سفرویماری۔ میں نے عرض کی اس کی تشریح فرمایئے۔

حضرت نے فرمایا کہ دس روزے واجب یہ ہیں: (۱) روزہ ماہ رمضان (۲) برابر دوم ہینہ کے روزے کفارہ کے اس کے لیے جس نے عمداً ایک روزہ ماہ رمضان میں بلاکسی عذر شرعی کے نہ رکھا ہو (۳) برابر دوم ہینۂ کے روزے جس نے غلطی سے کسی کوتل کر دیا اور کوئی غلام بھی آزاد نہ کر سکے (۴) برابر دوم ہینے کے روزے اس کے لیے جس نے ظہار کیا ہواور بندہ آزاد نہ

#### المنال (ماردوم) ( عادوم ) ( عادوم )

کرسکے(۵) تین دن کے روزے اس پر واجب ہیں جس نے جھوٹی قشم شرعی کھائی ہواور مستحق کو کھانا نہ کھلا سکے(۲) تین دن کے روزے اس پر جس نے حالت احرام میں سر منڈوا یا ہو(۷) روز وَ بدل قربانی جی تمتع میں اگر قربانی نہ ملے(۸) جس نے احرام واجب کی حالت میں شکار کیا ہو(۹) روز وَ نذر (۱۰) روز وَ اعتکاف واجب۔

اورروز ہائے حرام یہ ہیں: (۱) روزہ عید ماہ رمضان (۲) روزہ عید قربان (۳) روزہ ایا م تشریق ۱۱ تا ۱۳ اذی الحجہ جو منی میں ہو(۴) روزیوم اکشب یعنی پیہ جب بیشب ہوکہ شعبان کی \* ۳ یارمضان کی پہلی ہے۔ (۵) روزہ وصال یعنی روزے پرروزہ رکھنا (۲) روزہ سکوت یعنی چپ کا روزہ رکھنا (۷) روزہ کنزرمعصیت یعنی کوئی نذر کرے کہ میں چوری کرنے جاتا ہوں اگر پکڑانہ گیا توروزہ رکھوں گا (۸) روزہ تمام عمر کہ کسی روزا فطار نہ کرے۔

وه روز ہے جس میں آ دمی کواختیار ہے رکھے یا نہ رکھے وہ روز ہُ جمعہ و پنج شنبہ ودوشنبہ وروز ہُایام البیض ، ۱۳، ۱۳ ہرمہینہ کی اور روز ہُ یوم عرفہ۔

روزہ اذن جوبغیرا جازت نہیں رکھا جا سکتا: (۱) زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر ستح بی روزہ نہیں رکھ سکتی (۲) غلام بغیر مالک کی اجازت کے مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا (۳) مہمان بغیر میزبان کی اجازت کے مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔

روز ؤ تائب(۱) لیمنی جو بچیز دیک بلوغ ہواس کوروزے کا عادی کرنے کے لیےروز ہ کا حکم دینا چاہیے (۲) جو شخص بیاری یا جوعورت حیض آنے کی وجہ سے بھکم شرع افطار کر چکا ہواوراس کے بعداس کا عذر برطرف ہوجائے اور بقیہ وقت میں وہ مضطرات سے پر ہیز کرسکتا ہواس کو کھانا پینا نہ چاہیے (۳) جو شخص ماہ رمضان میں اول صبح سفر میں افطار کر چکا ہووہ گھر بہنچنے کے بعد بقیہ وقت میں ازروئے ادب کھانا نہ کھائے۔

روزه اباحه یعنی روزه دار بھول کراگر کچھ کھالے یا خود بخو دقے ہوجائے تو بقیدن بھر روزه رکھے بیروزه اس کا کافی

جہاں تک بیاری اور سفر کے روزے کی بات ہے تو اس میں اہل سنت کا نظریہ مختلف ہے کچھلوگ کہتے ہیں چاہے تو روز ہ رکھے چاہے تو ندر کھے۔

لیکن ہم کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں روزہ نہیں رکھے گا اورا گریماری یا سفر کی حالت میں روزہ رکھے تب بھی ان کی قضااس پر واجب ہے اس کئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:''تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہوتو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دے''۔ 🎞

🗓 سورهٔ بقر ه آیت ۱۸۴



#### فيمن قدم أربعين رجلا من إخوانه في دعائه ثم دعالنفسه

# اس شخص کے تعلق جو پہلے جالیس دینی بھائیوں کے لئے دعامائگےاور پھراپیے لئے

﴿ حَنَّ ثَنَا هُمَّدُ الْحُسَنِ بَنِ آنَهُ الْحَسَنِ بَنِ آنَهُ الْحَسَنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُمَّدُ الْحُسَنِ اللهِ اللهُ الل

#### فيمن شعدله بعدموته أربعون رجلا من المؤمنين بالخير

### اس شخص کے تعلق جس کی موت کے بعد چالیس مونین اس کے لئے خیر کی گواہی

#### و بيل

الصَّفَّارُ عَنْ اَحْتَدُنَا مُحَتَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْتَدَ بُنِ الْوَلِيكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا مُحَتَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ خَالِبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ ع

حضرت امام جعفر صادق علیلیہ نے فرمایا ہے کہ جس مومن کی نماز جنازہ میں چالیس آ دمی اس کے نیکوکار اور خوش اعمال ہونے کی گواہی دیں تو خداوند عالم فرما تاہے کہ میں نے تمہاری گواہیوں کی بنا پراس کو بخش دیا اوراس کے جوگناہ میرے علم میں ہیں ان کومعاف کیا کیونکہ میں علم کی بنا پر مل نہیں کرنا چاہتا۔

#### فيالنهي عن ترك حلق العانة فوق أربعين يوما

### عالیس دن سے زیاد ہ زائد بالو*ں کو بن*ر اشنے کی مذمت

﴿ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى هُحَمَّدُ بَنُ آبِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُ قَالَ حَالَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةً بَنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ عَنْ مَسْعَدَةً بُنِ صَدَقَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هُمَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهُ قَالَ قَالَ

#### المنال (ماردرم) (ماردرم) المنال (ماردرم) (ماردرم)

رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتُرُكُ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْآرْبَعِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِلُ فَلْيَسْتَقُرضَ بَعْدَ الْآرْبَعِينَ وَلَا يُؤَخِّرُ.

حضرت رسول الله صلّ الله عنى ناف کے فیر ما یا ہے کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ چالیس دن سے زیادہ حلق عانداورموئے زباریعنی ناف کے نیچے کے بالوں کودورکر نے میں تاخیر نہ کرے۔

#### الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا

# جس بچے کا ختنہ نہ ہوا چالیس دن اس کے بیثیاب سے زمین نجس رہتی ہے

وَحَدَّ اَنِهَ اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ اَنَهَا عَلِيُّ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمِ عَن آبِيهِ عَنِ آلِيسَيْنِ بَنِ يَزِيلَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيَّ اللهُ عَنْ عَلِيَّ اللهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ وَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### فيمن اتخذجارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما

# اس شخص کے تعلق جس نےلونڈی خریدی اور چالیس دن اس سے ہمبستری نہ کرنے پر وہ حرام کی مرتکب ہوگئی

حَدَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعُنُ بُنُ عَبْىِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنِى يَعْقُوبُ بُنُ يَزِينَ عَنْ هُمَّ لِهِ بُنِ إِبْرَاهِ مِنَا أَكُسَيْنِ بُنِ الْمُخْتَارِ بِلِسْنَادِةِ يَرْفَعُهُ إِلَى سَلْمَانَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ آنَّهُ قَالَ فِى عُرَّما فَانَ وِزُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. حَدِيثٍ لَهُ مَنِ الْخُذَاءِ يَقَ عَلَيْهِ أَنْ مُنَا اللهِ عَلَيْهِ. حَدِيثٍ لَهُ مَنِ النَّهُ عَرَّماً كَانَ وِزُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

ایک طولانی حدیث کے ذیل میں جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ نے فر مایا ہے کہ جوکسی لڑکی سے عقد کرے یالونڈی خریدے اور مرچالیس روز میں ایک باراس کے ساتھ صحبت نہ کرے اور وہ لونڈ می یالڑکی زنا کرے تو اس کا گناہ اس مالک یا شوہر پر ہوگا۔

٥ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آخَمَلَ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ

#### المنال (جاردوم) (جاردوم) المنال (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردوم) (جاردو

الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ مَنِ النَّخَلَ جَارِيَةً فَلَمْ يَأْتِهَا فِي كُلِّ آرْبَعِينَ يَوْماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

حضرت امام جعفر صادق ملالا سے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ شرح: چونکہ اصل حدیث میں جاریہ کا لفظ ہے اور عربی میں جاریہ کا کوئی کہتے ہیں اور لونڈی کوئی اس لیے دونوں ترجمے کیے گئے اور دونوں ہو سکتے ہیں۔

#### دية كلب الصيدأر بعون درهما

### شکاری کتے کی دیت چالیس درہم ہے

﴿ حَنَّاثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بَيُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا آخَمُكُ بَيُ آبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَعْلَى بُنِ اَعْيَى عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ بُنِ بُكَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْآعْلَى بُنِ اَعْيَى عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت امام جعفر صادق مليلا في فرمايا ہے كه شكار كتے كى ديت چاليس در ہم ہے۔

⊕ حَدَّذَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ آحَمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّذَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ وَضِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ أَنَا هُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْحَيدِ عَنِ اللهِ عَنْ الْبَرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الْحَيدِ عَنِ اللهِ عَنْ الْبَرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الْحَيدِ عَنِ الْمَولَ وَلَهُمَّا مِثَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

حضرت امام جعفر صادق علیا نے فرمایا ہے کہ شکار کتے کی دیت چالیس درہم ہے کہ رسول اکرم سالٹھ آلیکی نے بنوخزیمہ کواس بات کا حکم دیا تھا۔

#### أملى الله تبارك و تعالى لفرعون بين كلمتيه أربعين سنة

### الله تعالیٰ نے فرعون کے دوکموں کے درمیان اسے جالیس سال کی مہلت دی

﴿ حَنَّ اَنِهَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اللهُ عَنْهُ وَالَ حَنَّ اللهِ قَالَ حَنَّ اللهِ قَالَ حَنَّ اللهِ اللهِ عَنْ اَخِيهِ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنِي اللهِ عَنْ اَخِيهِ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْهِ اللهُ عَنْ اَخِيهِ عَنْ عَنْهِ اللهِ اللهِ عَنْ اَحِيهِ عَنْ عَنْهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لِفِرْ عَوْنَ مَا اَلْكُلِمَ تَدُنُو قُولَهُ اَنَا رَائُكُمُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِفِرْ عَوْنَ مَا اَلْكُلِمَ تَدُنُو وَلَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لِفِرْ عَوْنَ مَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِهُ وَعَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِلهُ وَمَا لِهُ عَنْ وَجَلَّ لِلهُ وَمَا لَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَا رُونَ اللهُ قَلُ الْجِيبَ فَدُ وَعُونًا كُمْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَا رُونَ اللهُ قَلْ اللهُ عَوْتُكُما وَ اَدْنُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَارُونَ اللهُ قَلُ اللهُ عَوْتُكُما وَ اَدْنَ اَنْ عَرَفَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَارُونَ اللهُ قَلُ الْجِيبَ فَا وَاللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَارُونَ اللهُ قَلْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَارُونَ اللهُ قَلْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لِلهُ عَنْ وَجَلَّ لِمُوسَى وَ هَارُونَ اللهُ قَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ عَرَفْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عُلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عُلَا عُلْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عُلْ اللهُ عَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَا عُولِ ال

#### الخصال (مدروم) المحروم المحروم

الْإِجَابَةَ اَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّرَ قَالَ قَالَ جَبْرَئِيلُ اللهُ نَازَلْتُ رَبِّى فِي فِرْعَوْنَ مُنَازَلَةً شَدِيدَةً فَقُلْتُ يَارَبِ الْإِجَابَةَ اَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّر قَالَ قَالَ إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ هَنَا عَبْنُ مِثْلُك.

حضرت امام محمد باقر طلیسا نے فر مایا ہے کہ فرعون کے دو کفریہ جملوں میں چالیس سال کا فاصلہ تھا۔ یعنی پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر چالیس برس بعد کہا کہ میں اپنے سواتمہارا کوئی معبود نہیں جانتا۔ اور جس وقت خداوند عالم سے حضرت موسیٰ وہاروں نے بددعا کی تھی۔اس کے چالیس برس بعداس دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا۔

#### استغفار يغفربه أربعون كبيرة

### و استغفار جس سے چالیس گناہان کبیر ہ معاف کر دیئے جاتے ہیں

﴿ حَنَّ أَنَا هُ عَبَّ لُبُنُ عَلِيٍّ مَا جِيلَوَيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنِي عَبِي هُ عَبَّ لُبُنُ آبِي الْقَاسِمِ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرُقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ هَنُهُ وَ عَنْ هِ شَاهِ بَنِ سَالِهٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حضرت امام جعفر صادق ملالا نے فرمایا ہے کہ جو چالیس گناہ کبیرہ ایک شب وروز میں کر چکا ہے اگر ندامت و پشیمانی کے ساتھ خلوص نیت سے بیدعا پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دعا:

«اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا اِلهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ وقائم ہے اور ہمیشہ رہے گا وہی آسان وزمین کو وجود بخشنے والا ہے اور وہ صاحب جلال واکرام ہے اور میں اسی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔

اوروہ څخص جوایک شب وروز میں چالیس گناہان کبیرہ سے زیادہ کا مرتکب ہواس میں کوئی نیکنہیں ہے۔
الرحم تلتقی فی أربعین أبا

قرابت داری چالیس پشتول تک ہوتی ہے

﴿ حَنَّاثَنَا آبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِبْيَرِيُّ عَنْ آحْمَد بْنِ هُحَمَّدِ بْنِ

#### المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم)

عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيِّ الْوَشَّاءِ عَنْ آبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيَّ اللَّهُ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللهِ اللَّهَا اللهِ اللهُ الل

حضرت رسول الله سَلَيْنَايَيْ إِلَى نَهِ مَا يَا ہِ كَهْ شَبِ معراج مِيں نے ديكھا كہايك شخص عُنْ الْهِي سے لپٹا ہوااوراپنے قرابت داركی شكایت كررہاہے۔ میں نے اس سے سوال كیاوہ تیرا كیسا قرابت دارہے۔اس نے جواب دیا كہ میرے اور اس كے درمیان چالیس پشتوں كا فاصلہ ہے۔

#### إذاقام القائم الشيعة قوة أربعين رجلا

### جب امام زمان ملائیلم قیام کریں گے تواللہ تعالیٰ ایک شیعہ کو چالیس افراد کی قورعطا کرے گا

﴿ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدُ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا اللهُ عَنْهُ الْحُنِي اللهُ عَنِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

حضرت امام زین العابدین ملیط نے فر مایا ہے کہ جب حضرت قائم آل ثمر عجل الله فرجه کا ظہور ہوگا تو ہمارے ایک ایک شیعہ کو چالیس چالیس آ دمی کی قوت دی جائے گی۔ان سے کا ہلی وسستی دور ہوجائے گی۔ان کے جسم لوہے کے پہاڑوں کی طرح مستخلم ہوجائیں گے اور وہ روئے زمین پر بادشاہی کریں گے۔

#### فيمن حفظ أربعين حديثا

# عالیس اعادیث یاد کرنے والے کے تعلق

﴿ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آحُمَدَ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ اللهِ السِّفَقَارُ عَنْ عَلِيّ بُنِ إِنْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ آخُبَرَ فِي مُوسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرُ وَزِئٌ عَنْ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِي بُنِ إِنْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عُفِظَ مِنْ أُمَّتِى ارْبَعِينَ حَدِيثًا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُرْوَلِ اللهِ عَلَى عَنْ عَفِظَ مِنْ أُمَّتِى ارْبَعِينَ حَدِيثًا فِيَّا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُرْوَلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ عَفِظَ مِنْ أُمَّتِى ارْبَعِينَ حَدِيثًا فِيَّا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُرْوَلِ اللهِ عَنْ عَلِيثُ عَلَى مَنْ عَلِيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى مَنْ عَلِيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### النف ل (باردر) المرادر) المرادر على المراد

دِينِهِ مُ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً.

حضرت رسول الله صلّ الله عليه على الله على الله

اَخْبَرَنِ اَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُونُسَ بَنِ حَيْوَةَ الْفَقِيهُ فِيمَا اَجَازَهُ لِى بِبَلْخِ قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ عُجَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوَّادٍ قَالَ حَلَّاثَنَا عَيْ بُنُ حُجْدٍ السَّعْدِينُ عَلَا عَلَى بَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ عَلَى النَّبِي عَلَى عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَامِةُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الللْلُلْكُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللل

حضرت رسول الله صلّ الله على في ما يا ہے كه ميرى امت ميں جو شخص اليى چاليس حديثيں جو مسائل دين معلوم كرنے ميں مفيد ہوں يا دكر لےوہ قيامت كے دن ميں قيامت كے دن اس كى شفاعت كروں گا۔

﴿ اَخْبَرَنِ اَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُونُسَ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَّانَ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَوَّا رِقَالَ حَنَّ ثَنَا عِيسَى بُنُ اَحْمَدَ الْعَسْقَلَا فِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا عُرُولَةُ بُنُ مَرُوانَ حَنَّ اَنَا عَرُولَةُ بَنُ عَنْ الْعَلَالِ عَنْ الْعَسْقَلَا فِي قَالَ حَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَنْ مَنْ عَلَا عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

حضرت رسول الله سلام الله على الله على

﴿ حَنَّ ثَنَا اَحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَ عَبْلُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهَ عَنُهُمْ قَالُوا حَنَّ ثَنَا حَمْزَةُ بَنُ الْقَاسِمِ الْعَلُويُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مَتِّيلٍ النَّاقَّاقُ الْوَرَّاقُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَنَّ ثَنَا حَمْزَةُ بَنُ الْقَاسِمِ الْعَلُويُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُتِيلًا اللهَ قَالُ عَنَّ اللهُ عَلَيْ بَنِ يُوسُفَ عَنْ حَنَانِ بَنِ سَدِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا وَالْكَرَامِ تَعْفُ اللهُ يَوْمَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَنْ حَفِظَ عَنَّا اَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ اَحَادِيثِنَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَقُولُ مَنْ حَفِظَ عَنَّا اَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ اَحَادِيثِنَا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْفُلُ اللهُ عَلَيْمَ وَلَمْ يُعَذِّبُهُ وَلَمْ يُعَذِّبُهُ مُنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمَلُوا فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعُلُولُ وَ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عُ

حضرت رسول الله صلّ الله على ا

® 19 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ أَحْمَلَ بُنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَلَ بْنِ هِشَامٍ

الْمُكَتِّبُ وَ هُحَمَّدُ بَنُ آخَمَ السِّنَانِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ آبِي عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ٱبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَلَّاثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّعَعِيُّ عَنْ عَبِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيّ وَ اسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي زِيَادٍ بَجِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ عَنْ آبِيهِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ٱبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ اللَّهِ عَلِيّ اللَّهِ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبِ اللهِ وَكَانَ فِيمَا اَوْصَى بِهِ اَنْ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ مَنْ حَفِظَ مِنْ اُمَّتِي اَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَطْلُبُ بِنَلِكَ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّارَ الْآخِرَةَ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيّين وَ الصِّيّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً فَقَالَ عَلِيٌّ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ الْحَادِيثُ فَقَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ تَعُبُدَهُ وَلا تَعْبُلَ غَيْرَهُ وَ تُقِيمَ الصَّلَا قَبِوْضُوءِ سَابِغِ فِي مَوَاقِيتِهَا وَلَا تُؤَخِّرَهَا فَإِنَّ فِي تَأْخِيرِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ غَضَبَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ تُؤَدِّى الزَّكَاةَ وَ تَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ إِذَا كَانَلَكَ مَالُّ وَ كُنْتَ مُسْتَطِيعاً وَ أَنْلَا تَعُقَّ وَالِلَيْكَ وَلَا تَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلُماً وَ لَا تَأْكُلَ الرِّبَا وَ لَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ وَ لَا شَيْعًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ وَ لَا تَزْنِيَ وَ لَا تَلُوطَ وَ لَا تَمْشِي بِالنَّبِيمَةِ وَلَا تَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً وَلَا تَسْرِقَ وَلَا تَشْهَلَ شَهَادَةَ الزُّورِ لِآحَهِ قريباً كَانَ آوْ بَعِيداً وَ أَنْ تَقْبَلَ الْحَقَّ مِهِنْ جَاءَ بِهِ صَغِيراً كَانَ آوْ كَبِيراً وَ آنْ لَا تَرْكَنَ إِلَى ظَالِمٍ وَإِنْ كَانَ حِمِماً قريباً وَ آنْ لَا تَعْمَلَ بِالْهَوَى وَ لَا تَقْنِفَ الْمُحْصَنَةَ وَ لَا تُرَائِيَ فَإِنَّ آيُسَرَ الرِّيَاءِ شِرَكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ آنَ لَا تَقُولَ لِقَصِيرٍ يَاقَصِيرُ وَلَالِطَوِيلِ يَاطُوِيلُ تُرِينُ بِنَلِكَ عَيْبَهُ وَ آنَ لَا تَسْخَرَ مِنْ آحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهو آنَ تَصْبِر عَلَى الْبَلَاءِ وَ الْمُصِيبَةِ وَ أَنْ تَشْكُرَ نِعَمَ اللهِ الَّتِي آنْعَمَ بِهَا عَلَيْكَ وَ آنَ لَا تَأْمَنَ عِقَابَ اللهِ عَلَى ذَنْبِ تُصِيبُهُ وَ أَنْ لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَ أَنْ تَتُوبِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذُنُوبِكَ فَإِنَّ التَّائِبِ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَنَ لَا ذَنْبَلَهُ وَ أَنْ لَا تُصِرَّ عَلَى النُّانُوبِ مَعَ الإسْتِغْفَارِ فَتَكُونَ كَالْمُسْتَهْزِء بِاللهِ وَ آيَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَ آنْ تَعْلَمَ آنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُن لِيُغْطِئَكَ وَ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُ لِيُصِيبَكَ وَ أَنْ لا تَطْلُبَ سَخَطَ الْخَالِقِ بِرِضَا الْمَخْلُوقِ وَ أَنْ لَا تُؤْثِرَ اللَّانْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لِآنَّ اللَّانْيَا فَانِيَةٌ وَ الْآخِرَةَ الْبَاقِيَةُ وَ أَنْ لَا تَبْخَلَ عَلَى إِخْوَانِكَ بِمَا تَقْيِرُ عَلَيْهِ وَأَنْ تَكُونَ سَرِيرَ تَكَ كَعَلَانِيَتِكَ وَأَنْ لَا تَكُونَ عَلَانِيَتُكَ حَسَنَةً وَسَرِيرَتُكَ قَبِيحَةً فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَنْ لَا تَكْنِبَ وَأَنْ لَا تُخَالِطُ الْكَنَّابِينَ وَ أَنُ لاَ تَغْضَبَ إِذَا سَمِعْتَ حَقّاً وَأَنْ تُؤدِّبَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ وَوُلْلَكَ وَجِيرَانَكَ عَلَى حَسب الطّاقَةِ وَأَنْ تَعْمَلَ مِمَا عَلِمْتَ وَ لَا تُعَامِلَتَ آحَماً مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ آنُ تَكُونَ سَهُلَّا لِلْقَرِيبِ وَ

#### الخصال (ماردرم) المجاهل المجاعل المجاهل المجاهل المجاهل المجاهل المجاهل المجاهل المجاهل المجاع

الْبَعِيدِوَ اَنْ لَا تَكُونَ جَبَّاراً عَنِيداً وَ اَنْ تُكُثِرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ النَّعَاءِ وَ ذِكْرِ الْبَوْتِ وَ مَا بَعْلَهُ مِنَ الْقِيَامَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ اَنْ تُكْثِرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْ آنِ وَ تَعْمَلَ بِمَا فِيهِ وَ اَنْ تَسْتَغْنِمَ الْبِرَّ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اَنْ لَا تَفْعُلُ اللَّهُ لَكَ جَنَّةً فَهِنِهِ اَنْ لَا تَمُنَّ عَلَى اَحْدِاذَا اَنْعَهْتَ عَلَيْهِ وَ اَنْ لَا تَفْعَلُ اللهُ لَكَ جَنَّةً فَهَنِهِ اللهُ لَكَ جَنَّةً فَهَنِهِ اللهُ لَكَ جَنَّةً فَهَنِهِ اللهُ وَكَ عَلِيثًا مَنِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بَعْنَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ بَعْنَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ بَعْنَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ بَعْنَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ بَعْنَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهِ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الصَّلَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى ا

حضرت سیرالشہد اامام حسین ملیلا نے فر مایا ہے کہ میرے جد بزرگوار حضرت رسول صلیفی آپیم نے میرے پدرعالی قدر حضرت امیرالمومنین ملیلا سے وصیت فر مائی کے کہ میری امت میں چالیس حدیثیں یاد کرے وہ قیامت کے دن انبیاء و شہداوصدیقین وصالحین کے ساتھ محشور ہوگا۔

اميرالمومنين طليسًا نے عرض كى يارسول الله وه كون سى حديثيں ہيں؟

فرما یا فدائے وحدہ الاثر کی پرائیان لاؤ۔اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرواورکمل وضوکر کے نماز کو قائم کرواور وقت پراداکرواس لیے کہ بغیر کسی وجہ کے نماز میں تاخیر کرنا غضب الہی کا سبب ہے۔ زکو قدو۔ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ جج کرو بشرطیکہ استطاعت ہواورسب شراکط پائے جا نمیں۔اطاعت والدین کروکہ وہ تم کو عاق نہ کریں۔ناجا ئرطریقے سے مال میتیم میں نصرف نہ کرو۔ سود نہ لو۔ ثراب یا کوئی نشر آور شے استعال نہ کرواور نہ پیونہ کھاؤ۔ زنا نہ کرو۔ لواطر نہ کرو۔ چوٹی مال میتیم میں نصرف نہ کرو۔ جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ فضول ٹر چی نہ کرو۔ جھوٹی گواہی نہ دوخواہ عزیز قریب کی کیوں نہ ہو۔ تق اور حیج کوکوئی بھی کہے چھوٹا ہو یا بڑا مان لو۔ ظالموں اور جھاکی اردوں پر بھروسہ نہ کرو۔ خواہ وہ تمہاراعزیز تریب کی کیوں نہ ہو۔ تق امت کو گوئی بھی کہے پارساو پر نشام کی توروں پر زنا کی تہمت نہ لگاؤے نمائٹی عمل نہ کرواس لیے کہ کم سے کم ریا بھی شرک ہے۔ کسی کوتاہ قامت کو گوتاہ اُور بلند قامت کو گوتاہ اُور خدا کا شکر اداکرو۔ غذا ہو بلز کو کی نہ کرو۔ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ گناہ مرز دہوجائے تو تو بہ کرو کیونکہ تو بہ کر نے خدا کا شکر اداکرو۔ عذا ہو ایک بی تو ب کرنے کے بعد پھر گناہ نہ کروکو کو تکہ بار بارگناہ کر کے ہردفع تو بہ کرنا گو یا خدا سے مشخرہ پن ہے۔ جو چیزتم کو نہ طل سے ہو الی ہی نہ تھی، اس کا افسوس نہ کرواور جو ملنے والی ہے فہ کو کہ سے کی بید کھی منار کی خوش کے دینا فائی ہے اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ مندوں کی خوش کے لیے تھم غدا کی خلاف ورزی نہ کرو۔ آخرت پر دنیا کو مقدم نہ رکھو۔ دنیا فائی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی بی نہ تھی، اس کا افسوس نہ کرواور جو ملنے والی ہے فائی فیلوں نہ کرو۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی بی نہ بیدوں کی خوش کی خدا کی خلاف ورزی نہ کرو۔ آخرت پر دنیا کو مقدم نہ رکھو۔ دنیا فائی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنوالی نے بیا کو مقدم نہ رکھو۔ دنیا فائی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنوالی بی نہ بین کرو۔ آخرت بیشہ در بنا کو مقدم نہ درگھو۔ دنیا فائی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنوالی ہولی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنوالی ہے کہ بیا کو سے میں کی دور کی نہ کرو۔ آخری نہ کرو۔ آخری کی کو کو کو کو کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کور کو کو کو کو کو کو کو کو کر کے کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو

على النسال (بلدروم) المنظمة ال

ہے۔جوتم اپنے بھائیوں کے ساتھ کر سکتے ہواس میں بخل نہ کرو۔تمہارا ظاہر وباطن ایک ہو۔ اگرتمہارا ظاہر کچھاور باطن کچھاور ہوگا توتم منافق کہلاؤگے۔ نہ جھوٹ بولونہ جھوٹے آ دمیوں سے ملو۔ غصے میں بھی غلط بات نہ کہو۔ سے بات سن کر برا نہ ما نواور جہاں تک ہو سکے خود اپنی اولا داور اپنے ہم سایہ لوگوں کو فیے تکرو۔ ہر شخص سے کلمہ حق کہواور قریبی دور دور والے شخص سے ہم اس برقوظ نہ کرو۔ بکٹر ت خدا کو یاد کرو۔ ہر وقت اپنی موت کا خیال رکھو۔ جنت ونار کو یاد کرتے رہو۔ قرآن کو پڑھواور اس پڑمل کرو۔مونین ومومنات کے ساتھ نیکی کرنے کوفنیمت جانو۔ جس بات کو اپنے لیے ناپسند کرو۔ اس کو دوسروں کے لیے اس پڑمل کرو۔ مونین ومومنات کے ساتھ نیکی کرنے کوفنیمت جانو۔ جس بات کو اپنے الی نہ جا واور دنیا کو قید خانہ مجھو۔ سے چالیس حدیثیں ہیں جو ان کو یا در کھے گا اور عمل کرے گا۔ وہ رحمت الہی سے جنت میں داخل ہوگا اور خدا کے نزد یک محبوب تر ہوگا۔ انبیاء کے بعداور قیامت کے دن نبیین وصدیقین وصالحین وشہدا کے ساتھ محشور ہوگا۔

#### حريم المسجد أربعون ذراعا والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها

# حرم سجد جالیس ہاتھ اور ہمسائے کی حد جاروں طرف سے جالیس جالیس مکانات ہیں۔

﴿ حَكَّ ثَنَا الْحَسَىٰ بَنُ آخَمَلَ بَنِ إِدْرِيسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنِى آبِي عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ عَلِيّ بَنِ عَيْ بَنِ عَنْ هُحَمَّدِ بَنِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ بَنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيّ بَنِ عُقْبَةَ بَنِ خَالِدٍ عَنْ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ بَنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيّ بَنِ عُقْبَة بَنِ خَالِدٍ عَنْ آبِيهِ عُقْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهُ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهُ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِل

حضرت امیرالمومنین ملیطا نے فرمایا ہے کہ حرم مسجد چالیس ہاتھ اور ہمسائے کی حد چاروں طرف سے چالیس چالیس مکانات ہیں۔

#### فيمن عمرأر بعين سنة فما فوقها

# اس شخص کے تعلق جس کی عمر جالیس سال یااس سے زیادہ ہو

#### و المنال (مدروم) المنال ملدوم) المنال المدروم المنال المدروم المنال المدروم المنال المدروم المنال ال

كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَلَمْ تُكْتَبْ سَيِّعَاتُهُ وَمَنْ عُيِّرَ ثَمَانِينَ سَنَةً غُفِرَلَهُ مَا تَقَتَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَ مَشَى عَلَى الْأَرْضِ مَغْفُوراً لَهُ وَشُقِّعَ فِي اَهْلِ بَيْتِهِ.

حضرت رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وہ جنون وجذام و برص سے محفوظ ہو گیا۔
اور پچپاس برس میں خداوندعالم اپنی طرف متوجہ ہونے کی تو فیق عنایت فرما تا ہے اور جس کی عمر ساٹھ برس ہوجائے اس کے حساب میں بروز قیامت آسانی ہوگی اور جوستر برس کا ہوجائے اس کی صرف نیکیاں کھی جاتی اور اس برس والے کے گزشتہ اور آئندہ کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور اس کے اہلہ بیت کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنِى سَلَمَهُ بَنُ الْحَطَّابِ عَنْ ٱحْمَدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ هُحَبَّدِ بَنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُكُرِمُ ابْنَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحْيِي مِنِ ابْنِ الثَّمَانِينَ

حضرت امام جعفرصادق ملیشانے فرمایا ہے کہ خداوندعالم ستر سال والے کا اکرام فرما تا ہے اورائٹی سال والے پر (عذاب کرنے میں ) نثرم کرتا ہے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا هُ عَبَّ لُ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا آخَمُ لُ بُنُ إِذْرِيسَ عَنْ هُ عَبَّ لِ بُنِ آخَمَ لَ بُنِ آلِحَكَمِ عَنْ ذَا وُدَ بُنِ النَّعْمَ النِّعْمَ النَّعْ الْحَبْلُ عَنْ آفِي بَصِيرٍ عَنْ هُمَ اللهِ النَّمَ اللهِ اللهِ النَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

حضرت امام جعفرصادق ملیشانے فرمایا جب آدمی ۳۳سال کا ہوجا تا ہے تووہ اپنی پوری طاقت حاصل کر لیتا ہے اور چالیس سال میں اس کی قوت کی انتہا ہوجاتی ہے اورا کتالیسویں سال سے قوت میں کمی شروع ہوجاتی ہے اور پچاس سال والے کوچاہیے کہایئے کوحالت احتضار میں تصور کرے۔

﴿ وَبِهَنَا الْاِسْنَادِعَنَ كَاوُكَبُنِ النُّعُمَانِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ آبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ اَبُو عَبْيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَى اللهُ عَنْ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَكُولِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ عَنْ الْعَبْدِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ اله

#### على النصال (جدروم) المنظمة الم

حِنْرَكَ فَإِنَّكَ غَيْرُ مَعْنُورٍ وَلَيْسَ ابْنُ اَرْبَعِينَ سَنَةً اَحَقَّ بِالْعُنْدِ مِنَ ابْنِ عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنَ الَّذِي يَطْلُبُهُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ عَنْهُمَا بِرَاقِدٍ فَاعْمَلُ لِمَا اَمَامَكَ مِنَ الْهَوْلِ وَدَعْ عَنْكَ فُضُولَ الْقَوْلِ.

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ آدمی کے ساتھ چالیس سال تک رعایت کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد اپنے ملائکہ سے ارشاد باری ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی عمر تک رعایت کی اب اس کے جھوٹے بڑے نیک وبد اعمال کوکھو۔

﴿ حَنَّ ثَنَا اَحْمَلُ بُنُ هُحَبَّى بُنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنِى آبِي عَنْ مُحَبَّى بُنِ الْمُعْيرَةِ عَنْ عَنِ الْعَجَّالِ بُنِ مَعُرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بُنِ آبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَبَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِّ بُنِ الْمُعْيرَةِ عَنْ عَنِ الْعَجْدِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِنَ الْاَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَ

﴿ حَنَّا تَنَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَلِيّ بَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَحْمَدَ بَنِ مُحَدِّدِ عَنْ عَاصِم بَنِ مُحَدُّدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت امام جعفرصادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ روز قیامت ایک بڈھے کوفرشتے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گااس کا نامیملی اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اوروہ رخ جس طرح گناہ درج ہوں گے پڑھ کر مایوں ہوجائے گا۔عرض کرے گابار الہا پھر ڈال دے جہنم میں۔ارشاد الٰہی ہوگا کہ نہیں تونے نماز بھی پڑھی ہے جھے شرم آتی ہے کہ تجھ پر عذاب کروں۔میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔

#### المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( ماردرم)

٣٤ كَتَّ نَا اَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ الْمُنَ كِّرُ قَالَ حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُعَمَّدُ بُنُ سَهُلِ الرِّمْ يَاطِيُّ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَبُى اللهِ بُنُ الْمُهَاجِرِ رُبَيْحِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ فَإِذَا بَلَغَ السِّيِّينَ وَقَهُ اللهُ الْإِنَالِةَ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ فَإِذَا بَلَغَ السِّيِّينَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ فَإِذَا بَلَغَ السِّيِّينَ وَلَا اللهُ الل

حَفَّرت رسول اکرم صلّ ﷺ کے فرمایا: کوئی ادھیڑ عمر خص ایسانہیں ہے جو چالیس سال کا ہوجائے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے تین قسم کی بلا وَں کو تال دیتا ہے جنون ،کوڑ ھاور برص۔

جبوہ پیاس سال ہوجاتا ہے تواس کا حساب زمی سے کرتا ہے

جب وہ ساٹھ سال ہوجا تا ہے تواللہ اس کواپنی جانب رجوع کی نعمت سے نواز تا ہے جواللہ کی محبت اور رضا کا سبب

بنتاہے

جب وہ ستر سال ہوجا تا ہے تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے اور آسان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں جب وہ ستر سال کا ہوجا تا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور اس کی برائیوں سے درگز رکرتا ہے جب وہ نوّ ہے سال کا ہوجا تا ہے تو اللہ اس کے گذشتہ اور آئندہ گنا ہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا شار اللہ کی زمین پر اس کے اسپروں میں ہونے لگتا ہے نیز وہ اپنے اہل خانہ کی شفاعت کروائے گا۔

28 حَنَّ ثَنَا آبُو آحُمَلَ هُمَّلُ بَنُ جَعْفَرِ الْبُنْلَارُ الْفَقِيهُ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْحَبَّادِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْبُواهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْبُرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَى عُبَدُ اللهِ بَنِ عُمْرَ بَنِ عُمُّانَ عَنَ آنَسِ بَنِ حَنَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنِ عُمْرَ بَنِ عُمُّانَ عَنَ آنَسِ بَنِ حَنَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنِ عُمْرَ بَنِ عُمُّانَ عَنَ آنَسِ بَنِ عَنَّ وَعَلَى اللهِ بَنِ عُمْرَ بَنِ عُمُّانَ عَنَ آنَسِ بَنِ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَالْمُسَلِّ مِ اللهِ عَنْ وَالْمُنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُعَبَّرُ فِي الْإِسْلَامِ آرُبَعِينَ سَنَةً إلَّا صَرَفَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ الْمُنَا عَنَ اللهُ عَنْهُ وَالْمُنَا لَهُ عَنْ وَ الْمُؤْمِنَ وَ الْجُنُونَ وَ الْجُنُونَ وَ الْمُرْصَ فَإِذَا بَلَغَ الْمُنْسِينَ لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ آحَبَّهُ اللهُ وَ آحَبَّهُ اللهُ وَ آحَبَّهُ اللهُ لَهُ الْمُعُونِ وَ الْمُؤْمِنَ وَ الْمُؤْمِنَ وَ الْمُؤْمَلُ اللهُ عَنَّ وَ جَلَّ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ آحَتُهُ اللهُ وَ آحَبَّهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَ جَلَّ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ آحَةَ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا



تَقَكَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّى آسِيرَ اللهِ فِي آرْضِهِ وَشُفِّعَ فِي آهُلِ بَيْتِهِ استاد كِفرق كِسابقه مديث تكرار موئى ہے۔

#### ثوابمنحجأربعينحجة

### عالیس جج کرنے والے کا ثوا**ب**

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ آبِ الْحَالِ عَنْ آبِي رَضِى اللهُ عَنْ وَكَرِيًّا الْمَوْصِلِيِّ كَوْ كَبِ اللَّمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَيْثَ الْحَالِيِّ كَوْ كَبِ اللَّمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحُونَ الْمُوصِلِيِّ كَوْ كَبِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحَيْثَ لَكُ الصَّالِحُيْثَ لَكُ الصَّالِحُيْثَ لَكُ الصَّالِحُونَ اللهُ اللهُ عَنْ الصَّالِحَيْثَ الصَّالِحَيْثَ الْمُؤْمِنَ لَكُ الصَّالِحُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

حضرت امام موسیٰ کاظم ملیلا نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں چالیس جج کیے ہوں گے قیامت میں اس سے کہا جائے گا کہ توجس کی چاہے شفاعت کراور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا کہ وہ خوداور جس کو چاہے جنت میں لے جائے۔

#### احتجاج أمير المؤمنين الشاعلى أبي بكربثلاث وأربعين خصلة

### حضرت امیر المونین علایلام کا ابو بحر پر نتینتالیس خوبیوں کے ذریعہ حجت قائم کرنا

۞ حَنَّ ثَنَا ٱحْمَانُ الْعَسِ الْقَطّانُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَبْلُ الرَّحْسِ بَنُ مُحَبَّبٍ الْحَسَنُ عُنَ الْمَعْلِيِّ جَعْفَرٍ مُحَبَّدُ بَنُ حَفْصِ الْخَفْعِيُ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَنَّ ثَنِى الْحَمَٰنُ بَنُ التَّعْلِيِ وَمَلَ عَبْدِ الْحَطَارُ قَالَ حَنَّ ثَنِى الْحَمْلُ بَنُ عَبْدِ الْحَطَارُ قَالَ حَنَّ ثَنِى الْحَمْلُ بَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَنَّ ثَنِى حَفْصُ بَنُ مَنْصُودٍ الْعَطَارُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اللهِ سَعِيدٍ قَالَ حَنَّ ثَنِى الْحَمْلُ بَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَنَّ ثَنِى حَفْصُ بَنُ مَنْصُودٍ الْعَطَارُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اللهِ سَعِيدٍ قَالَ حَنَّ مَنْ مَعْمُودٍ الْعَطَارُ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْهُو سَعِيدِ الْوَرَّاقُ عَنْ الْمِيدِ عَنْ جَعْفِر بَنِي مُحَبَّدٍ عَنْ جَدِّهِ اللهِ عَنْ جَدِيدٍ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونِ الْمِيلِي عَنْ اللهِ عَنْ جَدِيدٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بعَيْن السَّامَةِ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ فَمَا حَمَلَكَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَرْغَبْ فِيهِ وَ لا حَرَضت عَلَيْهِ وَ لا وَثِقْت بِنَفْسِكَ فِي الْقِيَامِ بِهِ وَبِمَا يَخْتَاجُ مِنْكَ فِيهِ فَقَالَ ابُو بَكْرٍ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ وَ لَمَّا رَأَيْتُ اجْتِهَاعَهُمْ اتَّبَعْتُ حَدِيثَ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ وَ أَحَلْتُ أَنْ يَكُونَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى خِلَافِ الْهُلَى وَ اعْطَيْتُهُمْ قَوْدَ الْإِجَابَةِ وَلَوْ عَلِمْتُ آنَّ اَحَداً يَتَخَلَّفُ لامْتَنَعْتُ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌ اللهَ المَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ النَّابِيِّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ اَ فَكُنْتُ مِنَ الْأُمَّةِ ٱوْلَمْ ٱكُنْ قَالَ بَلَى قَالَ وَكَنَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُهُتَنِعَةُ عَلَيْكَ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّادٍ وَ آبِ ذَرِّ وَ الْمِقْدَادِوَ ابْنِ عُبَادَةً وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُلُّ مِنَ الْأُمَّةِ فَقَالَ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الل آمُثَالُ هَوُلاءِ قَنُ تَخَلَّفُوا عَنْكَ وَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ فِيهِمْ طَعْنٌ وَلا فِي صُحْبَةِ الرَّسُولِ عَنْكَ وَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ فِيهِمْ طَعْنٌ وَلا فِي صُحْبَةِ الرَّسُولِ عَنْكَ وَ نَصِيحَتِهِ مِنْهُمْ تَقْصِيرٌ قَالَ مَا عَلِمْتُ بِتَخَلُّفِهِمْ إِلَّا مِنْ بَعْلِ إِبْرَامِ الْأَمْرِ وَخِفْتُ إِنْ ذَفَعْتُ عَنِي الْأَمْرَ أَنْ يَتَفَا أَمْرًا لَى ٱنۡ يَرۡجِعَ النَّاسُ مُرۡ تَكِّينَ عَنِ اللِّينِ وَ كَانَ مُعَارَسَتُكُمۡ إِلَى ٱنۡ اَجَبُتُمۡ اَهۡوَنَ مَعُونَةً عَلَى اللِّينِ وَ ٱبْقَى لَهُمِنْ ضَرُبِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَيَرْجِعُوا كُفَّاراً وَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَسْتَ بِدُونِي فِي الْإِبْقَاءِ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى آدُيَانِهِمْ قَالَ عَلِيٌّ اللهُ أَجَلُ وَ لَكِنَ آخُبِرْنِي عَنِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ هَنَا الْأَمْرَ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ بِالنَّصِيحَةِ وَ الْوَفَاءِ وَ رَفْعِ الْمُدَاهَنَةِ وَ الْمُحَابَاةِ وَ حُسْنِ السِّيرَةِ وَ الْطَهَارِ الْعَلْلِ وَ الْعِلْمِر بِٱلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ فَصل الْحِطَابِ مَعَ الزُّهُدِ فِي النُّانْيَا وَقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَ إنْصَافِ الْمَظُلُومِ مِنَ الظَّالِمِ الْقَرِيبِ وَ الْبَعِينِ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ عَلِيٌّ اللَّهِ اللَّهِ يَا آبَا بَكْرِ آ فِي نَفْسِكَ تَجِدُ هَذِيهِ الْخِصَالَ اوْفِي قَالَ بَلْ فِيكَ يَا اَبَا الْحَسَن قَالَ انْشُدُكَ بِاللهِ اَنَا الْمُجِيبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى قَبْلَ ذُكْرَانِ الْمُسْلِمِينَ آمُر ٱنْتَ قَالَ بَلُ ٱنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آنَا الْإِذَانُ لِآهُلِ الْمَوْسِمِ وَلِجَمِيعِ الْأُمَّةِ بِسُورَةِ بَرَاءَةَ آمُر آنْتَ قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنَا وَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِنَفْسِي يَوْمَر الْغَارِ آمُر آنْت قَالَ بَلُ آنْتَ قَالَ آنْشُدُكَ بِاللهِ آلِي الْوَلَايَةُ مِنَ اللهِ مَعَ وَلَا يَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي آيَةِ زَكَاةِ الْخَاتَمِ آمُر لَكَ قَالَ بَلْ لَكَ قَالَ انشُدُكَ بِاللهِ انَا الْمَوْلَى لَكَ وَلِكُلِّ مُسْلِمِ بِحَدِيثِ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ الْغَدِيرِ امْرَ انْتَ قَالَ بَلُ ٱنْتَقَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللهِ آلِيَ الْوِزَارَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَثَلُ مِنْ هَارُونَ مِنْ مُوسَى آمُر لَكَ قَالَ بَلُ لَكَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آبِ بَرَزَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَبِأَهْلِ بَيْتِي وَ وُلْدِي فِي مُبَاهَلَةِ الْمُشْرِ كِينَ مِنَ النَّصَارَى آمْرِبِكَ وَبِأَهْلِكَ وَوُلُيِكَ قَالَ بِكَمْ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللَّهِ ٱلِي وَلِاَهْلِي وَوُلْدِي آيَةُ التَّطْهِيرِ مِنَ الرِّجُسِ آمُر لَكَ وَلِاهُلِ بَيْتِكَ قَالَ بَلْ لَكَ وَلِاهُلِ بَيْتِكَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنَا صَاحِبُ دَعُوقٍ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ اَهْلِي وَ وُلْدِي يَوْمَ الْكِسَاءِ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلِي إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ اَمْ اَنْتَ قَالَ بَلْ آنْتَ وَ آهُلُكَ وَ وُلْدُكَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آنَا صَاحِبُ الْآيَةِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً آمُر آنْتَ قَالَ بَلُ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آنْتَ الْفَتَى الَّذِي نُودِي مِنَ السَّمَاءِ لَا سَيُفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَلاَ فَتَى إِلَّا عَلِيُّ آمُر آنَاقَالَ بَلُ آنتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللَّهِ آنْتَ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ لِوَقْتِ صَلَاتِهِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ تَوَارَتُ آمُر اَنَا قَالَ بَلِ آنُتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ الذِي كَبَاكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِرَا يَتِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللهُ لَهُ أَمُر آنَا قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنْتَ الَّذِي نَقَسْتَ عَنْ رَسُولِ الله الله الله الله المُسْلِمِينَ بِقَتْل عَمْرِو بْنِ عَبْدِودٍ آمُر آنَا قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آنْت الَّذِي ائْتَمَنَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رِسَالَتِهِ إِلَى الْجِنِّ فَأَجَابَتْ آمُر آنَا قَالَ بَلُ آنْتَ قَالَ آنْشُدُكَ بِاللهِ آنت الَّذِي طَهَّرَكَ رَسُولُ الله عِلَي مِن السِّفَاحِ مِنْ آدَمَ إِلَى آبِيكَ بِقَوْلِهِ آنَا وَ آنت مِنْ نِكَاجٍ لَا مِنْ سِفَاجٍ مِنْ آدَمَ إِلَى عَبْدِ الْمُطّلِبِ آمُ اَنَا قَالَ بَلِ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آنَا الّذِي اخْتَارَ فِي رَسُولُ الله علام وَ رَوَّ جَنِي ابْنَتَهُ فَاطِمَةً وَ قَالَ اللهُ زَوَّجَكَ آمُر آنْتَ قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آنَا وَالِدُ الْحَسَن وَ الْحُسَيْنِ رَيْحَانَتَيْهِ اللَّذَيْنِ قَالَ فِيهِمَا هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَ آبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا آمُر آنُتَ قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آخُوكَ الْمُزَيَّنُ بِجَنَا حَيْنِ فِي الْجَنَّةِ لِيَطِيرَ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ آمُر آخِي قَالَ بَلُ آخُوكَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللَّهِ آنَا ضَمِنْتُ دَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ نَادَيْتُ فِي الْمَوْسِمِ بِإِنْجَازِ مَوْعِدِيهِ آمْر آنْتَ قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آنَا الَّذِي دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ لِطَيْرِ عِنْدَهُ يُريدُ آكُلَهُ فَقَالَ اللهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ بَعْدِي آمُر آنْتَ قَالَ بَلْ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنَا الَّذِي بَشَّرَ فِي رَسُولُ اللهِ بِقِتَالِ النَّا كِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرُ آنِ آمُر آنْتَ قَالَ بَلْ آنت قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آيَا الَّذِي شَهِدْتُ آخِرَ كَلامِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ غُسْلَهُ وَ دَفْنَهُ آمُر آنْت قَالَ بَلَ ٱنْتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بعِلْمِ الْقَضَاءِ بقَوْلِهِ عَلِيٌّ ٱقْضَاكُمْ آمر آنت قَالَ بَلْ آنت قَالَ فَانْشُرُكَ بِاللهِ اَنَا الَّذِي آمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْإِمْرَةِ في حياتِهِ آمْر آنت قَالَ بَل آنت قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنت الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ الْقَرَابَةُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَا آمُر آنَا قَالَ بَلُ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آنْتَ الَّذِي حَبَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِينَارِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَبَاعَكَ جَبْرَئِيلُ وَ اَضَفْتَ مُحَمَّداً عَلَى وَ اَطْعَمْتَ وُلْدَهُ قَالَ فَبَكَى اَبُو بَكُر وَ قَالَ بَلْ اَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آنت الَّذِي حَمَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَتِفَيْهِ فِي طَرْحِ صَنَحِهِ الْكُعْبَةِ وَكَسْرِ فِ حَتَّى لَو شَاءَ آنُ يَنَالَ

أُفْقَ السَّمَاءِ لَنَالَهَا آمُر آنَا قَالَ بَلُ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُرُكَ بِاللهِ آنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَّ آنْتَ صَاحِبُ لِوَائِي فِي اللُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ آمْر آنَا قَالَ بَلُ آنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آنْت الَّذِي آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِفَتْحِ بَابِهِ فِي مَسْجِدِهِ حِينَ أَمَرَ بِسَرِّ بَجِيجِ أَبْوَابِ أَصْحَابِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَحَلَّ لَهُ فِيهِ مَا أَحَلَّهُ اللهُ أَمْرِ أَنَا قَالَ بَلُ ٱنْتَ قَالَ فَٱنْشُدُكَ اللهَ ٱنْتَ الَّذِي قَدَّمَ بَيْنَ يَدَى نَجُو ى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَدَقَةً فَنَاجَاهُ آمُ اثَا إِذَا عَاتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْماً فَقَالَ ٱ اشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَلَىٰ نَجُوا كُمْ صَلَقاتٍ الْآيَةَ قَالَ بَل ٱنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ٱنْتَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِفَاطِمَةَ اللهُ وَوَجْتُكِ ٱوَّلَ النَّاسِ إيمَاناً وَ اَرْ بِحَهُمْ اِسْلَاماً فِي كَلَامٍ لَهُ اَمْ اَنَا قَالَ بَلِ اَنْتَ فَلَمْ يَزَلَ اللهُ عَرَّوَ جَلَّ لَهُ دُونَهُ وَ دُونَ غَيْرِهِ وَ يَقُولُ لَهُ آبُو بَكْرِ بَلْ آنْتَ قَالَ فَبِهَنَا وَشِبْهِهِ يُسْتَحَقُّ الْقِيَامُ بِأُمُورِ أُمَّةِ هُكَبَّ إِنَّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اللَّهِ فَمَا الَّذِي غَرَّكَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ دِينِهِ وَ أَنْتَ خِلُو مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ آهُلُ دِينِهِ قَالَ فَبَكَى آبُو بَكْرٍ وَقَالَ صَدَقْتَ يَا آبَا الْحَسَنِ آنْظِرْ نِي يَوْجِي هَنَا فَأُدَبِّرُ مَا آنَافِيهِ وَمَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي الله عَلَى الله ع اللَّيْلِ وَعُمَرُ يَتَرَدَّدُ فِي النَّاسِ لِمَا بَلَغَهُ مِنْ خَلُوتِهِ بِعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنَامِهِ مُتَمَثِّلًا لَهُ فِي تَجْلِسِهِ فَقَامَرِ النِّهِ ابُو بَكْرِ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَوَلَّى وَجُهَهُ فَقَالَ ابُو بَكْرِ يَا رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكَ وَقَلْ عَادَيْتَ الله وَ الله عَلَيْكَ وَقَلْ عَادَيْتَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال وَعَادَيْتَ مَنْ وَالَى اللهَ وَرَسُولَهُ رُدَّالُحَقَّ إِلَى اَهْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ اَهْلُهُ قَالَ مَنْ عَاتَبَكَ عَلَيْهِ وَهُو عَلِيًّ قَالَ فَقُدُر كَدُتُ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِأَمْرِكَ قَالَ فَأَصْبَحَ وَبَكَى وَقَالَ لِعَلِي الله السُطُ يَدَكَ فَبَايَعَهُ وَ سَلَّمَ اِلَيْهِ الْأَمْرَ وَ قَالَ لَهُ أَخْرُ جُ إِلَى مَسْجِي رَسُولِ اللهِ اللهِ النَّاسِّ بِمَا رَأَيْتُ فِي لَيْلَتِي وَ مَا جَرَى بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَأُخْرِجُ نَفْسِي مِنْ هَنَا الْآمُرِ وَ أُسَلِّمُ عَلَيْكَ بِأَلْاِمُرَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اللهُ نَعَمُر فَحَرَجَ مِنْ عِنْدِيدٍ مُتَغَيِّراً لَوْنُهُ فَصَادَفَهُ عُمْرُ وَهُوَ فِي طَلَبِهِ فَقَالَ لَهُ مَا حَالُكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْهُ وَمَا رَأَى وَمَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِي اللهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْشُدُكَ بِاللهِ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَرَّ بِسِحْرِ بَنِي هَاشِمٍ فَلَيْسَ هَنَا بِأَوَّلِ سِحْرِ مِنْهُمْ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى رَدَّهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ صَرَفَهُ عَنْ عَزُمِهِ وَ رَغَّبَهُ فِيهَا هُوَ فِيهِ وَ آمَرَهُ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ وَ الْقِيَامِ بِهِ قَالَ فَأَتَى عَلِيٌّ اللهُ الْمَسْجِلَ لِلْمِيعَادِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ مِنْهُمْ آحَداً فَأَحَسَ بِالشِّرِ مِنْهُمْ فَقَعَدَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ يَا عَلَىٰ دُونَ مَا تَرُومُ خَرْطُ الْقَتَادِفَعَلِمَ بِالْأَمْرِ وَقَامَرُ وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ.

#### المنال (ماردره) (ماردره) المنال (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (ماردره) (مارد

حضرت امام جعفر صادق ملیسا اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے روایت نے فرمایا ہے کہ جب لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے تو ابوبکر حضرت امیر المونین ملیسا سے بہت خوش ہوکر ملتے لیکن آپ کبیدہ خاطر رہتے تھے ابوبکر کو بیامرنا گوارتھا وہ چاہتے تھے کہ حضرت سے ل کرصفائی کریں۔

ایک دن ابوبکر خدمت امیر المونین مالیا میں حاضر ہوئے اور عرض کی یاعلی میں نے امر خلافت کے لیے نہ خواہش کی تھی نہ کوشش کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خلافت کرنے کی اہلیت نہیں ہے نہ میں لوگوں کی حاجت روائی کرسکتا ہوں۔نہ امیر وغریب کا مقابلہ ہوتو میں مظلوم کا ظالم سے بدلہ لے سکتا ہوں نہ میر بے پاس دولت ہے نہ قبیلہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا حق لے لوں آپ کیوں مجھ سے رنجیدہ ہیں۔

(۱) حضرت نے فرمایا کہ جب ایساتھا تو کیوں تم نے بارخلافت اٹھالیا؟

ابوبکرنے کہا کہ حضرت رسول سال اللہ چونکہ فر ماگئے ہیں کہ میری امت گمراہی پراتفاق نہیں کرے گی اور امت نے میری خلافت پراتفاق کرلیا تھالہٰذا میں نے قبول کرلیا۔

(۲) حضرت نے فرمایا کہ کیا میں امت میں داخل نہیں ہوں۔

ابوبكرنے كہا: بالكل ہيں۔

(۳) حضرت نے فرمایا: کیاتمہارے خلاف کھڑے ہونے والے گروہ کے افراد سلمان، عمار، ابوذ ر، مقداد، قیس ابن عبادہ اوران کے ہمراہ انصارامت مجمدی میں نہیں تھے؟

ابو بکرنے کہا: بالکل بیلوگ بھی امت محمدی میں سے تھے۔

(۴) حضرت نے فرمایا: پھرتم حدیث نبوی گوجت کیسے قرار دے سکتے ہوجبکہ مذکورہ افرادجیسی ہستیاں مخالف تھیں حالانکہ نہ کسی امتی کوان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے اور نہ ان کے صحابی رسول ہونے میں کوئی شک نیز انہوں نے اپنی خیر خواہی میں کسرنہیں چھوڑی۔

ابوبکرنے کہا: مجھےان کی مخالفت کاعلم اس وقت ہواجب بیعت منعقد ہو چکی تھی جب لوگ بیعت کر چکے تو مجھے خیال ہوا کہا گراب انکار کرتا ہوں تو دین میں رخنہ پڑجائے گا اور مخلفین کوراضی کرلینا آسان ہے۔لہذا میں راضی ہو گیا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حفظ نفوس اہل اسلام کا لحاظ آپ کو مجھ سے کم نہیں ہے۔

(۵) حضرت نے فرما یالیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ خلیفہ رسول سلیٹیٹیٹیٹی میں کون کون سے اوصاف ہونا لازم ہے۔ ابوبکر نے کہا: اس کا خیرخواہ امت اور وفا دار ہونا ضروری ہے۔ بموقع جود و بخشش سے بازر ہنا مناسب وعاد لانہ دادو دہش کرنا جو پچھ دے خوش ہوکر دے۔ قرآن ، سنت پیغمبر پرعمل اور فیصلہ عاد لانہ کر سکے۔ دنیا سے بے تعلق ہو۔ اپنے اور بے

## المنال (مدروم) ( عدوم) ( عدوم)

گانے سے اگر ظالم ہوتوانقام لے کرمظلوم کی فریا درسی کرے۔ پھرخاموش گئے۔

(٢) حضرت على مليسًا في فرمايا كه خدا كو گواه كرك كهوكه بيا وصافتم مين بين يا مجه مين؟

ابوبكرنے نہايت صفائی سے کہا يہ تمام صفتيں اور سب خوبياں آپ ہی میں۔

(۷) حضرت فرما یا بتا ؤجب حضرت ختمی مرتبت سال ایکیاتی نے بالاعلان دعوت اسلام دی توسب سے پہلے بیعت کس

نے کی؟

ابوبكرنے جواب ديا: آپ نے۔

(٨) پھر فرمایا كه زمانه حج میں تمام عربوں میں سورہ برائت كی تبلیغ تم نے كی یامیں نے؟

ابوبكرنے كہا آپ نے۔

(٩) پھر فرمایا شب ہجرت اپنی جان چے کرمیں نے حفاظت کی یاتم نے؟

ابوبکرنے کہا آپ نے۔

(١٠) پھر فرمایا کہ حالت رکوع میں انگوشی میں نے دی تھی یاتم نے؟

ابوبکرنے کہا آپ نے۔

(۱۱) پھر فر ما یا کہ روز غدیر بحکم الہی پیغیبر صلّ تالیّا ہے تمام امت کا مولی مثل اپنے مجھ کو بنایا تھا یاتم کو؟

ابوبکرنے کہا آپ کو۔

(۱۲) اچھر فرما یا حضرت نے حدیث منزل کس کے بارے میں ارشا دفر مائی تھی میرے بارے میں یا تمہارے؟

ابوبكرنے كہا آپ كے حق ميں۔

(۱۳) پھرفر ما یاروز مباہلہ میرے اہل وعیال پیغیبر سالٹی آپیام کے ساتھ گئے تھے یاتمہارے؟

ابوبکرنے کہا آپ کے۔

(۱۴) پھر فرمایا آیتطہیر میرے گھروالوں کی شان میں آئی یاتمہارے؟

ابوبکرنے کہا آپ کے۔

(١٥) پھر فر ما یا اصحاب کساء میں تم داخل ہو یا میں اور حضرت نے تمہارے لیے دعا کی تھی یا میرے اور میرے

عیال واطفال کے لیے؟

ابوبکر نے کہا آپ اور جناب فاطمہ زہرا اور حسنین میہائیں اصحاب کساء ہیں اور آپ ہی حضرت کے لیے رسول اللّه صابع آلیتی نے کی تھی۔



(۱۲) پھر فرمایا: آیت "یُوفُون بِالنَّنُدِ وَ یَخَافُون یَوْمًا کَانَ شَرُّ کا مُسْتَطِیْرًا" (یہوہ لوگ ہیں جونذریں پوری کرتے ہیں اوراس دن ہے جس کی شختی ہر طرف پھیلی ہوگی ڈرتے ہیں ) 🗓 کا مصداق تم ہویا میں ہوں؟

ابوبکرنے کہا آپ ہیں۔

(١٧) پھر فرمایا آسان سے لافتیٰ اور لاسیف کی آوازتمہارے لیے آئی تھی یامیرے لیے؟

ابوبکرنے کہا آپ کے لیے۔

(۱۸) پھر فر مایا کہ رجعت آفتاب تمہارے لیے ہوئی تھی یامیرے؟

ابوبکرنے کہا آپ کے لیے۔

(١٩) پھرفر ما يارو زخيبررسول نے علم تم كوديا تھا مجھے فاتح ميں تھاياتم؟

ابوبکرنے کہا: آپ۔

(۲۰) فرمایا: عمر بن عبدود کوتل کر کے رسول اور مسلمانوں کے غم وندوہ کوتم نے دور کیاتھایا میں نے؟

ابوبکرنے کہا آپ نے۔

(۲۱) حضرت علی ملیلاً نے فرما یا حضرت رسول الله صلّ تفالیکتم نے جنوں کی ہدایت کے لیےتم کو بھیجا تھا یا مجھ کواوران کو

کس نےمومن بنایا تھا؟

ابوبكرنے كہا: آپ كى ہدايت سے جن ايمان لائے تھے۔

(۲۲) پھر فرما یا حضرت رسول الله ملائی آیکی نے تمہاری نسل کی طہارت و یا کیزگی کی تصدیق کی تھی یا آ دم سے لے

كرابوطالب تك ميرے آباؤا جداد كى طہارت كى تصديق كى تھى؟

ابوبكرنے كہا: آپ كے آباؤا جداد كى طہارت كى تصديق فرمائى تھى۔

(۲۳) پھر فرما یا داما در سول تم ہو یامیں؟

ابوبكرنے كہا آپ۔

(۲۴) پھرفر ما یا تمہارے بیٹے جوانان جنت کے سر دار ہیں یا میرے؟

عرض کی آپ کے فرزند۔

(۲۵) فرمایا: جنت میں دو پروں سے تمہارے بھائی کوآ راستہ کیا گیا یا میرے؟

عرض کی آپ کے۔

الخصال (ماردرم) المجاهل عليه الم المجاهل المحاهل المجاهل المحاهل الم

(٢٦) فرما ياحضرت كيتمام مطالبات بعدر حلت رسول الله صلى الله على في اداك ياميل في ؟

عرض کی آپ نے۔

(٢٧) فرما يارسول الله سلِّ اللَّهِ عَلَي ساتھ جنت آئے ہوئے مرغ بريان کو تم نے کھايا تھا اورتم احب خلق الى الله

تھے یامیں؟

عرض کی آپ۔

(٢٨) فرمایا ناکثین و قاسطین و مارقین سے تم نے جنگ کی اور حضرت نے بیخوشنجری تمہارے متعلق دی تھی یا

یر ہے۔

عرض کی آپ کے متعلق۔

عرض کی آپ نے۔

(۳۰) فرمایا اقضاکم یعنی سب سے زیادہ صحیح فتوی دینے والا رسول الله سالٹھ ایکی نے میرے متعلق فرمایا تھا یا

تمہارے بارے میں۔

عرض کی آپ کی شان میں فرمایا تھا۔

(ا٣) فرما یا حضرت نے اپنی زندگی میں تم پر امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے کا اصحاب کو حکم دیا تھایا مجھ پر۔

عرض کی آپ پر۔

عرض کی آپ کو۔

(۳۳) فرمایا بوقت ضرورت حضرت کوتم نے دینار دیا جبریل امین نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول

الله صلی الله کے فرزندوں کی تم نے دعوت کی یامیں نے۔

ابوبکرا تناس کررونے لگےاور عرض کی آپ نے۔

(٣٤) فرما يا دوش رسول پر چڙھ کرتم نے بت شکنی کی تھی يا میں نے؟

عرض کی آپ نے۔

(۳۵) فرما یا حضرت کاعلم بردار د نیاوآ خرت میں ہوں یاتم ؟

عرض کی آپ۔



(٣٦) فرما یا جب مسجد کی جانب تمام اصحاب کے درواز ہے بند کردیئے گئے تھے تو میرا دروازہ کھلار ہایا تمہارا۔ عرض کی آپ کا۔

(٣٧) فرمايا آيت نجوي پركس نے عمل كياميں نے ياتم نے؟

عرض کی آپ نے۔

(۳۸) فرمایا کس کے بارے میں حضرت اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراسا النظیہا سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہاراعقدایشے خص سے کیا ہے جوسابق الایمان ہے اس کا اسلام سب سے بلندو برتر ہے تم تھے یا میں؟ عرض کی آب۔

حضرت امیر المومنین ملیلا برابرا پنے فضائل بیان کرتے جاتے تھے ابوبکر اقر ارکرتے جاتے تھے کہ ایسے ہی شخص کو استحقاق خلافت ہے۔

(۳۹) حضرت نے فرمایا کہ پھرکس بنا پراورکس حق سے تم نے یہ بارگراں اٹھانے کی ہمت کی۔اوردین خداورسول سے منحرف ہوگئے۔دعویٰ خلافت اوراحکام شریعت سے جاہل ہو۔

ابوبكررونے لگےاورعرض كى: ياعلى ! آج مجھكومهلت ديجئے ميں غوركروں گا۔

حضرت نے فرمایا: اچھا کوئی بات نہیں ہے۔

حضرت امیرالمونین ملیسا کی خدمت سے واپس آ کرابو بکرایک حجرہ میں چلے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیااور شب تک کسی کواندر نہ آنے دیا۔

عمر (آپ کے رفیق شفیق) من چکے سے کہ ابو بکر آج حضرت امیر المومنین ملیا اگل کی خدمت میں گئے ہیں اور بہت ویر تک گفتگو ہوئی ہے۔ ان کو اختلاج ہور ہاتھا کہ نہ معلوم کیا باتیں ہوئیں۔ بار بار ابو بکرسے ملنے کی کوشش کی۔ مگر ملاقات نہ ہوئی۔ ابو بکرسو گئے شب کو حضرت کو خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلّ اللّی این جگہ پر تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے جا کر سلام عرض کیا حضرت نے منہ چھیرلیا۔ انہوں نے یا حضرت کچھ خلاف مزاج گزراہے کیا میں نے کسی حکم کے بجالانے میں کوتا ہی گی۔

حضرت نے فرمایا میں خدا درسول اور ان کے محبوب بندے کے دشمن کے سلام کا جواب دوں ۔ حق کواس کے حقد ار تک پہنچا دے ۔

عرض کی کون ہے حقدار۔ فرمایا جس نے کل تجھے عتاب کیا تھا یعنی علی بن ابی طالب حقدار خلافت ہیں۔عرض کیا حضرت بسروچ ثم۔

## المنال (مدروم) المنا

جب صبح ہوئی تو بہت روئے۔امیر المونین علیا کا خدمت میں حاضر ہوئے۔عرض کی ہاتھ بڑھا ہے۔ میں بیعت کرتا ہوں۔

حضرت فرمایا: مسجد میں چل کرلوگوں کو جمع کرو۔ سارا واقعہ بیان کرو۔ میں بھی مسجد میں آتا ہوں اس وقت بیعت کرنامناسب ہے۔

ابوبکر بین کروالیس آئے راستے میں عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی (ان کوتو پہلے ہی سے فکرتھی) پوچھا خیرتو ہے آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ابوبکر نے سارا واقعہ بیان کیا۔ عمر نے کہا اے خلیفہ رسول خدایہ بنی ہاشم کا فریب اور جادو ہے۔ آپ دھوکے میں نہ آئیں اور امور خلافت کوانجام دینے میں مصروف رہیں۔ اس در جہاصرار کیا کہ ابوبکر کواپنا ارا دہ بدلنا پڑا۔

حضرت امیرالمومنین ملیله مسجد میں تشریف لائے تو وہاں کوئی نہیں تھاانتظار کرئے آپ قبر مطہر حضرت رسول ملیٹھائیا ہے پر حاضر ہوئے ۔عمر نے دیکھا تو کہا کہ یاعلی تم اپنے اراد ہے میں کامیا بنہیں ہوسکو گے۔ آپ بھی واپس چلے آئے۔

#### نوٹ:

اس حدیث کی شہرخی میں حضرت علی ملیلا کے ۳۳ استدلالات کا حوالہ ہے جب کہ اس حدیث میں ۱۳۹ استدلالات اور ایک تنبیہ منجانب رسول اکرم صلافی ایک تنبیہ منجانب رسول اکرم صلافی ایک ہوئی ہے یاراوی نے سے بیان بیان کرنے میں چوک ہوگئ ہے۔ (مجابد حسین حرّ)

### احتجاج أميرالمؤمنين أأنست بمثل هذه الخصال على الناس يوم الشورى

## شوریٰ کے روز امیر المونین علیام کالوگول پران مناقب وفضائل سے جحت قائم کرنا

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آخَمَدَ بُنِ الْوَلِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُرِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا أَكُسَيْنِ بُنِ آبِ الْحَطَّابِ عَنِ الْحَكِمِ بُنِ مِسْكِينِ الشَّقَفِيِّ عَنْ آبِ الْجَارُودِ عَبْرِ اللهِ قَالَ حَنْ عَالِم اللهِ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَيْتِ يَوْمَ الشُّورَى وَهِ هَامٍ آبِي سَاسَانَ وَ آبِي طَارِقِ السَّرَ احِ عَنْ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَيْتِ يَوْمَ الشُّورَى وَهِ هِمَامٍ آبِي سَاسَانَ وَ آبِي طَارِقِ السَّرَ احِ عَنْ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَيْتِ يَوْمَ الشُّورَى وَ هِ هَلَا عَلَيْهُ مَ وَ اللهُ وَكُو السَّرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَحَّدَ اللَّهَ قَبْلِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلُ فِيكُمْ ٱحَدُّسَاقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِرَبِ الْعَالَمِينَ هَدُياً فَأَشَرَكُهُ فِيهِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ أَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْرِ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ اللهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إلَّيْكَ يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ فَجِئُتُهُ أَنَا غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله على حِينَ رَجَعَ عُمَرُ يُجَبِّنُ أَضَابَهُ وَ يُجَبِّنُونَهُ قَلْ رَدَّ رَايَةَ رَسُولِ الله على مُنْهَزِماً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ لَا عُطِيَنَ الرَّايَةَ غَماً رَجُلًا لَيْسَ بِفَرَّارِ يُحِبُّهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ يُحِبُّ اللهَ وَ رَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا آصْبَحَ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيّاً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ الله عَلَيْه هُوَ رَمِنٌ مَا يَطْرِفُ فَقَالَ جِيئُونِي بِهِ فَلَمَّا قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ تَفَلَ فِي عَيْنِي وَقَالَ اللهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَ الْبَرُدَ فَأَذْهَبَ اللهُ عَبِّي، الْحَرَّوَ الْبَرْدَ إِلَى سَاعَتِي هَنِهِ وَ أَخَنُتُ الرَّايَةَ فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ وَ أَظْفَرَنِي بِهِمْ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّر لَا قَالَ نَشَلْتُكُمْ بِاللَّهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ لَهُ آخٌ مِثْلُ آخِي جَعْفَرِ الْمُزَيَّنِ بِالْجَنَاحَيْنِ فِي الْجَنَّةِ يَجِلُّ فِيهَا حَيْثُ يَشَاءُ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدُّلَهُ عَمُّ مِثُلُ عَي مَمْزَةً آسَدِ اللهِ وَ اسَدِرَسُولِهِ وَسَيِّدِ الشُّهَدَاءِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ احَدُّلَهُ سِبْطَانِ مِثُلُ سبطاى اسِبْطَى الْحَسَن وَ الْحُسَيْنِ ابْتَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسَيّدَى شَبَابِ اَهُل الْجَنّة غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللَّهِ هَلَ فِيكُمْ آحَنُّ لَهُ زَوْجَةٌ مِثْلُ زَوْجَتِّي فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَّمُ وَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالّ بَضْعَةٌ مِنْهُ وَسَيِّكَةُ نِسَاءِ آهُلِ الْجَنَّةِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَلُّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ فَارَقَكَ فَارَقَنِي وَمَنْ فَارَقَنِي فَارَقَ اللهَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلْتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَنْتَهِ يَنَّ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي طَاعَتُهُ كَطَاعَتِي وَ مَعْصِيتُهُ كَمَعْصِيتِي يَغْشَاهُمْ بِالسَّيْفِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّرِ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا مِنْ مُسْلِمِ وَصَلَ إِلَّى قَلْبِهِ حُبِّي إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ مَنْ وَصَلَ حُبِّى إِلَى قَلْبِهِ فَقَدُ وَصَلَ حُبُّكَ إِلَى قَلْبِهِ وَكَنَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُعِبُّنِي وَ يُبْغِضُكَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُمَّ انْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْاَهُلُ وَ الْوَلَا وَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ غَيْبَةٍ عَدُوُّكَ عَدُوِّي وَ عَدُوِّي عَدُوُّ اللهِ وَ وَلِيُّكَ وَلِيِّي وَلِيُّ اللهِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُمَّ يَا عَلِيُّ مَن آحَبَّكَ وَوَالاك سَبَقَتُ

لَهُ الرَّحْمَةُ وَمَنَ ٱبْغَضَكَ وَعَادَاكَ سَبَقَتُ لَهُ اللَّعْنَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ عَادَاكَ سَبَقَتُ لَهُ اللَّعْنَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَا الْعَالَةِ إِلَى وَلِإِب لَا نَكُونُ مِثَنَ يُبْغِضُهُ وَ يُعَادِيهِ فَقَالَ عِلَى اسْكُتِي إِنْ كُنْتِ آنْتِ وَ آبُوكِ مِثَنُ يَتَوَلَّاهُ وَ يُحِبُّهُ فَقَلُ سَبَقَتُ لَكُمَا الرَّحْمَةُ وَإِنْ كُنْتُمَا عِنَى يُبْغِضُهُ وَيُعَادِيهِ فَقَلُ سَبَقَتُ لَكُمَا اللَّعْنَةُ وَلَقَلُ جِئْتِ اَنْتِ وَ ٱبُوكِ إِنْ كَانَ ٱبُوكِ آوَّلَ مَنْ يَظْلِمُهُ وَ ٱنْتِ آوَّلُ مَنْ يُقَاتِلُهُ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُ تُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدُّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ لِي يَاعَلِيُّ أَنْتَ آخِي وَ آنَا آخُوكَ فِي النُّانِيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْزِلُكَ مُوَاجِهُ مَنْزِلِي كَمَا يَتَوَاجَهُ الْإِخْوَانِ فِي الْخُلْدِ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ ٱحدُّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيُّ إِنَّ اللهَ خَصَّكَ بِأَمْرِ وَ أَعْطَا كَهُ لَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْهِ وَ لَا ٱفْضَلَ مِنْهُ عِنْدَهُ الزُّهْدِ فِي النُّانْيَا فَلَيْسَ تَنَالُ مِنْهَا شَيْئاً وَلَا تَنَالُهُ مِنْكَ وَهِيَ زِينَةُ الْأَبْرَارِ عِنْكَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَطُوبِي لِمَنْ آحَبَّكَ وَ صَدَّقَ عَلَيْكَ وَ وَيُلُّ لِمَنْ ٱبْغَضَكَ وَ كَذَّبَ عَلَيْكَ غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ بَعَثَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ لِيَجِيءَ بِالْهَاءِ كَمَا بَعَثِنِي فَنَهَبْتُ حَتَّى حَمَلْتُ الْقِرْبَةَ عَلَى ظَهْرى وَ مَشَيْتُ بِهَا فَاسْتَقْبَلَتْنِي رِيحٌ فَرَدَّتْنِي حَتَّى ٱجْلَسَتْنِي ثُمَّ قُمْتُ فَاسْتَقْبَلَتْنِي رِيحٌ فَرَدَّتْنِي حَتَّى ٱجْلَسَتْنِي ثُمَّ قُمْتُ فَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي مَا حَبَسَكَ عَنِي فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ قَنُ جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَنِي آمَّا الرِّيحُ الْأُولَى فَجَبْرَئِيلُ كَانَ فِي ٱلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ وَ آمَّا الثَّانِيَةُ فَمِيكَائِيلُ جَاءَ فِي ٱلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ مَنْ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا هُحَمَّدُ ٱ تَرَى هَذِيدِ الْمُوَاسَاةَ مِنْ عَلِيّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ مِنِّي وَ آنَا مِنْهُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ وَ آنَا مِنْكُمًا غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَا كَمَا جَعَلْتُ ٱكْتُبُ فَأَغْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَى فَأَنَا آرى آنَّهُ يُمْلِى عَلَى فَلَهَا انْتَبَهَ قَالَ لَهُ يَاعَلِيُّ مَنْ آمْلَى عَلَيْك مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا فَقُلْتُ آنْتَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ جَبْرَئِيلَ آمُلَا لُا عَلَيْكَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنْتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَنَّ نَادَى لَهُ مُنَادِمِنَ السَّمَاءِ لَا سَيْفَ إلَّا ذُو الْفَقَارِ وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُّ تُكُمْ بِاللَّهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَمَا قَالَ لِي لَوُ لَا أَنْ اَخَافَ أَنْ لَا يَبْقَى اَحَدُ إِلَّا قَبَضَ مِنْ آثَرِكَ قَبْضَةً يَطْلُبُ بِهَا الْبَرَكَةَ لِعَقِبهِ مِنْ بَعْدِي لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا لَا يَبْقَى آحَدُ إِلَّا قَبَضَ مِنْ آثَرِكَ قَبْضَةً غَيْرِي فَقَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَاتِ فَإِنَّ زُوَّاراً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُورُونِي فَلَا تَأْذَنَ لِآحَبِ

مِنْهُمْ فَكَاءَعُمْرُ فَوَ دَدْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى هُوْتَجَبّ وَعِنْكَ هُزُوّارٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَ عِنَّا مُهُمْ كَنَا وَكَنَا ثُمَّ آذِنْتُ لَهُ فَنَخَلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّى قَلْ جِئْتُك غَيْرَ مَرَّةٍ كُلَّ ذَلِك يرُدُّنِي عَلِيُّ وَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ مُحْتَجَبُ وَعِنْكَ لَازُوَّارُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَعِنَّةُ لُهُمْ كَذَا وَكَذَا فَكَيْفَ عَلِمَ بِالْعِنَّةِ ٱ عَايَنَهُمُ فَقَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ قَلْ صَدَقَ كَيْفَ عَلِمْتَ بِعِدَّةِهِمْ فَقُلْتُ اخْتَلَفَتُ عَلَى التَّحِيَّاتُ وَسَمِعْتُ الْأَصْوَاتَ فَأَحْصَيْتُ الْعَلَادَ قَالَ صَلَاقَتَ فَإِنَّ فِيكَ سُنَّةً مِنْ آخِي عِيسَى فَخَرَجَ عُمَرُ وَهُوَ يَقُولُ ضَرَبَهُ لِابْنِ مَرْيَمَ مَثَلًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ قَالَ يَضِجُّونَ وَقالُوا ٱ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْر هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُنَّ ٱنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْر ائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ كَمَا قَالَ لِي إِنَّ طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا فِي دَارِ عَلِيِّ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِي مَنْزِلِهِ غُصْنُ مِنْ أَغْصَانِهَا غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى شُنَّتِي وَ تُبِرُّ ذِمَّتِي غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَنٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل التَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِالله هَلْ فِيكُمْ آحَدُّ جَاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَاسُهُ فِي حَجُر جَبْرَئِيلَ فَقَالَ لِي ادْنُ مِنَ ابْنِ عَرِّكَ فَأَنْتَ آوْلَى بِهِ مِنِّى غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَنَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ فِي مَجْرِهِ حَتَّى غَابَتِ الشَّهُسُ وَ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ يَا عَلِيُّ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ قُلْتُ لَا فَلَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ قُلْتُ لَا فَلَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ قُلْتُ لَا فَلَاعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ فَرُدَّتِ السَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَصَلَّيْتُ ثُمَّ الْحَكَرَتُ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدُّ آمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ آنُ يَبْعَتَ بِبَرَاءَةً فَبَعَتَ بِهَا مَعَ آبِي بَكْرٍ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا هُحَمَّكُ إِنَّهُ لَا يُؤَدِّى عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلُ مِنْكَ فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَالَى فَأَخَذُ تُهَا مِنَ أَبِي بَكْرٍ فَمَضَيْتُ بِهَا وَ ادَّيْتُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَى وَ أَثْبَتَ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ آنِّي مِنْهُ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّر لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَامُر مَنْ أَطَاعَنِي وَنُورُ آوْلِيَا فِي وَ الْكَلِمَةُ الَّتِي ٱلْزَمْتُهَا الْمُتَّقِينَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله على مَرَّ هُ أَنْ يَخْيَى حَيَاتِي وَ يَمُوتَ مَوْتِي وَ يَسْكُنَ جَنَّتِي الَّتِي وَعَلَنِي رَبِّي جَنَّاتِ عَلَنِ قَضِيبِ غَرَسَهُ اللهُ بِيَدِيدٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ فَلْيُوالِ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبِ اللهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِنْ بَعْدِيدٍ فَهُمُ الْأَمَّةُ وَ

هُمُ الْأَوْصِيَاءُ أَعْطَاهُمُ اللهُ عِلْمِي وَ فَهْمِي لَا يُلْخِلُونَكُمْ فِي بَابِ ضَلَالِ وَ لَا يُغْرِجُونَكُمْ مِنْ بَاب هُنَّى لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَهُمْ آعُلَمُ مِنْكُمْ يَزُولُ الْحَقُّ مَعَهُمْ آيْتَمَا زَالُوا غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَضَى فَانْقَضَى آنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا كَافِرٌ مُنَافِقٌ غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله على مَا قَالَ لِي آهُلُ وَلا يَتِكَ يَخُرُجُونَ يَوْمَر الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِ هِمْ عَلَى نُوقِ بِيضِ شِرَاكُ نِعَالِهِمْ نُورٌ يَتَلَالًا قَلْسُهِلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَوَارِدُوَ فُرِّجَتْ عَنْهُمُ الشَّلَائِدُو أَعْطُوا الْاَمَانَ وَانْقَطَعَتْ عَنْهُمُ الْأَحْزَانُ حَتَّى يُنْطَلَقَ عِهِمْ إِلَى ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تُوضَعُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَائِدَةٌ يَأْكُلُونَ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَمِنَ الْحِسَابِ يَعَافُ النَّاسُ وَلا يَعَافُونَ وَيَعْزَنُ النَّاسُ وَلا يَعْزَنُونَ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى حِينَ جَاءَ آبُو بَكْرٍ يَخْطُبُ فَاطِمَةَ اللهُ فَأَبَى آنَ يُزَوِّجَهُ وَجَاءَ عُمَرُ يَغُطُبُهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ فَعَطَبْتُ اللَّهِ فَزَوَّجَنِي فَجَاءَ ابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالا آبِيتَ أَنْ تُزَوِّجَنَا وَزَوَّجُتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا مَنَعُتُكُمَا وَزَوَّجُتُهُ بَلِ اللهُ مَنَعَكُمَا وَزَوَّجَهُ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُتُكُمْ بِاللهِ هَلِ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي فَأَيُّ سَبَبِ ٱفْضَلُ مِنْ سَبَبِي وَ آيُّ نَسَبِ ٱفْضَلُ مِنْ نَسَبِي إِنَّ آبِي وَ آبَا رَسُولِ اللهِ ﷺ كَا خَوَانِ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَيِّكَيْ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ابْنَايَ وَ فَاطِمَةَ بِنُتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ زَوْجَتِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ آهُلِ الْجَنَّةِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُ تُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَفَرَّ قَهُمْ فِرْ قَتَيْنِ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ الْفِرْ قَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ شُعُوباً فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ شُعْبَةٍ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قبيلَةٍ ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ بَيْتٍ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ آهُلِ بَيْتِي اَنَاوَ عَلِيّاً وَجَعْفَراً فَجَعَلَنِي خَيْرَهُمْ فَكُنْتُ نَائِماً بَيْنَ ابْنَي آبى طَالِب فَجَاءَ جَبْرَئِيلُ وَ مَعَهُ مَلَكُ فَقَالَ يَاجَبْرَئِيلُ إِلَى آيّ هَؤُلَاءِ ٱرْسِلْتَ فَقَالَ إِلَى هَذَا ثُمَّ آخَذَ بِيَيِي فَأَجُلَسَنِي غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَنَّ سَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ آبُوا ب الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ فِي الْمَسْجِدِ وَلَهْ يَسُكَّ بَابِي فَجَاءَةُ الْعَبَّاسُ وَحَمْزَةُ وَقَالا آخْرَجْتَنَا وَ اَسْكَنْتَهُ فَقَالَ لَهُمَا مَا اَنَا اَخْرَجْتُكُمْ وَ اَسْكَنْتُهُ بَلِ اللهُ اَخْرَجَكُمْ وَ اَسْكَنَهُ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْتِي إِلَى اَخِي مُوسَى اللهُ آنِ اتَّخِنُ مَسْجِداً طَهُوراً وَ اسْكُنْهُ ٱنُتَ وَ هَارُونُ وَ ابْنَا هَارُونَ وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱوْتَى إِلَىَّ آنِ اتَّخِنُ مَسْجِداً طَهُوراً وَاسْكُنْهُ أَنْتَ وَعَلِيٌّ وَابْنَا عَلِيِّ غَيْرِي فَقَالُوا اللهُمَّرَ لَا قَالَ نَشَلْتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ

آحَدُّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ الْحُقُّ مَعَ عَلِيَّ وَعَلِيًّ مَعَ الْحَقِّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ غَيْرِى قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدُ وَقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَيْثُ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي مَضْجَعِهِ وَ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْوَ الْغَارِ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنِّي انَاهُو فَقَالُوا آيْنَ ابْنُ عَيِّكَ فَقُلْتُ لَا آدْرِي فَضَرَبُونِي حَتَّى كَادُوا يَقْتُلُونَنِي غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلْتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَكُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَمَا قَالَ لِي إِنَّ اللهَ آمَرَ نِي بِوَلَا يَةٍ عَلِيٍّ فَوَلَا يَتُهُ وَلَا يَتِي عَهُنَّ عَهِلَهُ إِلَيَّ رَبِّي وَ آمَرَنِي آنَ أُبَلِّغَكُمُوهُ فَهَلْ سَمِعْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَلُ سَمِعْنَاهُ قَالَ آمَا إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يَقُولُ قَنْسَمِعْتُ وَهُوَ يَخْبِلُ النَّاسَ عَلَى كَتِفَيْهِ وَيُعَادِيهِ قَالُوا يَارَسُولَ الله عَلَى آخْبِرْنَا جِهْد قَالَ آمَا إِنَّ رَبِّي قَلْ أَخْبَرَنِي مِهِ وَ آمَرَنِي بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ لِآمُرِ قَلْسَبَقَ وَإِنَّمَا يَكْتَفِي آحَلُ كُمْ مِمَا يَجِلُ لِعَلَّ فِي قَلْبِهِ غَيْرِى قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدُّ قَتَلَ مِنْ بَنِي عَبْدِ النَّارِ يَسْعَةً مُبَارِّزَةً غَيْرِي كُلُّهُمْ يَأْخُنُ اللِّوَاءَ ثُمَّ جَاءَ صُوَّابُ الْحَبَشِيُّ مَوْلاهُمْ وَهُوَ يَقُولُ وَ اللهِ لَا ٱقْتُلُ بِسَادَتِي إِلَّا هُحَمَّداً قَنُ اَزْبَكَ شِنْقَاهُ وَ احْمَرَّتَاعَيْنَاهُ فَاتَّقَيْتُهُوهُ وَحُنُتُمْ عَنْهُ وَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَلَمَّا اَقْبَلَ كَانَّهُ قُبَّةٌ مَبْنِيَّةٌ فَاخْتَلَفْتُ آنَا وَ هُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعْتُهُ بِنِصْفَيْنِ وَ بَقِيَتْ رِجْلَاهُ وَ عَجُزُهُ وَ فَخِنُهُ قَائِمَةً عَلَى الْاَرْضِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَضْحَكُونَ مِنْهُ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدٌ قَتَلَ مِنْ مُشْرِكِي قُرنيشٍ مِثْلَ قَتْلِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ جَاء عَمْرُو بْنُ عَبْدِوُدٍّ يُنَادِى هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ فَكُعْتُمْ عَنْهُ كُلُّكُمْ فَقُبْتُ اَنَافَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله تَنُهَبُ فَقُلْتُ ٱقُومُ إِلَى هَذَا الْفَاسِقِ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ كَانَ هُو عَمْرَو بْنَ عَبْدِوُدٍّ فَأَنَاعَكِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَعَادَ عَلَى اللهِ الْكَلامَر وَ أَعَلُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ امْضِ عَلَى اسْمِ اللهِ فَلَمَّا قَرُبُتُ مِنْهُ قَالَ مَنِ الرَّجُلُ قُلْتُ عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبِ قَالَ كُفُوٌّ كَرِيمٌ ارْجِعُ يَا ابْنَ آخِي فَقَدُ كَانَ لِإبيكَ مَعِي صُغْبَةٌ وَ مُحَادَثَةٌ فَأَنَا ٱكْرَهُ قَتْلَكَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَمْرُو إِنَّكَ قَلُ عَاهَلُت اللهَ الَّا يُخَيِّرَكَ آحَلُ ثَلَاثَ خِصَالِ إِلَّا اخْتَرْتَ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَ اعْرِضُ عَلَىَّ قُلْتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ هُحَبَّداً رَسُولُ اللهوَ تُقِرَّ بِمَا جَاء مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَ هَاتِ غَيْرَ هَذِيهِ قُلْتُ تَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ جِئْتَ قَالَ وَ الله لا تَحَدَّثُ نِسَاءُ قُرَيْشِ جِهَذَا آنِّي رَجَعْتُ عَنْكَ فَقُلْتُ فَانُولَ فَأْقَاتِلْكَ قَالَ آمَّا هَنِهِ فَنَعَمْ فَنَزَلَ فَاخْتَلَفْتُ انَاوَ هُوَ ضَرُبَتَيْنِ فَأَصَابَ الْحَجَفَةَ وَ أَصَابَ السَّيْفُ رَأْسِي وَضَرَبْتُهُ ضَرُبَةً فَانْكَشَفَتْ رِجُلَيْهِ فَقَتَلَهُ اللهُ عَلَى يَدِي فَفِيكُمْ أَكَدُ فَعَلَ هَنَا غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُتُكُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ أَكَدُ حِينَ جَاءَ



مَرْحَبُو هُوَيَقُولُ

آنَا الَّذِي سَمَّتُنِي اُمِّي مَرْحَبَ شَاكِ السِّلَاجِ بَطَلٌ هُجَرَّبُ آطُعَنُ آخَيَاناً وَ حِيناً آضُرِبُ

· غَكُرِجْتُ اِلَيْهِ فَضَرَبَنِي وَضَرَبْتُهُ وَ عَلَى رَأْسِهِ نَقِيرٌ مِنْ جَبَلِ لَمْ تَكُنْ تَصْلُحُ عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ مِنْ عِظْمِ رَأْسِهِ فَقَلَّبْتُ النَّقِيرَ وَ وَصَلَ السَّيْفُ إِلَى رَأْسِهِ فَقَتَلَّتُهُ فَفِيكُمْ آحَدٌ فَعَلَ هَذَا قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدُ آنُزَلَ اللهُ فِيهِ آيَةَ التَّطْهِيرِ عَلَى رَسُولِهِ عِلَى إنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذُوبِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً فَأَخَذَرَسُولُ اللهِ عَنْ كَسَاءً خَيْبَرِيّاً فَضَيَّنِي فِيهِ وَ فَاطِمَةَ اللهِ وَ الْحُسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ هَؤُلاءِ اَهُلُ بَيْتِي فَأَذْهِبُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَ طَهِّرُهُمْ تَطْهِيراً قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَنُ تُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ فِيكُمْ آحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ وُلْيِ آدَمَ وَ ٱنْتَ يَا عَلِيُّ سَيِّدُ الْعَرَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا قَالَ نَشَدُ تُكُمْ بِاللَّهِ هَلَ فِيكُمْ آحَدٌ كَانَ رَسُولُ الله على في الْمَسْجِي إِذْ نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَبَادَرَهُ وَكِقَهُ آضَا ابُهُ فَانْتَهَى إِلَى سُودَانِ أَرْبَعَةٍ يَجْبِلُونَ سَرِيراً فَقَالَ لَهُمْ ضَعُوا فَوَضَعُوا فَقَالَ اكْشِفُوا عَنْهُ فَكَشَفُوا فَإِذَا اَسُودُ مُطَوَّقٌ بِالْكَرِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ هَذَا قَالُوا غُلَامٌ لِلرِّيَاحِيِّينَ كَانَ قَلْ آبَقَ عَنْهُمْ خُبْثاً وَفِسُقاً فَأَمَرُونَا آنُ نَدُفِنَهُ فِي حَدِيدِهِ كَمَا هُوَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا رَآنِي قُطْ إِلَّا قَالَ آنَا وَ اللهِ أُحِبُّكَ وَ اللهِ مَا آحَبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا ٱبْغَضَكَ إِلَّا كَافِرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَقَنُ آثَابَهُ اللهُ بِنَا هَنَا سَبْعُونَ قَبِيلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ كُلُّ قَبِيلِ عَلَى ٱلْفِ قَبِيلِ قَلْ نَزَلُوا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فَفَكَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَدِيدَتَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُ كُمْ بِاللهِ هَلُ فِيكُمْ آحَدُّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِثْلَ مَا قَالَ لِي أُذِنَ لِي الْبَارِحَةَ فِي اللُّعَاءِ فَمَا سَالْتُ رَبِّي شَيْعًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ وَ مَا سَالْتُ لِنَفْسِي شَيْعًا إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ وَ اَعْطَانِيهِ فَقُلْتُ الْحَمُلُ لِلهِ قَالُوا اللهُمَّ لَا قَالَ نَشَلُتُكُمْ بِالله هَلْ عَلِمُتُمْ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ فَفَعَلَ مَا فَعَلَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْهِ فَبَرَ فَقَالَ اللهُمَّ إِنِّي ٱبْرَا إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَب يَا عَلِيٌّ فَنَهَبْتُ فَوَدَيْتُهُمْ ثُمَّ نَاشَلُ مُهُمْ بِاللهِ هَلْ بَقِي شَيْءٌ فَقَالُوا إِذْ نَشَلُتَنَا بِاللهِ فَيِيلَغَةُ كِلَابِنَا وَعِقَالُ بَعِيرِنَا فَأَعُطَيْتُهُمَا لَهُمْ وَ بَقِيَ مَعِي ذَهَبٌ كَثِيرٌ فَأَعُطَيْتُهُمْ إِيَّاهُ وَ قُلْتُ هَذَا لِنِهَّةِ رَسُول اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَا

## الخصال (ماردرم) الخصال (عادروم) المختلف المختل

تَعْلَمُونَ وَلِمَا لا تَعْلَمُونَ وَلِرَوْعَاتِ البِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ ثُمَّ جِمُّتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَا أَخْبَرُتُهُ فَقَالُ وَ اللهِ مَا يَسُرُّ فِي يَاعِيُّ أَنَّ فِي مِمَا صَنَعْتُ مُحْرَ النَّعَمِ قَالُوا اللهُمَّ نَعُمْ قَالُ نَشَنُ تُكُمْ بِاللهِ هَلَ سَعْتُهُمْ وَسُولَ اللهِ فَعَنَّ وَاللهِ عَلَى المَّالِ حَةَ فَيَّ فِي اصْحَابُ الرَّا يَاتِ فَاسْتَغْفَرُتُ لَكَ وَ لِيسْيَعِتِكَ فَقَالُوا اللهُمَّ نَعُمُ قَالُ يَا اَبَابِكُمْ النَّهُ وَعَنَى الْبَارِحَةَ فَيَّ الْمَعْتُمُ رَسُولَ اللهِ فَقَالُوا اللهُمَّ نَعُمُ قَالَ يَا اَبَابِكُمْ الْمُحْبُقِ فَقَالُوا اللهُمَّ نَعُمُ قَالَ يَعْلَقُونُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّه

عامر بن واثلہ کہتے ہیں کہ روز شور کی میں اسی مکان میں تھا جہاں شور کی ہور ہا تھا۔حضرت امیر المومنین علیا اس محم سے فرمار ہے تھے کہ میں اس دن بھی سب سے زیادہ حقد ارخلافت تھا، جب لوگوں نے ابو بکر کومند خلافت پر بٹھا یا تھا۔ یا در کھو! عمر نے مجھے پانچ افراد کے ساتھ رکھا کہ وہ لوگ جو مجھ سے کسی طرح افضل نہیں ہیں اور مجھ کوان کا چھٹا مقرر کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت نے ان لوگوں سے فرما یا: اے لوگو! میں تم کوشم دیتا ہوں تم میں کوئی بھی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے وحدانیت باری کی گواہی دی ہواورا بمان لا یا ہونہیں نہیں۔ میں وہ ہوں جس کے متعلق رسول سالٹھ آلیہ تم فرما گئے ہیں کہ

اے علیؓ! تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون ومویل میں تھی بجزاس کے کہ میر سے بعد کوئی پیغیمر نہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے۔

#### الخصال (ماردرم) المجاهل عليه الم المجاهل المحاهل المجاهل المحاهل الم

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کوشم دیتا ہوں تم میں سے کوئی ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار، اللہ کے رسول کے لئے قربانی کا جانورلا یا ہواور پھرآپ نے اس کواپنے ساتھ شریک کیا ہو؟

لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کوتشم دیتا ہوں جب طائر بریان حضرت کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے دعا کی ، بارالہا اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج دے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوتو کون آیا اور حضرت کے ساتھ کھانے میں میرے سواتم میں کون شریک ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا بخدا کوئی نہیں۔

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کو تسم دیتا ہوں کہ جب عمر (بروزِ خیبر) واپس (ناکام) لوٹے اوران کے ساتھی آپس میں ایک دوسر سے کو بزول کہتے تھے اورانہوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے رسول خدا سالٹھ آلیا تہ کو پر چم واپس کر دیا تو کیا میں میں ایک دوسر سے کوئی ہے کہ جس کے متعلق رسول خدا سالٹھ آلیا تہ نے فرما یا ہو:''کل میں علم ایک ایسے خص کو دوں گا جو کیا میں میں سے کوئی ہے کہ جس کے متعلق رسول خدا سالٹھ آلیہ بی نے فرما یا ہو:''کل میں علم ایک ایسے خص کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں اٹھیا، اللہ اور اس کا رسول اُسے دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے جب تک اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب نہیں کر ہے گا وہ واپس نہیں آئے گا'' ۔ لہذا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرما یا:''علی کو جب تک اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب نہیں کر ہے گا وہ واپس نہیں آئے گا'' ۔ لہذا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرما یا:''علی کو

اس پرلوگوں نے کہاا سے اللہ کے رسول سالیٹی ایکی کوآشوب چیشم ہے جوابھی ختم نہیں ہوا۔

آپ نے فرمایا: اسے میرے پاس لاؤجب میں آپ کے سامنے آکھڑا ہوا تو آپ نے میری آنکھ میں اپنالعاب لگا یا اور فرمایا: اے اللہ اس میردی وگرمی کو برطرف فرمادیا اور فرمایا: اے اللہ اس میں نے پرچم اٹھالیا تواللہ نے مشرکین کوشکست دی اور مجھے ان پرفتح بخشی؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا۔

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں تم میں سے میرے علاوہ کسی کا بھائی میرے بھائی جعفر کی طرح ہے جسے اللہ نے جنت میں دوپروں سے آراستہ کیا ہے اوران کے ذریعے سے وہ جہاں چاہیں پرواز کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ میر سے علاوہ تم میں سے کسی کا چچپا حضرت جمزہ شیر خدا ہے جورسول خدا سال ٹالیا پیلم کا بھی شیر ہے اور جوسیدالشہد اہے؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگوں میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آیا میرے علاوہ تم میں سے کسی کے ایسے دوسبط ہیں



جیسے حسن وحسین میرے دوسبط ہیں جورسول خدا سالٹھ آلیکم کے بیٹے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

" آپ نے فرمایا: اے لوگو: میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا تم میں سے سوائے میر ہے کسی کی بیوی حضرت فاطمہ گی مانند ہے جور سول خدا سالیٹ آلیکی کی بیٹی ،ان کے جگر کا ٹکڑا اور جنت کی عور توں کی سردار ہیں؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدانے فرمایا ہو جوتم سے جدا ہوااس نے مجھ سے جدائی اختیار کی اور جس نے مجھ سے جدائی اختیار کی اس نے اللہ کوچھوڑ دیا۔

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایبا ہے جس کے متعلق رسول خداصل ایک تی ہے۔ نیز وہ رسول خداصل ایک ایس نہیں کہ جس کے دل میں میری محبت جاگ جائے مگر یہ کہ اس کے گناہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور (اسی طرح) جس کے دل میں میری محبت ہواس کے دم میں تمہاری محبت بھی جاگ جاتی ہے۔ نیز وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جواس زعم میں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ تم سے بغض رکھتا ہے؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سالٹھ آلیے آئے نے فرمایا ہوتم ہر غیبت میں میرے اہل خانہ اور مسلمانوں کے جانشین ہو، تمہارا دشمن میر ااور خدا کا دشمن ہے جبکہ تمہارا دوست میر ااور خدا کا دوست ہے۔؟

لوگوں نے کہا: بخدانہیں!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میر ہے ملاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال شاہی تی نے فرما یا ہو، اے علی جوتم سے محبت کرے اور تم سے دوستی رکھے رحمت اس کی جانب پیش قدمی کرتی ہے اور جو شخص تم سے بغض رکھے اور تم سے دشمنی رکھے لعنت اس کی طرف پیش قدمی کرتی ہے، ۔ اس وقت عائشہ نے کہا: اے اللہ کے رسول سال شاہی تھی میرے اور میرے والد کے لئے دعا فرما ئیس مبادا ہم علی سے بغض اور دشمنی رکھنے والے ہوں ۔ آپ نے فرما یا: تم خاموش رہو، (کیونکہ) اگر تم اور تمہارا باپ ان لوگوں میں سے ہوئے جوعلی سے دوستی رکھیں گے ورحمت تمہاری جانب سبقت کرے گی جبکہ اگران لوگوں میں سے ہوئے جواس سے بغض وعداوت رکھیں گے تو تمہاری جانب لعنت سبقت

## الخصال (مدروم) المجاهر المجاهر

کرے گی۔تم اورتمہارا باپ سخت نالپندیدہ ہواس لئے کہ تمہارا باپ وہ پہلا شخص ہے جواس پرظلم کرے گااوراس سے جنگ کرنے میں تم پہلی ہو؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال ٹائیلی تی اور آخرت میں بھی ۔ نیز خلد میں تمہارا بھائی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ نیز خلد میں تمہارا مکان میرے مکان کے عین سامنے ہوگا جس طرح کہ بھائی ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میر ہے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے تعلق رسول خدا میان ہے، اللہ کے نذریک ایسا ہے، اللہ کے نذریک ایسا ہے، اللہ کے نذریک دنیا میں ذہرا ختیار کرنے سے زیادہ لیندیدہ اور افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہذا تم دنیا سے کچھ لوگے اور نہ ہی وہ تم سے کچھ لے گی اور ذہر قیامت کے دن اللہ کے نیکو کاربندوں کی زینت ہے۔ خوشا نصیب اس شخص کے لئے جوتم سے محبت کرے اور تمہاری تصدیق کرے جبکہ وائے ہواں شخص پر جوتم سے بغض رکھے اور تمہیں جھٹلائے؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کورسولخدا مل شائیلیٹر نے بھیجا بھاتو میں جاکرا پنی پیٹھ پر مشک لا دکر لاہی میں اللہ تا کہ جھے بھیجا بھاتو میں جاکرا پنی پیٹھ پر مشک لا دکر لاہی رہا تھا کہ ایک ہوا میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے پلٹا دیا یہاں تک کہ مجھے زمین پر بٹھا دیا ، پھر میں کھڑا ہوا کہ ایک ہوا میرے ہوا میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے پلٹا دیا یہاں تک کہ مجھے زمین پر بٹھا دیا ایک بار پھر میں کھڑا ہوا کہ ایک ہوا میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے پلٹا دیا یہاں تک کہ مجھے زمین پر بٹھا دیا ، بعد ازیں میں کھڑا ہوگیا اور رسول خدا سائٹھ آئی ہوا میرے پاس جرائیل سے مجھے نمین پر بٹھا دیا ، بعد ازیں میں کھڑا ہوگیا اور رسول خدا سائٹھ آئی ہوا میرے پاس جرائیل آگے تھے اور انھوں نے مجھے خبر دی کہ پہلی ہوا جرائیل سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم سلام کر رہے سے ، دوسری ہوا میک سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے ، دوسری ہوا میک سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے تیسری ہوا اسرافیل سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے تیسری ہوا اسرافیل سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے تیسری ہوا اسرافیل سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے تیسری ہوا اسرافیل سے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے جو بمع ایک ہزار فرشتوں کتم کوسلام کر رہے تھے تیسری ہوا سے بھو بھو بمع ایک ہزار فرشتوں کے تھوں کے بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کہ کو بھوں کو

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فر مایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے رسول خدا

## النصال (جاردوم) المنظمة المنظم

صَلَّ الْآلِيلِمَ كَى خَاطَر يَحِولَكُهَا ہُوجِس طَرح مِيں نے لکھا ہے جب ميں لکھ رہاتھا تو رسول خدا پرغثی طاری ہو گئ جب کہ ميں سمجھ رہاتھا کہ آپ مجھے املا کر وارہے ہیں مگر جب آپ بيدار ہوئے تو کہنے لگے۔اے علی تمہيں يہاں سے وہاں تک کس نے املا کر وايا ،تو ميں نے کہا آپ نے اے اللہ کے رسول ،آپ نے فرما يا نہيں بلکہ جبرائيل نے تمہيں املا کر وايا ہے؟

لوگوں نے کہا جہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے لئے آسان سے ندا آئی ہو نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذوالفقار اور نہیں ہے کوئی جوان مگر علی؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سالٹ اُلیکی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سالٹ اُلیکی ہے ، اگر مجھے اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ ہرکوئی تمہارے قدموں کی مٹی مجھے خاک لے کراسے برکتی شار کرے گا اور اسے اپنی آئندہ نسلوں کے لئے رکھ چھوڑ ہے گا تو میں تمھارے بارے میں ایسی بات کہتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی مٹی بھر خاک کوتبرک کے طور پراٹھا تے ؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میر ہے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال اللہ نے فرمایا ہو، دروازے کی نگرانی کرو کہ بلا شبر فرشتے میری زیارت کو آتے ہیں؛ لہذا لوگوں میں سے کسی کو سے کسی اوران کی زیارت کو سے اس کے اجازت مت دینا، پس عمر تین مرتبہ آئے تو میں نے ان کورسول کی بات بتادی کہ آپ جاب میں ہیں اوران کی زیارت کو فرشتے آئے ہوئے ہیں اوران کی اتنی اتنی تعداد ہے۔ اس کے بعد (چوشی مرتبہ) میں نے ان کواجازت دے دی اوروہ اندر داخل ہو کر کہنے گئے، اے اللہ کے رسول صال اللہ گے رسول خدا کے باس متعدد بار آیا مگر علی نے جھے لوتا دیا اور کہد دیا کہ درسول خدا میں ہیں اوران کی زیارت کوفر شتے آئے ہوئے ہیں کہ ان کی اتنی اتنی تعداد ہے، تو علی تعداد کے متعلق کیوکر جانے ہیں، کیا انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تھا؟

آپ نے فرمایا، اے علی، پیڑھیک کہدرہاہے؟ تمہیں ان کی تعداد کاعلم کیسے ہوا؟،،

میں نے عرض کیا، مجھے کئی مرتبہ سلام کیا گیا اور میں نے ان آوازوں کو سنا اور نے (اس طرح) تعداد شار کرلی، اس پررسول خدا سل شاہ ہے نے فرمایا جتم ٹھیک کہدرہے ہو کیونکہ تم میرے بھائی عیسیٰ کی سنت پائی جاتی ہے، پس عمریہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ آپ نے علی کے لئے ابن مریم کی مثال دی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

"وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوۤا ءَ الِهَتُنَا خَيْرٌ اَمُ هُوَ ﴿ مَا



ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَلَلًا لَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ لِنَ هُوَالَّا عَبُنَّ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ مَثَلًا لِّبَنِيَ اِسْرَاءِيُلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلْلِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ "

اور جب مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم کے صل کھلا کے بیننے لگے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبودا چھے ہیں یا وہ (عیسیٰ) ان لوگوں عیسیٰ کی مثال دی توصرف جھگڑنے کے لئے، بلکہ بیلوگ ہیں ہی جھگڑالو، وہ (عیسیٰ) تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پرہم نے احسان کیا اور ان کوہم نے بنی اسرائیل کے لئے نمونہ بنا یا اور اگرہم چاہتے توتم ہی لوگوں میں سے فرشتے بنادیتے جوزمین میں تمہارے جانشین ہوتے ،،۔ 🗓

لوگوں نے کہا: بخدانہیں!

آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم کواللہ کی وسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال اللہ بیاتی نے فرما یا ہو،، بلا شبطو بی جنت میں ایک درخت ہے کہ اس کی جڑعلی کے مکان میں ہے اور کوئی مومن ایسا نہیں جس کے گھر میں اس کی شاخوں میں سے کوئی شاخ نہ ہو؟،،

لوگوں نے کہا جہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خداصل اللہ اللہ میری سنت پررہ کر جنگ کرو گے اور مجھے بری الذمہ کردوگے؟

لوگوں نے کہانہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سالی ٹائیلیٹر نے فرمایا ہوتم ناکشین ، قاسطین اور مارقین سے جنگ کروگے؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اےلوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جورسول خدا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہو جب آپ کا سرمبارک ان (جرائیل) کی گود میں ہوتو انہوں نے میرے متعلق کہا ہوا پنے چچپازاد بھائی سے قریب ہوجائیں کہ آپ اس کے سزاوار تر ہیں؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اےلوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرےعلاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کی گود میں رسول خدا سالٹھ اُلیکتی نے سرمبارک رکھا ہو یہاں تک کہ سورج گروب ہو گیا ہواوراس نے عصر (کی نماز) بھی نہ پڑھی ہو مگر جب

🗓 سورهٔ زخرف آیت ۵۷ تا۲۰

## المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم)

آپ بیدار ہوئے تو فرمایا ہو،اے علی کیاتم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ میں نے کہانہیں!اس موقع پر رسول خدا سالٹی آلیا ہے دعا کی ہواوراس طرح سورج اپنی تابانی پرلوٹ آیا اور میں نے نماز پڑھی اوراس کے بعد سورج گروب ہو گیا ہو؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں (جھے سے بتا و) کہ کیا میر ہے ملاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے رسول خدا سال اللہ گاتیہ ہم کو علم دیا ہو کہ کسی کواظہار بیزاری (برائت) کے لئے بھیجیں تو رسول خدا میں اللہ اللہ بیزاری (برائت) کے لئے بھیجیں تو رسول خدا میں اللہ اللہ بیزاری (برائت) کے لئے بھیجیا تو رسول میں اللہ بیزاری (برائت) کے لئے بھیجیا اور میں ابو بکر کوئی اور انجام نہ دے! رسول خدا میں اللہ بیزاری دیان پر میں ابو بکر سے لے کر چلا گیا اور رسول خدا میں اللہ نے آپ کی ذبان پر میں کام جاری کیا کہ میں آنجنا ب خدا میں اللہ بیزاری کیا کہ میں آنجنا ب میں نے میں نے میں انجام دیا تو اس موقع پر اللہ نے آپ کی ذبان پر میں کلام جاری کیا کہ میں آنجنا ب

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں (جھے تیج بتاؤ) کہ کیا میر بے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سل لٹھی کی آج فرما یا ہوتم نور (ایک نسخه میں امام ہے) ہومیری اطاعت سے اور میرے اولیا کے نور ہونیز تم وہ کلمہ ہوجس سے پر ہیز گارلوگ منسلک ہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا ؟ اے لوگو! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میر ے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا صلّ اللہ نے فرمایا ہوجس کے لئے یہ بات خوش آئند ہو کہ وہ میری زندگی جئے ،میری موت مرے اور میری اس جنت میں مکین ہوجس کا وعدہ مجھ سے میر سے پروردگار نے کیا ہے وہ جنات عدن جس کی بنیا داللہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی اور اس کے بعد کہا ہوجا! تو وہ ہوگئ لہذا ایسے محض کو چاہئے کہ علی بن ابی طالب کو دوست رکھے اور اس کے بعد اس کی فریت کو بھی کہ کہ ہوجا ؟ تو وہ ہوگئ لہذا ایسے محض کو چاہئے کہ علی بن ابی طالب کو دوست رکھے اور اس کے بعد اس کی فریت کو بھی کہ کہ ہی آئمہ ہیں اور یہی اوصیا بھی نیز اللہ نے ان کو میراعلم اور میری فہم عطاکی ہے کہ (کہ) پھرتم لوگ گراہی کے باپ میں داخل ہو گے اور نہ ہی باب ہدایت سے باہر نکلو گے۔ ان کو مت سیکھاؤ کہ بیتم سے زیادہ جانے ہوں کہ جہاں بیجاتے ہیں داخل ہو گے اور نہ ہی باتھ ساتھ رہتا ہے ؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میر سے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سل اللہ اللہ بیٹم نے فرما یا ہو بیر حتی امر ہے اور اس پر مہر ثبت ہو چکی ہے کہ تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا؟ لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

## ر النف ال بادروم ) ( عادروم ) (

آپ نے فرمیا اے لوگو: میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال اُن اِکیا ہے نہ اور ان کی تعلق اور ان کی تعلین کے بند نور کے ہوں گے۔ تہاری ولایت کے قائل قیامت کے دن اپنی قبروں سے سفید اونٹیوں پر سوار نکلیں گے اور ان کی تعلین کے بند نور کے ہوں گے۔ ان کے لئے راہیں آسان ہو چکی ہوں گی، ان سے ختیاں دور ہو گئی ہوں گی، انہیں امان بخشی جائے گی اور غم واندہ کو ان سے برطرف کردیا جائے گا یہاں تک کہ وہ عرش رحمان کے سئے میں راہ چلیں گی، انہیں امان بخشی جائے گی اور غم واندہ کو ان سے برطرف کردیا جائے گا یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ نیز ان کے سامنے دستر خوان رکھے جائیں گے جن میں سے وہ تناول کریں گے یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہو جائیں گے دبیران کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگین ہوں گے مگر ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگین ہوں گے مگر ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگین ہوں گے مگر ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگین ہوں گے مگر ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگین ہوں گے مگر ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگین ہوں گے حبکہ ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خمگیں ہوں گے مگر ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ، لوگ خملی ہوں گے جبکہ ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا ؟

#### لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جب ابو بکر حضرت فاطمۂ کی خواستگاری کے لئے آئے شے تو رسول خدا سل ٹھا آپہ نے ان کے نکاح میں دینے سے انکار کردیا ، عمر خواستگاری کے لئے آئے توان کے نکاح میں دینے سے بھی انکار کردیا ہواور جب میں نے خواستگاری کی تو آپ نے میری شادی ان سے کے لئے آئے توان کے نکاح میں دینے سے بھی انکار کردیا ہوا کہ کہ دونوں کو انکار کردیا اور علی سے شادی کروادی ؟!رسول خدا سل ٹھا آپ نے تم دونوں کو انکار کردیا اور علی سے شادی کروادی؟! سول خدا سل ٹھا آپ نے شادی کروادی؟! میں کروائی ، بلکہ اللہ نے تم دونوں کودیئے سے انکار کردیا اور علی سے شادی کروادی؟

#### لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے رسولحذا سل ٹھا آپائی کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے ،کہ قیامت کے دن ہر سبب اور نسب منقطع ہوجائے گا سوائے میر ہے سبب اور نسب کے ،تو بھلا میر ہے سبب سے افضل کون سا سبب ہے؟ اور میر نے نسب سے افضل کونسانسب ہے؟ جبکہ میر ہے والد اور رسولحذا سل ٹھا آپیلی کے والد آپ میں بھائی تھے، حسن وحسین جورسول خدا سل ٹھا آپیلی کے بیٹے اور جوانانِ جنت کے سردار ہیں وہ میر سے بیٹے ہیں اور فاطمہ بنت رسولحذا سل ٹھا آپیلی میری زوجہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں؟

#### لوگوں نے کہا: بخدا، کیوں نہیں!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سَاللہ ﷺ نے فرمایا ہو،اللہ نے مخلوقات کوخلق کیا اور پھرانہیں دودستوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین دستہ میں رکھا، پھران دستوں کوقبیلوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا،اس کے بعد قبیلوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین خاندانوں میں

## المنال (مارروم) المنال (ماروروم) المنال (مارو

رکھا،اس کے بعد انہیں گھروں میں تقسیم کیااور مجھے بہترین گھر میں رکھا،اس کے میرے گھروالوں میں مجھ کی اور جعفر کو نتخب
کیااور مجھے ان میں سے بہترین قرار دیا۔ پس میں ابوطالب کے دونوں بیٹوں کے سامنے سور ہاتھا کہ جرائیل آئے اوران کے
ہمراہ ایک فرشتہ تھا تو اس نے کہا: اے جرائیل ، تہمیں ان میں سے کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل بولے: ان کی جانب
اس کے میراہاتھ پکڑااور مجھے بٹھا دیا؟

#### لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

#### لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا صلافی آلیے بیٹر نے فرما یا ہوت علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، بید دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے یاس حوض کو ثریر وار دہوں الوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تہمیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب مشرکین آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو اس نے رسول خدا صلّ الله ایس سے بچایا ہو، لہذا میں ان کے بستر پر لیٹ گیا ہے ما جبکہ رسول خدا صلّ الله ایس کی جانب چلے گئے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہوں تو مجھ سے کہنے گئے بھم اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہوں تو مجھ سے کہنے گئے بھم اور جب انہوں نے مجھے زدوکوب کیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قبل کر بھم از کہاں ہیں؟ میں نے کہا: مجھے نہیں معلوم! تو ان لوگوں نے مجھے زدوکوب کیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قبل کر دیے ؟

#### لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ قسم دیتا ہوں کہ کیا میر ہے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا نے وہ بات کہی ہو جو آپ نے میر ہے متعلق کہی کہ اللہ نے جھے علی کی ولایت کا حکم دیا ہے، پس اس کی ولایت میری ولایت ہے اور میرے پروردگار کی ولایت بھی؛ مجھ سے خدا نے عہد لیا ہے اور حکم دیا کہ میں یہ بات تم تک پہنچاؤں تو کیا تم

## الخصال (مدرد) المجاهل المجاهل

لوگوں نے سن لیا؟ لوگوں نے کہا: ہاں ہم نے سن لیا! آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے سن لیا جبکہ وہ اپنے کا ندھوں پرلوگوں کواٹھا کراس (علی) سے عداوت سے کام لے گا! لوگ کہنے لگے: ہمیں ان افراد سے آگاہ جبحے ، آپ نے فرمایا: آگاہ رہو! میرا پروردگار مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا تا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو پچھ انہوں نے فرمایا: آگاہ رہو! میں ان سے روگردانی کروں اوت تم میں سے ہرایک کے لئے یہی کافی ہے جو علی کے لئے اس کی وجہ سے میں ان سے روگردانی کروں اوت تم میں سے ہرایک کے لئے یہی کافی ہے جو علی کے لئے اس کے دل میں ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فر مایا؛ اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں (جھے بچے بتاؤ) کہ کیا میر ہے علاوہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے بنوعبدالدار کے نوسور ماؤں کوئل کیا ہو؟ ان میں سے ہرا یک پر جم اٹھائے تھا اور ان کے بعدان کا غلام صواب جبٹی آیا اور کہنے لگا: بخدا میں اپنے آقاؤں کے بدلے میں سوائے محمد (سالٹھ الیکٹی اس کے سی کوئل نہیں کروں گا درحالیکہ اس کے ہونٹوں سے جھاگ بہدر ہاتھا اور اس کی آئیس سرخ ہو چکی تھیں اور اس موقع پرتم سب لوگ اس سے ڈرگئے اور کنارہ کئی کرلی مگر میں اس کے مقابلے میں آیا لہذا جب وہ میر سے سامنے آیا تو بلند مینارہ کی مانند تھا اور ہمارے درمیان دودووار چلے تو میں نے اس کے دونصف مگرے کر دیے اب اس کی دونوں ٹائیس اور کو لہے رہ گئے تھے اور اس کی ٹائیس زمیں پر رہ گئیں لہذا جب مسلمانوں کی نگاہ اس پر بڑی تو وہ میننے گے؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اےلوگو! میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا میر سے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے قریش کے مشرکوں کواس طرح قتل کیا ہوجس طرح کہ میں نے ؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب عمروا بن عبدود نے لاکا راتھا کہ'' ہے کوئی میرے مقابلے پرآنے والا؟!''اور تم سب کے سب دبک کر بیٹھ گئے تھے تو کیا میرے علاوہ کسی نے قیام کیا تھا کہ اس وقت رسول خدا سالٹھا آپیلم نے فرمایا تھا:''کہاں جارہے ہو؟''

میں نے جواب دیا تھا: 'میں اس فاسق کی طرف جارہا ہوں!''

اس پرآپ نے کہاتھا:'' یہ عمرابن عبدودہا''

میں نے جواب میں کہاتھا:''اے اللہ کے رسول، اگروہ عمر وابن عبدود ہے تو میں علی بن ابی طالب ہول،''

اس وقت آپ نے اپنی بات دہرائی میں نے بھی اپناجواب دہرادیا، لہذارسول خدا سلافی آیا ہے فرمایا: ''اللہ کا نام

لے کرجاؤ!"



پس جب میں اس کے قریب پہنچا تواس نے کہا:'' بیمردکون ہے؟''

میں نے کہا: ''علی ابن ابی طالب''

اس نے کہا:'' کریم وہم پلہ ہو، جاؤا ہے میرے برادرزادہ کہ تمہارے والدمیرے ہم نشین وہم شخن رہ چکے ہیں لہذا مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں تمہیں قبل کروں۔''

میں نے اس سے کہا:''اے عمرو! تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جوکوئی تمہارے سامنے تین باتیں پیش کرے گاتم ان میں سے ایک کو قبول کرلوگے۔''

اس نے کہا:'' مجھے بتاؤوہ کیایا تیں ہیں؟''

میں نے کہا:'' تم یہ گواہی دے دو کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے اور یہ کہ محمد طالبہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہرچیز کا قرار کرلو''

اس نے کہا:''اس کے علاوہ کوئی اور بات کہؤ'

میں نے کہا: ''تم جہاں سے آئے ہوہ ہیں لوٹ جاؤ!''

اس نے کہا:'' بخدا،قریش کی عورتیں مجھے طعنے دیں گی اگر میں تمہمیں پیٹے دکھا کر چلا گیا''

اس وفت میں نے کہا:'' تو پھرمیرےمقابلے پراتر آؤ!''

ال نے کہا؛ ' ہاں یہ بات ٹھیک ہے''

لہٰذاوہ مقابلے پرآیااور میرےاوراس کے درمیان دودووار ہوئے تواس کی ایک تلوار نے میری ڈھال کوتوڑ دیااور میرے سرپر جاگی تواس پر میں نے بھی اس پر وار کیا اور اس کی دونوں ٹانگیس کٹ گئیں اور اللہ نے میرے ہاتھوں اسے قل کیا ؛ توکیاتم میں سے کوئی ہے جس نے ایسا کارنامہ سرانجام دیا ہو؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میر سے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جومر حب کے مقابلہ پر گیا ہو جب وہ آکر کہنے لگا تھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرانام مرحب رکھا ہے میں سرا پا ہتھیا راور تجربہ کارجنگجو ہوں کہ کبھی نیزہ مارتا ہوں تو بھی شاور سے وار کرتا ہوں۔ تو اس وقت میں اس کے مقابلے پر گیا تھا اور اس نے مجھے ضربت لگائی تھی لہذا میں نے اس کے سر پر ضربت لگائی کہ اس کا سربہت بڑا تھا اور اسس پر کوئی خود نہیں تھا کہ اس میں تلوا را پنی جگہ بناتی ، اس نے ایک پہاڑی پتھر کوخود کوئی کی جگہ مر پر رکھا تھا جو بچھ سے کھو کھلا تھا لیکن میری تلوا راس کے سرکے اندر گھس گئی۔ لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

## المنال (مدروم) (علام المروم) (علام) (علام المروم) (علام المروم) (علام المروم) (علام المروم) (علام ا

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خدا پر آیت تطہیر " اِنتّما ٹیرِ نِیْ الله وَلِیْ نُ هِبَ عَنْ کُھُ الرِّ جُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَقِّرَ کُھُ تَطْهِیْوًا "نازل ہو فی ہواوراس موقع پر رسول خدا سال اُنتیائی ہے ایک خیبری چادر کواٹھا یا اور مجھے، فاطمہ ، حسین کواس میں شامل کر لیا اور پھر فرمایا " اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں لہذا تو ان سے بلیدی کو دورر کھا اور انہیں ایسا پاکیزہ قرار دے جیسا کہ پاکیزگی کاحق ہے''؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا؛ا بے لوگو! میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خداساً اٹھا آپیلم نے فرمایا ہو' میں بنی آ دم کا پیشوا ہوں اور تم عرب کے پیشوا ہو،ا مے لیے!''؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا؛ اے لوگو! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جب رسول خدا سال اللہ ہے نے مسجد میں آسان سے نازل ہونے والی شے کو دیکھا تو آپ جلدی سے اس کی جانب گئے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے پیچھے چل دیئے، رسول خدا سال اللہ چارسیاہ افراد کے پاس پنچے جوایک تا ہوت اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے کہا:''اسے زمین پر رکھ دو!''افھوں نے رکھ دیا تو آپ نے ان سے کہا:''اسے کھولو!''انہوں نے کھول دیا تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک سیاہ خض ہے جس کی گردن میں آ ہی طوق ہے، البذار سول خدا سال اللہ بے خور بایا:'' یکون ہے' انہوں نے کھول دیا تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک سیاہ خض ہے جس کر سال گیا تھا تو انہوں نے ہمیں اس کو آ ہی طوق بہنا کے دفن کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح فسن کرتے ہوئے ان کے ہاں سے بھاگ گیا تھا تو انہوں نے ہمیں اس کو آ ہی طوق بہنا کے دفن کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کہ تا تھا کہ بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے کا فرکوئی تم میں ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال اللہ تھی ہمی ہمیں اس ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال اللہ تھی ہمی ہمیں اس ہو: ''اسے علی ، اللہ نے بغض نہیں رکھے گا۔'' تو کیا میر سے علاوہ کوئی تم میں ایسا ہے جس کے متعلق رسول خدا سال اللہ تھا کہ جو را یا ہمی فرشتوں کے ستر قبیلے کہ ان میں سے ہمی نہیں کہ ہمی اور اسے دفن کردیا ؟
اس کا ثواب اس کوعطا کردیا ہے کہ ابھی فرشتوں کے ستر قبیلے کہ ان میں سے ہمی نہیدا یک ہزار گروہوں پر مشتمل ہے نے نازل ہوگر اس پر نماز پڑھی اور اسے دفن کردیا ؟

لوگوں نے کہا جہیں بخدا!

آپ نے فرمایا:اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں (مجھے پنی بناؤ) کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایساجس کے متعلق رسول خدا سلّ اللّ اللّ اللّٰ اللّٰ ہوجو میرے متعلق کہی ہے کہ'' گذشتہ شب مجھے اذن دیا گیا کہ جو چا ہوں دعا مانگوں تو میں نے اپنی ذات کے لئے پھے نیس مانگا بلکہ محض تمہارے مانگلوں تو میں نے اپنی ذات کے لئے پھے نیس مانگا بلکہ محض تمہارے



لئے دعا کی ہے' تومیں نے کہا'' الحمدللا''

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تہمیں اس بات کاعلم ہے کہ رسول خدا سال اللہ ہے خالد

بن ولید کو بنو جذیجہ کے پاس بھیجا تھا تو اس نے وہ کام کیا کہ رسول خدا سالٹھ ہے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور تین مرتبہ
فرمایا: ''اے میرے اللہ ، خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میں تیرے لئے اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔''اس کے بعد
فرمایا: ''اے علی ، جاؤ!'' تو میس نے جاکے ان کی دیتیں اوا کر دیں۔ پھر میس نے انہیں اللہ کی قسم دے کر بوچھا کہ آیا اب بھی
نیم باتی رہتا ہے؟ تووہ کہنے گئے: ''آپ نے ہمیں اللہ کی قسم دی ہے تواب ہمارے کتوں کے ظروف اور اونٹوں کے زانوں
بندر ہتے ہیں' کہذا میس نے ان دونوں چیزوں کا جران بھی کیا اور اس کے بعد بھی میرے پاس وافر مقدار میں سونا نچ گیا تو
میں نے وہ بھی ان ہی کودے دیا اور کہد دیا: ''بیرسول خدا سالٹھ آئیل کا ذمہ ہے کہ جوتم جانتے ہووہ بھی اور جس کاتم کو علم نہیں ہے
ماض ہوا اور انہیں اس بات کی خردی تو آپ نے فرمایا: ''اے علی ، سرخ بالوں والے اونٹوں کے گلوں سے زیادہ خوش میں اس

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول خدا سالی ٹی آپیلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ 'اے علی، گذشتہ شب میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا اور اس میں پر چم دار میرے پاس سے گزرے تو میں نے تمہارے لئے اور تمہارے شیعوں کے لئے مغفرت طلب کی''

لوگوں نے کہا: بخدا، ہم نے سناہے!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول خدا سال ٹالیا پڑے کو یہ کہتے سنا ہے کہ 'اے ابو بر، جاوَاوراس شخص کی گردن ماردو جسے تم فلال فلال جگہ پرموجود پاوً! '' پس وہ لوٹ آئے اور کہنے لگے: '' میں نے اس کوٹل کردیا ہے۔''

رسول خداسال النوالية اليهم نے اسے نماز کی حالت میں دیکھا؛ میں تم دونوں سے کہتا ہوں کہ اسے قبل کر دوتو تم دونوں کہتے ہو کہ ہم نے اسے نماز کی حالت میں پایا'' (پھر ) آپ نے فر مایا:''اے علی ہم جاؤاوراس شخص کوقل کر دو

## المنال (ماروروم) ( علاوروم ) ( علاوروم )

! ''جب میں جانے لگا تو آپ نے فرمایا:''اگروہ تم کول جائے تواسے لل کردؤ''

پس میں واپس آیا اورع ض کیا:''اے اللہ کے رسول سالٹھائیکی میں نے وہاں کسی کونے دیکھا'' تو آپ نے فرمایا: تم ٹھیک کہد ہے ہواس لئے کہا گروہ تم کول جاتا توتم اس کوئل کردیتے''؟

لوگوں نے کہا: نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا؛ اے لوگو! میں تم کواللہ کی قشم دیتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے کتعلق رسول خدا سلام آلیا آبار نے وہ بات کہی ہو جوآپ نے میر مے متعلق کہی ہے کہ ''تمہارا دوست جنت میں جائے گااور تمہارا دیمن جہنم میں''؟ لوگوں نے کہا؛ نہیں بخدا!

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں تم کواللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تہ ہیں اس بات کاعلم ہے کہ عاکشہ نے رسول خدا سلان آلیہ ہے کہا تھا: ''ابراہیم آپ کی اولا ذہیں ہے بلکہ وہ تو فلاں قبطی کا بیٹا ہے'' تو رسول خدا سلان آلیہ نے فرمایا: ''اے علی ، جاؤ اوراس فلاں قبطی کوئل کردو!''

میں نے عرض کیا:''اگرآپ نے مجھے بھیجاتو میری مثال اوون میں تاپے ہوئے لوہے کی ہوگی یا بیر کہ میں حقیقت کا پیۃ لگاؤں؟''

آپ نے فرمایا: ''نہیں بلکہ (پہلے) تحقیق کرو!' الہذامیں چلا گیااور جب اس قبطی نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ایک باغ کی طرف چلا گیااور جب اس قبطی ہے جھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ایک باغ کی طرف چلا گیااور میں نے بھی اس کا تعقب کیا ،اس پروہ تھجور کے درخت پر جاچڑ ھاتو میں بھی اس کے پیچھے چڑ ھتا گیا،الہذا جب اس نے دیکھا کہ میں بھی چڑھ گیا ہوں تو اس نے اپنااز اربند کھول دیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا عضو تناسل ہی نہیں ہے اور میں نے آکر رسول خدا سال اللہ کے لئے ہیں تناسل ہی نہیں ہے اور میں نے آکر رسول خدا سال اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم اہل بیت سے برائی کوٹال دیا''؟

لوگوں نے کہا: بخدا، ہم جانتے ہیں!

آتٌ نے فرمایا: اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا۔



## باب\_۳

# اس باب میں پہاس یااس سے زیادہ عدد کی احادیث ہیں

# الحقوق الخمسون التي كتب بهاعلي بن الحسين سيد العابدين عليه إلى بعض أصحابه

# وہ پیچاس حقوق جوامام زین العابدین ملائیلیم نے اپنے بعض اصحاب کو کھوائے

© حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اَحْمَل بُنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكِ الْفَزَادِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنَا خَيْرَانُ بُنُ دَاهِدٍ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَحْمَلُ بُنُ عَلِّ بُنِ سُلَيْمَان الْجَبَلُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ مُحُمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فَضَيْلِ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ النُّمَٰلِيِّ قَالَ هَذِهِ رِسَالَةُ بُنِ الْحُسَيْنِ الْحَيْقِ الْمَالِةِ الْحَلْمُ اَنَّ يله عَرَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ حُقُوقاً مُحِيطةً بِك فِي كُلِّ حَرَكَةٍ عَلَيْ بُنِ الْحَسَيْنِ اللهُ الْحَيْقِ اللهُ عَنَهُ الْوَ حَالِ مُلْمَهُ اَوْ مَنْوِلَةٍ نَرَلْتَهَا اَوْ جَلَّ عَلَيْكَ حُقُوقاً مُحِيطةً بِك فِي كُلِّ حَرَكَةٍ فَكَرُّ ثَهَا اَوْ مَكْوِلَةٍ نَرَلْتَهَا اَوْ مَلْوِلَةٍ نَرَلْتَهَا اَوْ مَلْوِلَةٍ تَرَلْتُهَا اَوْ مَلْوِلَةٍ تَكُرُّ فُعُوقاً مُولِ عُلْكَ عَلَى عَلَيْكَ مَا اَوْجَبَ عَلَيْكَ حُقُوقاً فُولِمِنْ حَقِّهِ النَّذِي هُوَ اَصُلُ الْحُقُوقِ ثُمَّ مَا اَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَا لَوْجَبَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَقَّا وَلِيمِ فَي عَلَيْكَ عَقَّا وَلِمُ فِي عَلَيْكَ عَقَا وَلِمُ فُولِهُ فَي عَلَيْكِ عَقَا وَلِمُ فَرَا وَكُولُكُ عَلَيْكَ عَقًا وَلِمُ فُولِكُ عَلَيْكَ عَقًا وَلِمُ فُولِ عَلَيْكَ عَقًا وَلِمُ فُولِكُ عَلَيْكَ عَقًا وَلِمَوْمِكَ عَلَيْكَ عَقًا وَلِمُومُ كَعَلْيُكَ عَقًا وَلِمَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِهُ لَعَلَى الْمُعَلِّ لَكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِمَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِمَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِمَوْمِكَ عَلَيْكَ حُقًا وَلِمَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِهُ لَيْكُ عَلَيْكَ حَقًا وَلِهُ فَيَا لِكُومُ اللْمُولُولُ الْعَلَوى الْمُعَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْك

ثُمَّ يَخُرُجُ الْحُقُوقُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ مِنْ ذَوِى الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْكَ فَاوُجَبُهَا عَلَيْكَ حُقُوقُ الْمَتَّةِ فَدُّ يَخُرُجُ الْحُقُوقُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ مِنْ ذَوِى الْحُقُوقُ اَتَشَعَّبُ مِنْهَا حُقُوقٌ فَعُقُوقُ اَرَّمَّتِكَ ثَلَاثَةً الْمَتَّةِكَ ثُلَاثَةً الْمَحْدُمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ رَعِيَّةُ الْعَالِمِ ثُمَّ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْبِلْكِ مِنَ الْأَزُواجِ وَ مَا مَلَكَتِ الْأَيُمَانُ وَ حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ كَثِيرَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِقَلْدِ اتِّصَالِ الرَّحِمِ فِي الْقَرَابَةِ وَ اَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ اُمِّكَ ثُمَّ حَقُّ مَوْلَاكَ الْجَادِيةِ وَ الْآوَلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْالَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَالْاَوْلَى فَوْلَاكَ الْمَعْرِهِ عَلَيْكَ ثُمَّ حَقُّ مَوْلِاكَ الْجَادِيةِ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ثُمَّ حَقُّ ذَوِى الْمَعْرُوفِ لَلَيْكَ ثُمَّ حَقُّ الْمُنْكِةِ مُعْمَلِولِكَ ثُمَّ حَقُّ جَليسِكَ ثُمَّ حَقُّ جَوْلِ الْمَعْرُوفِ لَكَيْكَ ثُمَّ حَقُّ مَلِيكَ ثُمَّ حَقُّ عَلِيكِكَ ثُمَّ حَقُّ عَلَيكِ ثُمَّ حَقُّ عَلَيكِ ثُمَّ حَقُّ مَلْ الْمُثِيلِكَ ثُمَّ حَقُّ مَالِكَ ثُمَّ حَقُّ عَلِيكِكَ ثُمَّ حَقُّ عَلِيكِكَ ثُمَّ حَقُّ عَلَى مَلْكِ عَلَى الْمُثِيلِكَ ثُمَّ حَقُّ عَلَى عَلَيكِ ثُمَّ حَقُّ مَلْكِكَ ثُمَّ حَقُّ النَّامِحِ لَكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ مَوْلَ الْمُعْلِلِكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ مَلْكُولُ الْكُولِ وَمَعْ عَلَيكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ مَرَى اللَّهُ فَعَلِ الْمُ فَعَلِيكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ مَرَى الْكَافِ مُنَّ مَلْكَ عَلَى لَكَيْهِ مَسَاءَةً وَقُولِ الْوَالْمِ وَلَولُ وَلَولُ وَلَالُ وَلَكَ عَلَى لَكُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُ وَلَكَ عَلَى لَكَ عَلَى لَكُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُ وَلَالُولُ وَلَعْلُولُ وَلَيْكَ ثُمَّ مَى الْمُولِ وَلَالُ وَلَكُولُ وَالْلُولُ وَلَولُ وَلَولُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُ وَلَالُولُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُولُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُولُولُ وَلَالَالُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالَ

فَعُوبَى لِمَنَ اَعَانَهُ اللهُ عَلَى قَضَاءِ مَا اَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِهِ وَقَقَّهُ لِلَلِكَ وَسَدَّدُ فَا اَللهِ الْاَ عَلَى نَفْسِهِ اَنْ اللهِ الْاَكْبَرُ عَلَيْكَ فَانَ تَعْبُدَهُ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ بِالْإِخْلَاصِ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ اَنْ يَكْفِيكَ اَمْرَ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ اَللهِ عَلَى نَفْسِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

بَصَرِكَ وَ بَطْنِكَ وَ فَرْجِكَ لِيَسْتُرَكَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ تَرَكْتَ الصَّوْمَرِ خَرَقْتَ سِتْرَ اللهِ عَلَيْكَ وَ حَقُّ الصَّدَقَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا ذُخُرُكَ عِنْدَرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَودِيعَتُكَ الَّتِي لَا تَحْتَا جُ إِلَى الْاشْهَادِ عَلَيْهَا فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ مِمَا تَسْتَوْدِعُهُ سِرّاً أَوْثَقَ مِنْكَ مِمَا تَسْتَوْدِعُهُ عَلَانِيَةً وَتَعْلَمَ انَّهَا تَلْفَعُ الْبَلَايَاوَ الْاَسْقَامَ عَنْكَ فِي النَّانْيَا وَ تَلْفَعُ عَنْكَ النَّارَ فِي الْآخِرَةِ وَحَتَّى الْهَلْيِ اَنْ تُرِيدَبِهِ وَجُهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لَا تُرِيدَ بِهِ خَلْقَهُ وَ لَا تُرِيدَ بِهِ إِلَّا التَّعَرُّضَ لِرَحْمَةِ اللهِ وَ نَجَاةَ رُوحِكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ وَ حَتَّى السُّلُطَانِ آنَ تَعْلَمَ اَنَّكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَ اَنَّهُ مُبْتَلِّي فِيكَ مِمَا جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُّلُطَانِ وَ اَنَّ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَتَعَرَّضَ لِسَخَطِهِ فَتُلْقِى بِيهِك إِلَى التَّهُلُكَةِ وَتَكُونَ شَرِيكاً لَهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْك مِنْ سُوءٍ وَ حَقُّ سَائِسِكَ بِالْعِلْمِ التَّعْظِيمُ لَهُ وَ التَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَحُسْنُ الْإِسْتِمَا عِ النَّهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَ انْ لَا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ أَنْ لَا تُجِيبَ آحَماً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ وَ لَا تُحَبَّثَ فِي تَجْلِسِهِ آحَداً وَلا تَغْتَابَ عِنْكَاهُ آحَداً وَ أَنْ تَنْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ وَ أَنْ تَسْتُرَ عُيُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ وَ لَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوّاً وَ لَا تُعَادِى لَهُ وَلِيّاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَ لَكَ مَلَائِكَةُ اللهِ بِأَنَّكَ قَصَدُتَهُ وَ تَعَلَّمُتَ عِلْمَهُ يِلْهِ جَلَّ اسْمُهُ لَا لِلنَّاسِ وَ آمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِالْمِلْكِ فَأَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ إِلَّا فِيمَا يُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِق وَ آمَّا حَقَّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلُطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُمْ صَارُوا رَعِيَّتَكَ لِضَعْفِهِمْ وَ قُوَّتِكَ فَيَجِبُ أَنْ تَعْبِلَ فِيهِمْ وَ تَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِي الرَّحِيمِ وَ تَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ وَلَا تُعَاجِلَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَتَشْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا آتَاكَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَيْهِمْ وَ آمًّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ آنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَيْماً لَهُمْ فِيمَا آتَاكَ مِنَ الْعِلْمِ وَفَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِهِ فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ وَلَمْ تَغْرَقُ بِهِمْ وَلَمْ تَضْجَرُ عَلَيْهِمْ زَادَكَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ آنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَكَ آوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَسُلُبَكَ الْعِلْمَ وَبَهَاءَهُ وَيُسْقِطُ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّكَ وَ آمَّا حَقَّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ آنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَناً وَ أُنْساً فَتَعْلَمَ آنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ فَتُكُرِمَهَا وَ تَرْفُق بِهَا وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا ٱوْجَبَ فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَنْ تَرْحَمَهَا لِآتُهَا أَسِيرُكَ وَتُطْعِمَهَا وَتَكُسُوهَا فَإِذَا جَهلَتْ عَفُوتَ عَنْهَا وَأَمَّا حَقُّ مَمْلُو كِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبِّكَ وَ ابْنُ أبيك وَ أُمِّك وَكُمُك وَ كَمُكَ لَمْ تَمْلِكُهُ لِانَّكَ مَا صَنَعْتَهُ دُونَ اللهِ وَ لَا خَلَقْتَ شَيْعًا مِنْ جَوَارِجِهِ وَ لَا أَخْرَجْتَ لَهُ رِزْقاً وَ لَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاكَ ذَلِكَ ثُمَّ سَخَّرَهُ لَكَ وَ اثْتَهَنَكَ عَلَيْهِ وَ اسْتَوْدَعَكَ إِيَّاهُ لِيَحْفَظَ لَكَ مَا تَأْتِيهِ

مِنْ خَيْرِ إِلَيْهِ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِ كَما آحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَإِنْ كَرِهْتَهُ اسْتَبْدَلُتَ بِهِ وَلَمْ تُعَنِّبُ خَلْق اللهِ عَزَّ وَجَلَّوَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَحَتَّى أُمِّكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَعْتَبِلُ أَحَدًا وَأَعْطَتْكَ مِنْ ثَمَرَةٍ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْطِي آحَدٌ آحَداً وَ وَقَتْكَ بِجَبِيعِ جَوَارِحِهَا وَلَمْ تُبَالِ آنُ تَجُوعَ وَ تُطْعِمَكَ وَ تَعْطَشَ وَ تَسْقِيَكَ وَتَعْرَى وَتَكْسُوَكَ وَتَضْحَى وَتُظِلُّكَ وَتَهُجُرَ النَّوْمَر لِأَجْلِكَ وَوَقَتْكَ الْحَرَّ وَالْبَرْ دَلِتَكُونَ لَهَا فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى وَ تَوْفِيقِهِ وَ أَمَّا حَتُّى ٱبِيكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَ أَنَّهُ لَوْلَا لُاللَّهُ تَكُن فَمَهُمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ آبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ اشْكُرُهُ عَلَى قَنْدِ ذَلِكَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ آمًّا حَتَّى وَلَيِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ آنَّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ النُّانْيَا بِغَيْرِيهِ وَشَرِّيهِ وَ اَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ النَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فَاغْمَلُ فِي آمُرِةٍ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى الْإِحْسَانِ اِلَيْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءةِ إِلَيْهِ وَ آمًّا حَقُّ آخِيكَ فَأَنْ تَعْلَمَ آنَّهُ يَدُكَ وَعِزُّكَ وَقُوَّتُكَ فَلا تَتَّخِذُهُ سِلَاحاً عَلَى مَعْصِيةِ الله وَ لا عُدَّةً لِلظُّلُمِ لِخَلْقِ الله وَ لا تَكَ عُ نُصْرَتُهُ عَلَى عَدُوِّ فِو النَّصِيحَةَ لَهُ فَإِن أَطَاعَ الله وَ إلَّا فَلْيَكُن اللهُ ٱكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ آمًّا حَتَّى مَوْلَاكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ فَأَنْ تَعْلَمَ آنَّهُ ٱنْفَقَ فِيك مَالَهُ وَ اَخْرَجَكَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَ وَحُشَتِهِ إِلَى عِزِّ الْحُرِّيَّةِ وَ ٱنْسِهَا فَأَطْلَقَكَ مِنْ آسُرِ الْمَلَكَةِ وَ فَكَ عَنْكَ قَيْلَ الْعُبُودِيَّةِ وَ اَخْرَجَكَ مِنَ السِّجُنِ وَ مَلَّكَكَ نَفْسَكَ وَ فَرَّغَكَ لِعِبَا كَيْرَبِّكَ وَ تَعْلَمَ اَنَّهُ أَوْلَى الْخَلْق بِكَ فِي حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ وَأَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَيْكَ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِكَ وَمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْكَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ اَمَّا حَتُّى مَوْلَاكَ الَّذِي ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ وَسِيلَةً اِلَيْهِ وَجِجَاباً لَكَ مِنَ النَّارِ وَ آنَّ ثَوَابَكَ فِي الْعَاجِلِ مِيرَاثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحْمٌ مُكَافَأَةً بِمَا ٱنْفَقْتَ مِنْ مَالِكَ وَفِي الْآجل الْجَنَّةُ وَآمًّا حَقُّ ذِي الْمَعُرُوفِ عَلَيْكَ فَأَنْ تَشْكُرَ لَا وَتَنْ كُرَ مَعُرُوفَهُ وَ تُكُسِبَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ وَ تُغْلِصَ لَهُ النُّاعَاءَ فِيهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَلُ شَكَرْتَهُ سِرّاً وَعَلَانِيَةً ثُمَّ إِنْ قَلَارْتَ عَلَى مُكَافَأَتِهِ يَوْماً كَافَأْتَهُ وَآمًّا حَتَّى الْمُؤَذِّنِ آنْ تَعْلَمَ آنَّهُ مُنَ كِّرٌ لَكَ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَ دَاعِ لَكَ إِلَى حَظِّكَ وَعَوْنُكَ عَلَى قَضَاءِ فَرْضِ اللهِ عَلَيْكَ فَاشْكُرُ لُا عَلَى ذَلِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِ إِلَيْكَ وَ اَمَّا حَقُّ إِمَامِكَ فِي صَلَاتِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ انَّهُ قَلْ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِيَابَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكَلَّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ عَنْهُ وَ دَعَالَكَ وَلَمْ تَنْعُلَهُ وَكَفَاكَ هَوْلَ الْمُقَامِ بَيْنَ يَنَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ بِهِ نَقُصٌ كَانَ بِهِ دُونَكَ وَإِنْ كَانَ تَمَاماً كُنْتَ شَرِيكَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَضُلُ فَوَقَى نَفْسَكَ بِنَفْسِهِ وَ

صَلَاتَكَ بِصَلَاتِهِ فَتَشُكُرُ لَهُ عَلَى قَدُرِ ذَلِكَ وَ أَمَّا حَقُّ جَلِيسِكَ فَأَنْ تُلِينَ لَهُ جَانِبَكَ وَ تُنْصِفَهُ فِي مُجَازَاةِ اللَّفْظِ وَ لَا تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَنْ يَجْلِسُ إِلَيْكَ يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ عَنْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ تَنْسَى زَلَّاتِهِ وَتَخْفَظَ خَيْرَاتِهِ وَلَا تُسْبِعَهُ إِلَّا خَيْراً وَ آمَّا حَقُّ جَارِكَ فَحِفْظُهُ غَائِباً وَ إِكْرَامُهُ شَاهِماً وَ نُصْرَتُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً وَ لَا تَتَبَّعُ لَهُ عَوْرَةً فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءاً سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمْتَ اتَّهُ يَقُبَلُ نَصِيحَتَكَ نَصَحْتَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَا تُسْلِمُهُ عِنْنَ شَدِينَةٍ وَ تُقِيلُ عَثْرَتَهُ وَ تَغْفِرُ ذَنْبَهُ وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً كَرِيمَةً وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ آمًّا حَقُّ الصَّاحِبِ فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالتَّفَضُّل وَ الْإِنْصَافِ وَ تُكْرِمَهُ كَمَا يُكْرِمُكَ وَكُنَ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَلَا تَكُنَ عَلَيْهِ عَنَى ابَّا وَلا قُوَّةً واللَّا بِاللهِ وَامَّا حَقَّ الشَّرِيكِ فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ وَإِنْ حَضَرَ رَعَيْتَهُ وَلَا تَحْكُمْ دُونَ حُكْمِهِ وَلَا تُعْمِلُ رَأَيَكَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَتَحْفَظُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَلَا تَخُونُهُ فِيهَاعَزَّ اوْهَانَ مِنْ اَمْرِ فِفَانَّ يَكَاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الشّريكَيْنِ مَالَمْ يَتَخَاوَنَا وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ أَمَّا حَتَّى مَالِكَ فَأَنَ لَا تَأْخُنَهُ إِلَّا مِنْ حِلَّهِ وَ لَا تُنْفِقَهُ إِلَّا فِي وَجُهِهِ وَ لَا تُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِكَ مَنَ لَا يَخْمَدُكَ فَاعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ رَبِّكَ وَلَا تَبْخَلُ بِهِ فَتَبُوءَ بِأَلْحُسْرَةٍ وَ النَّدَامَةِ مَعَ السَّعَةِ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ وَ امَّا حَقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي يُطَالِبُكَ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً ٱعْطَيْتَهُ وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِراً ٱرْضَيْتَهُ بِحُسْن الْقَوْلِ وَرَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدّاً لَطِيفاً وَ حَقُّ الْخَلِيطِ آنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشّهُ وَ لَا تَغُلَعَهُ وَ تَتَّقِى اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آمُرِهِ وَحَقُ الْخَصْمِ الْمُتَّعِي عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ مَا يَتَّعِي عَلَيْكَ حَقًا كُنْتَ شَاهِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَلَمْ تَظْلِمْهُ وَ اَوْفَيْتَهُ حَقَّهُ وَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعَى بَاطِلًا رَفَقْت بِهِ وَلَمْ تَأْتِ فِي اَمْرِ فِغَيْرَ الرِّفْق وَ لَمْ تُسْخِطُ رَبَّكَ فِي آمْرِهِ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَحَتَّى خَصْبِكَ الَّذِي تَدَّعِي عَلَيْهِ إِنْ كُنْتَ هُجِقّاً فِي دَعُوتِكَ ٱجْمَلُك مُقَاوَلَتَهُ وَلَمْ تَجْحَلُ حَقَّهُ وَإِنْ كُنْتَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَتِكَ اتَّقَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَ تُبْتَ إِلَيْهِ وَ تَرَكْتَ النَّعْوَى وَ حَقُّ الْمُسْتَشِيرِ إِنْ عَلِمْتَ اَنَّ لَهُ رَأْياً اَشَرْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ اَرْشَدُاتَهُ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ وَحَقُّ الْمُشِيرِ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَتَّهِمَهُ فِيمَا لَا يُوَافِقُكَ مِنْ رَأْيِهِ فَإِنْ وَافَقَكَ حِمْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَ حَقُّ الْمُسْتَنْصِح أَنْ تُؤَدِّى إِلَيْهِ النَّصِيحَةَ وَلْيَكُنْ مَنْهَبُكَ الرَّحْمَةَ لَهُ وَ الرِّفَق بِهِ وَ حَقُّ النَّاصِحِ أَنْ تُلِينَ لَهُ جَنَاحَكَ وَ تُصْغِي الَّيْهِ بِسَمْعِكَ فَإِنْ أَتَّى الصَّوَابَ حَمِلْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ لَحْدِيُوا فِقَى رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمُهُ وَعَلِمُتَ آنَّهُ آخُطاً وَلَمْ تُؤَاخِنُهُ بِنَلِكَ إِلَّا آنْ يَكُونَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأُ بِشَيْءٍ مِنْ ٱمْرِةِ عَلَى حَالٍ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَ حَتَّى الْكَبِيرِ تَوْقِيرُهُ لِسِنِّهِ وَ إِجْلَالُهُ لِتَقَدُّهُ مِهِ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَكَ وَ تَرُكُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَ لَا تَسْبِقُهُ إِلَى طَرِيقِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُ وَ لَا تَسْتَجُهِلُهُ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْك

## الخصال (مدروم) المجاهل المجاهل

الْحَتَمَلْتَهُ وَ أَكْرَمْتَهُ لِحَقّ الْإِسْلَامِ وَ حُرْمَتِهِ وَ حَقّ الصَّغِيرِ رَحْمَتُهُ فِي تَعْلِيمِهِ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَيْهِ وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ وَ حَتَّى السَّائِلِ إعْطَاؤُهُ عَلَى قَلْدِ حَاجَتِهِ وَ حَتَّى الْمَسْئُولِ إِنْ أَعْطَى فَاقْبَلُ مِنْهُ بِالشُّكُرِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِفَضْلِهِ وَإِنْ مَنَعَ فَاقْبَلُ عُنْرَهُ وَ حَقٌّ مَنْ سَرَّكَ يِلّهِ تَعَالَى ذِكُرُهُ أَنْ تَحْمَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوَّلًا ثُمَّ تَشُكُرُهُ وَ حَقُّ مَنْ اَسَاءَكَ اَنْ تَعْفُو عَنْهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ اَنَّ الْعَفُو عَنْهُ يُضِرُّ انْتَصَرْتَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْنَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ وَحَقَّ آهُلِ مِلَّتِكَ اِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَ الرَّحْمَةِ لَهُمْ وَ الرِّفْقُ بِمُسِيئِهِمْ وَتَٱلُّفُهُمْ وَاسْتِصْلَاحُهُمْ وَشُكُّرُ مُحْسِنِهِمْ وَ كَفُّ الْآذَى عَنْهُمْ وَ تُحِبُّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ آنُ تَكُونَ شُيُوخُهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبيكَ وَشُبَّانُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخُوتِكَ وَ عَجَائِزُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّكَ وَ الصِّغَارُ بِمَنْزِلَةِ ٱۅؙڵٳۮڮۅؘػۊؙٵڵێؚۨمَّةؚٱڹٛؾؘڠؙڹٙڵؘڡؚڹؙۿؙؗۿؙؗڡٵۊۜڹڶٳڶڷؙ؋ؗۼڗۜٛۅؘڿڷۜۅؘڵٳؾؘڟ۬ڸؠٙۿۿڡٵۅؘڡٛۅٳۑڷۼۼڒۜۅؘڿڷۜؠۼۿۑۼ حضرت امام زین العابدین ملیلا نے اپنے ایک صحابی کولکہا۔اس کی روایت ابومزہ ثمالی سے ہے:تم کومعلوم ہونا چاہیے کہ ہرحرکت وسکون ہر حال اور ہر زمانے ، ہر مقام اور ہر منزل پر ہرعضو کو ہر حرکت دینے میں خداوند عالم کی طرف سے کوئی نہ کوئی حق ضرور ہے۔اوران میں سب سے اہم حقوق حق حضرت باری عزاسمہ ہے۔ پھروہ حقوق ہیں جوتمہاری ذات سے متعلق ہیں۔تمہارے سر سے قدم تک تہہاری نماز، روزے، زکو ۃ،قربانی وغیرہ کے حقوق ہیں ان حقوق کے علاوہ کچھ حقوق دوسروں کے بھی تمہارے اوپر ہیں۔ان میں سب سے اہم حق حضرات ائمہ دین کا ہے۔ پھر رعایا اور جوتمہارے ز بردست ہیں ۔ پھرتمہار بے جوش واقر ہا کے حقوق اوران میں ہر برق کے شعبے ہیں ۔حضرات ائمہاور پیشوا بان ملت ومذہب کے تین حق ہیں۔اب سے پہلاحق اس امام و پیشوا کا ہے (جوتمہاری روحانی ) تربیت کرتا ہے۔ پھراستاد، پھر بادشاہ، پیتمام یرورش کرنے والے تمہارے پیشوا ہیں پھررعا یا کے حقوق۔ پھرتمہارے شاگرد، پھرزن وفرزند وغلام وکنیز اورجس طرح تمہارے اعزا کے حقوق ہیں اسی طرح تمہاری رعایا کے حقوق ہیں۔اعزامیں تمہاری ماں کاحق سب سے زیادہ ہے۔ پھرباپ کا، پھراولاد، پھر بھائی، پھر جوتم سے زیادہ قریب عزیز ہو، پھرتمہارامحسن سابق، پھروہ شخص جواس وقت تم پراحسان کرر ہاہے۔ پھرموزن کاحق جوتم کونماز کی طرف متو جہ کرتا ہے۔ پھرپیش نماز ، پھر دوست پھر ہم سابیہ ، پھر شریک کاراور ہم نشین ، پھرتمہار ہے مالی، پھرجس نےتم کوقرض دیاہے، پھرجس کاتم پرکوئی دعویٰ ہے، پھرتمہارا مدعی علیہ، پھرتم سے مشورہ کرنے والے، پھرجس سے تم مشورہ کررہے ہو، پھر بزرگوں کاحق، پھر چھوٹوں کاحق، پھرتم سے درخواست کرنے والے کاحق، پھراس کاحق جس نے تمہارے ساتھ کوئی بدی کی ہو، ہاتھ سے خواہ زبان سے برے برتا ؤسے، جان کریاسہواً، پھرمذہب وملت، پھر کا فران ذمی کا حق، پھراورلوگوں کے حقوق۔



(۱)سب سے بزرگ اور پہلا خدا کاحق ہے کہ اس کو وحدہ لاشریک مانو۔ جبتم خلوص کے ساتھ تو حید باری کا اقرار کو گے تو خداوند عالم تمہارے دنیا وآخرت کے کاموں کو درست کرے گا۔

(۲) نفس کاحق بیہ ہے کہ اطاعت الہی میں بسر کرو۔

(۳) زبان کاحق پیہے کہاس کوبری باتوں سے محفوظ رکھو،اچھی باتوں کا عادی بناؤ۔

(۴) کان سے غیبت اور بری باتیں نہ سنو۔

(۵) آنگھوں سے ادھرنہ دیکھوجدھر دیکھناحرام ہے جو کچھ دیکھواس سے عبرت اور سبق حاصل کرو۔

(۲) ہاتھوں سے کسی کو نکلیف نہ پہنچاؤ۔

(2) پیروں سے اس طرف نہ جاؤ جدھر جانا گناہ ہے۔انہی پیروں سے بل صراط سے گزرنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ جہنم میں گریڑو۔

(۸) پیٹ میں وہ غذا داخل نہ ہوجس کا کھاناحرام ہےاوراندازے سے زیادہ نہ کھاؤ۔

(۹) شرم گاه سے زنانه کرواور پوشیده رکھو۔

(۱۰)نماز پڑھتے وقت بیہ خیال رہے کہتم خدائے عزوجل کی بارگاہ میں کھڑے ہواوراس طرح جیسے نہایت حقیر و ذلیل بندہ باحال زاروامید واررحمت خائف وتر سان ایک باوقار وجلیل سلطان السلاطین کے حضور میں جاتا ہے۔

(۱۱) مج کروتو سیمجھ کے تم مہمان الہی ہوا پنے گناہوں سے توبہ کے لیے حاضر ہوئے ہواورتم اپنا فریضہ ادا کررہے ہو۔

(۱۲)روزہ رکھوتو سیمجھ کرخدانے تمہارے چثم وگوش وشکم اور تمام اعضا پرایک قفل لگادیا ہے تا کہ تم کوآتش جہنم سے آزاد کرے۔روزہ نہ رکھاتواں پروہ کوتم نے چاک کر دیا جوتم کوجہنم سے بچاتا۔

(۱۳) صدقہ اور زکو ۃ خزانہ رحمت میں تمہارااندوختہ اور جمع کی ہوئی رقم ہے اور الیں امانت ہے جس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ظاہر کر کے دینے سے بہتر ہے۔ صدقہ دینے سے ہر بلا دنیا میں دور ہوجاتی ہے اور آخرت میں آتش جہنم تم سے دور ہوجائے گی۔

(۱۴) قربانی کا مطلب میہ کتم رضائے اللی کے خواہاں ہومخلوق کی خوشی نہیں چاہتے۔

(۱۵) بادشاہ کے لیےتم اس کے امتحان کا ذریعہ ہو۔ خدانے اس کوتمہارے او پر حاکم مقرر فر مایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر غضبناک ہواور بیتمہاری ہلاکت کا سبب ہواورتم اپنے او پرظلم کیے جانے کا سبب ہو۔

(۱۲)جس نے تمہاری علمی پرورش کی ہے اس کا حق تمہارے او پریہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو۔اس کی باتوں کوغور

## وي المنال (باردو) ( باردور ) ( ب

سے سنو۔ اپنی آ واز کواس کی آ واز سے کم رکھو۔ اگر کوئی سوال کررہا ہوتو تم اس کو جواب نہ دو۔ اس کے پاس کسی اور سے با تیں نہ کرو۔ اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر دوسراکسی کی غیبت کررہا ہوتو اس کورو کے اور جس کی غیبت کی جاس سے عیوب کو چھپاؤ۔ خوبیوں کو بیان کرو۔ اس کے دشمنوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اس کے دوستوں سے محبت کرو۔ جب ایسا کروگے توفر شتے گواہی دیں گے کہتم نے صرف رضائے الہی کے لیے علم حاصل کیا ہے۔

(۱۷) غلام کا فرض ہے کہ اپنے مالک کی فرما نبر داری کرے الیکن انہیں باتوں میں جو تھم الٰہی کے مخالف نہ ہوں اس لیے کہ تھم خدا کی مخالفت کر کے مخلوق کی فرما نبر داری ہر طرح سے ناجائز ہے۔

(۱۸) اپنی رعایا کے بارے میں بیخیال رکھو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے ماتحت ہیں۔تمہارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ عدالت کرو۔ان کی نادانیوں کومعاف کرو۔جس طرح باپ اولا د کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ان کوسزا دینے میں جلدی نہ کرواور خدا کا شکر کرو کہ اس نے تم کو حاکم بنایا محکوم نہیں۔

(۱۹) شاگر دتمہاری سرپرستی میں ہے،اس کونرمی سے بڑھاؤ خداوندعالم تم سے راضی ہوگا اگرتم نے ان پرشختی کی تو تمہاری قدرت ومنزلت ان کی نظر میں نہ رہے گی۔

(۲۰) زوجہ تمہاری آسائش وآ رام کے لیے ہےاور تمہارے لیے خدا کی نعمت ہے۔اس کی عزت کرو۔ آرام ونرمی اورخوش اخلاقی سے پیش آؤ۔اگر چہ تمہاراحق اس پرزیادہ ہے لیکن تم پر بھی اس کاحق ہے۔وہ تمہاری قیدی ہے،اس کونان و نفقہ کے تم ذمہ دار ہو۔اگروہ ضداور جہالت کر بے ومعاف کرو۔

(۲۱) تمہارے غلام کاحق یہ ہے کہ اس کو بھی خدا کا بندہ سمجھوجس طرح تم کوخداوند عالم نے گوشت و پوست وخون و یا ہے اس کو بعد انہیں کیا تمہاراا وراس کا خالق ایک ہے۔ وہ تمہارے پاس بطورا مانت کے ہے۔ تم اس کوروزی نہیں و بیتے ہو۔ روزی دینے والا خدا ہے۔ تم اس کے امین ہواور وہ تمہارا مطبع۔ جس طرح تم کو ما لک بنا کرتم پر احسان کیا ہے۔ تم اس پراحسان کرو۔ وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں تو اس کے عوض دوسرا غلام خریدلولیکن اس پر تخق نہ کرو۔

ر ۲۲) ماں نے تم کواپنے پیٹ میں رکھا جہاں کوئی دوسرانہیں رہ سکتا تھا۔اس کے خون سے تمہاری پرورش ہوئی۔ تمہاری حفاظت کی ۔خود بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر کے تم کو کھلا یا پلا یا۔خود بر ہندر ہی تم کو پہنا یا۔خود دھوپ میں رہی، تم کوسائے میں رکھا۔ تمہاری خدمت کے لیے راتوں کو جاگی۔ تم کسی طرح اس کے احسان سے سبکدوش نہیں ہوسکتے۔

(۲۳) باپ وہ جس سے تم پیدا ہوئے ہوا گروہ نہ ہوتا تو تمہارا نام ونشان بھی نہ ہوتا۔ باپ تمہارے لیے نعت اور ہر نعت کی اصل ہے۔خدا کاشکر کرواور تم جیسا چاہے شکر نہیں کر سکتے۔



(۲۴) اولا دتمہاری تم سے ہے۔اچھی ہو یابری اس کے عنوان پرورش کا تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ معرفت الٰہی حاصل کرنے ،احکام دین معلوم کرنے میں تم نے اس کی مدد کی یانہیں۔اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو ثواب ورنہ عذاب ہوگا۔

(۲۵) بھائی تمہارا قوت بازواورتمہاری عزت ہے۔ شمن کے مقابلہ میں اس کی مدد کرو۔ اس کا فائدہ اور بھلائی مدنظر رکھو۔

(۲۲) غلام جوآ زاد کردیا جائے اس کوخیال رکھنا چاہیے کہ مالک نے باوجود یکہ روپیہ صرف کر کے خریدا تھالیکن نقصان برداشت کر کے اس کو آزاد کردیا۔ قید واسیری کی زحمتوں سے نجات دے دی۔ اب وہ آزاد کی سے خدا کی عبادت کرسکتا ہے وہ اس کی زندگی میں ہی اور مرنے کے بعد بھی سزاوار نہ رہے۔ اس کے معاملات میں اس کی نصرت کرنا جان و مال سے واجب ہے۔

غلام آزاد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں نے آتش جہنم کے لیے ایک پروانہ فراہم کیا ہے اور قربت الہی حاصل ہونے کا وسلے ہے۔ اگراس غلام کا کوئی وارث نہیں تو میں اس کا وارث ہوں اس کے علاوہ آخرت میں بہشت ہے۔

(۲۷) محسن یعنی احسان کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کے احسان کو ہمیشہ یا در کھے۔ موقع پر اس کی مدح وثنا کرے۔ اس کا شکریہ ادا کرے۔ خداوند عالم سے اس کے لیے دعا کرے اور اگرتم کو خداوند عالم اس قابل کرد ہے والے اس کا عوض ادا کرو۔

(۲۸)موذن تم کووفت پرنماز کی طرف متوجہ کرتا ہے فریضہ اداکرنے کے لیے بلاتا ہے بیاں کا حسان ہے۔تم کو اس کا شکر بیادا کرنا چاہیے۔

(۲۹) پیش نماز وہ ہے جو بارگاہ الہی میں تمہاری نمائندگی کرتا ہے۔ تمہارے مدعا کوخدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تمہاری طرف سے خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نماز میں کوئی خلل ہوتو تم سے مطلب نہیں ہاں درست ہے تو تم ثواب میں اس کے شریک ہو۔ لہٰذااس کا شکریوا تناا داکر وجس قدراس کی ذمہ داریاں ہیں۔

(۳۰) ہمنشین کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ۔انصاف سے باتیں کرو، بغیراجازت کے اس کے پاس سے نہ اٹھو۔وہ بھی تمہاری اجازت کے بغیر نہ اٹھے۔اس کی غلطیوں کو بھول جاؤ۔خوبیوں کو یا درکھو، اس کے بارے میں جب کہوتو اچھی بات کہو۔

(۳۱) ہم سائے کا احترام اور اس کی عزت کرو۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کی ہرشئے کی حفاظت کرو۔ اس کے عیب کو تلاش نہ کرو۔ جو بے عنوانی تم سے ہوجائے اس کی مکافات کرو۔ اگر کوئی عیب اس کا دیکھوتو پوشیدہ رکھو۔ اگر سمجھو کہ مان

## الخصال (جلدودم) المحتمل المحتم

لے گاتواس کوفییحت کرو۔ تختیوں میں اس کا ساتھ غلطیوں کومعاف کرو۔

(۳۲) دوست سے عزت واحترام عدل وانصاف کے ساتھ برتاؤ کرو۔جس طرح وہ تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تم بھی اس طرح اس کے ساتھ پیش آؤ۔ ایساموقع نہ دو کہ وہ کسی بزرگی وکرامت میں تم سے آگے بڑھ جائے۔جس طرح وہ تم سے مجت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔اگروہ کسی گناہ کا ارادہ کر بے تو روکو۔اس کے لیے رحمت کا سبب بنو۔عذاب کا باعث نہ ہو۔

(۳۳) شریک کارا گرخہ موجود ہوتو تم اس کا کام کرواور موجود ہوتو اس کی مدد کرو۔اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔اس سے مشورہ کیے بغیر بھی کوئی کام نہ کرو۔خواہ وہ کام تمہارا ہی ہو۔اس کے مال کی حفاظت کرو۔خیانت نہ کرو، کیونکہ دو شریک جب خیانت نہ کریں۔خداوند عالم کا ہاتھ ان کے درمیان رہتا ہے۔

سے حاصل کر واور سے مصل کر واور سے مصرف میں خرچ کرو۔ جائز اور مناسب کام میں لاؤ۔ جوتمہارا شکرگز ارنہ ہواس کواپنی ذات پر مقدم نہ رکھو۔

(۳۵) تمہارے ذمے جس کا مطالبہ اور قرض ہے اس کوادا کرو۔ ورنہ زم گفتاری اور شیریں کلامی سے معذرت کرلو۔

(٣٦) اپنے ہمنشین مصاحب اور پاس بیٹھنے والے کو دھو کہ نہ دواس کے معاملات میں خداسے ڈرتے رہو۔

(۳۷) جوتم پرکسی حق کا دعویٰ کرے۔ا گرضیح ہے توتم اس کا اقر ارکرلو۔ا گرغلط ہے تونرمی سے جواب دو۔

(۳۸) تمہاراکسی پر دعویٰ ہوتو نرمی سے مطالبہ کرواور دعویٰ غلط کیا ہے تو خدا سے ڈرواور تو بہ کرواور دعویٰ سے باز آؤ۔

(۳۹) جوتم سے اپنے معاملے میں کوئی مشورہ کرے۔اگر مفیداور سیحے مشورہ دے سکتے ہوتو خود مشورہ دواور تمہاری سمجھ یاا ختیار سے باہر توایسے شخص کا پیتہ بتاد وجومفید مشورہ دے سکے۔

(۴۰)تم جس سے مشورہ لینا چا ہوا گرتمہاری مرضی کے خلاف دیتواس کو بری نظر سے نہ دیکھواور موافق مزاج ہے تو خدا کا شکرادا کرو۔

(۱۷) جو چاہتاہے کہتم اس کونصیحت کرو۔اس کواس طرح نصیحت کر وجونصیحت کرنے کاحق ہے۔

(۲۲) تم جس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہواس کے سامنے خاکساری وفروتنی کرو۔اس کی بات کوغور سے سنواگر صحیح رائے دیے تو بہتر اورا گر غلط کہدر ہاہے تو بھی اس سے بدگمان و بداندلیش نہ ہواس سے مواخذہ نہ کرو۔

(۳۳) بزرگول کی عزت واحترام کرو کیونکہ وہ سن میں تم سے زیادہ ہے اس سے لڑنا براہے۔اس کے آگے چلتا اور



بچوں کی طرح باتیں کرنا اچھانہیں ہے۔اگر سخت بات کہہ دی توصیر کرو۔اس کی پیری کالحاظ کرو،اسلام کومد نظر رکھو۔

(۴۴) جوتم سے چھوٹے ہیں ان کی غلطیوں کومعاف کرو۔ شفقت ومہر بانی کی باتیں کرواور سمجھاؤاس کے عیب کو ظاہر نہ کرو۔اس کی مدد کرو۔

(۴۵) سوال کرنے والے کواس کی حالت سے کم نہ دو۔

(۲۲) جس سے تم کوئی خواہش کرواور وہ تمہاری ضرورت پوری کردے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے حق کو پیچانوں۔اگر عذر کریے تواس کے عذر کوقبول کرو۔

(۳۷) جوتم کورضائے باری عزاسمہ کے لیے خوش کریتو پہلے خداوندعالم کی حمد کرو پھراس کا شکریدادا کرواور احسان مندہو۔

(۴۸)جس نے تم سے برائی کی ہے اس کی معاف کرویا بدلہ لے لو۔

(۴۹) برادران ملت کاحق میہ ہے کہ دل سے ان کی صحت وسلامتی کے خواہاں رہو۔ انہیں جو برے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کروجوا چھے ہیں ان کاشکر بیادا کروجوا پنے لیے پیند کرتے ہوان کے لیے بھی وہی چاہو۔ پسران ملت کواپنا باب جوانوں کو بھائی اور بچوں کواپنی اولا دکے برابر جانو۔

(۵۰) ذمی جو پناہ اہل اسلام میں ہیں ان کے اس عمل کوجس کی خداوندعالم نے قبول کیا ہے تم بھی قبول کرواوران پر ظلم نہ کرو۔

#### خمسون خصلة من صفات المؤمن

# مومنین کی پیچاس صفات

﴿ حَكَّاثَنَا أَخِمُكُ اَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّاثَنَا مُحَمَّدُ الْمُعَلِّ عَنْ الْمُعَلِّ عَنْ الْمُعَلِّ عَنْ الْمُعْرِى عَلَيْ عَنْ الْمُعْرِى عَلِي عَنْ الْمُعْرِى عَلَيْ عَنْ الْمُعْرِى عَلَيْ عَنْ الْمُعْرِى عَلَيْ عَنْ الْمُعْرِى عَلَيْ الْمُعْرِى عَنْ الْمُعْرِى عَلَيْ عَنْ الْمُعْرِى الْمُعْرِى عَنْ الْمُعْرِى الْمُعْرِى عَلَيْ عَنْ الْمُعْرِى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### مرادره عندان المردره عندان المردور المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور عندان المردور ا

يَسْبِقُهُ بَصَرُهُ وَلَا يَغْطِئُهُ وَلَا يَغْلِبُهُ فَرُجُهُ وَلا يَعْسُلُ النَّاسَ وَلا يَفْتُرُ وَلا يُسْرِفُ بَلْ يَسْبِقُهُ بَصُرُهُ وَلا يَبْرِدُ وَلا يُسْرِفُ بَلْ يَعْلِبُهُ فَرُجُهُ وَلا يَعْلِبُهُ فَرُجُهُ وَلا يَعْلِبُهُ فَرُجُهُ وَلا يَعْلِبُهُ فَى مَنْ الْمَظُلُومَ وَيَرْحُمُ الْمَسَاكِينَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ لَا يَرْغَبُ فِي عِنْ الْمَعْلُومَ وَيَرْحُمُ الْمَسَاكِينَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فَي رَاحَةٍ لَا يَرْغَبُ فَي وَلَهُ هُمَّ قَلُ اللَّانُيَا وَلا يَعْمِنُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِنُ اللَّالَةِ اللَّاسُومِ وَلَا فِي دِينِهِ ضَيَاعٌ يُرْشِلُ مَنِ السَّتَشَارَهُ وَ يُسَاعِلُ مَنْ سَاعَلَهُ وَ يَكِيعُ عَنِ الْبَاطِلِ وَ الْخَنِي وَالْجَهُلِ فَهُ وَلا فِي دِينِهِ ضَيَاعٌ يُرْشِلُ مَنِ اسْتَشَارَهُ وَ يُسَاعِلُ مَنْ سَاعَلَهُ وَ يَكِيعُ عَنِ الْبَاطِلِ وَ الْخَنِي وَالْجَهُلِ فَهُنِ وَ لَا فِي دِينِهِ ضَيَاعٌ يُرْشِلُ مَنِ اسْتَشَارَهُ وَ يُسَاعِلُ مَنْ سَاعَلَهُ وَ يَكِيعُ عَنِ الْبَاطِلِ وَ الْخَنِي وَالْجَهُلِ فَهُنِ وَ لَا فِي دِينِهِ ضَيَاعٌ يُرْشِلُ مَنِ اسْتَشَارَهُ وَ يُسَاعِلُ مَنْ سَاعَلَهُ وَ يَكِيعُ عَنِ الْبَاطِلِ وَ الْجَهُلِ فَهُنِ وَلَا فِي دِينِهِ ضَفَةُ الْمُؤْمِنِ.

حضرت اميرالمومنين مليلة نے فرمايا ہے كه مومن كو جاہيے كه

(۱) دین میں پختہ اور قوی ہونا چاہیے۔

(۲) احتیاط ملائمت ونرمی میں ہے۔

(۳)ایمان بعد یقین هو<u>.</u>

(۴) مسائل شرعیه حاصل کرنے میں حریص ہو۔

(۵) ہدایت میں نشاط۔

(۲) نیکی میں استقلال و یائیداری۔

(4)خواہشات سے چشم یوشی۔

(۸)علم وحلم دونوں ساتھ ہوں۔

(۹)شکرگزار ہو۔

(۱۰)مناسب موقع پر سخاوت کرے۔

(۱۱) دولت کے ساتھ میا نہ روی ہو۔

(۱۲) بردبار ہو۔

(۱۳) عوض لےسکتا ہومگر نہ لے۔

(۱۴) اینے پیشوا کی فرماں برداری کرے،

(١٥) اپنے پیشوا کا خیرخواہ ہو۔

(١٦) يرميز گار ہو۔

(۷۱) جہاد کا شوق ہو۔

(۱۸) کوئی ضروری سے ضروری کام ہولیکن نماز وقت پر پڑھے۔



(۱۹) شخق میں صبر کر ہے۔

(۲۰) حوادث زمانه سے بددل نه هو۔

(۲۱) مکروہات دنیامیں باوقار ہو

(۲۲)خوشحالی میں انتہائی شاکر ہو

(۲۳)غیبت نه کرتا هو۔

(۲۴) متکبرنه هو۔

(۲۵) ظالم نه هو۔

(۲۲)ظلم پرصبرکرے۔

(۲۷)قطع رحمی نه کرتا ہو

(۲۸) کاہل نہ ہو

(۲۹)سنگدل نه ہو

(۳۰) بداخلاق نه هو۔

(۳۱)لا کچی نه ہو

(۳۲) پیٹونه ہو۔

(۳۳) خواہش نفسانی اس کو بدنام ورسوانہ کرے۔

(۴۴) حاسدنه ہو

(۳۵) بخیل نه هو په

(٣٦) فضول خرچ نه هو\_

(۳۷)درمیانی رفتارسے چلے۔

(۳۸)مظلوموں کامددگار ہو

(۳۹)مسکینوں کی مدد کرے۔

(۴۰)خود تکلیف اٹھائے مگر دوسروں کوآ رام دے۔

(۴۱) د نیاوی عزت کی پرواہ نہ کرے۔

(۴۲)مصائب میں فریاد نہ کرے۔



(۲۳) اپنی تکالیف کے وقت لوگوں سے جزع وفزع نہ کرتا ہو

(۴۴) لوگ مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتے ہوں

(۴۵)رائے میں کمزورنہ ہو۔

(۲۶) دین میں پختہ ہو۔

(44) جومشورہ کرےاں کوسیح مشورہ دے۔

(۴۸) جواس کی مدد کر ہے،اس کامعین ہو۔

(۴۹) ہے ہودگی نہ کرتا ہو

(۵۰)برزبانی سے پرہیز کرے۔

#### ثوابمنحجخمسينحجة

## سترجح كرنے والے كا ثواب

﴿ حَلَّاثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْىِ اللهِ قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَلَّدُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ

آبِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِى بُنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْىِ الْمُؤْمِنِ عَنْ هَارُونَ بُنِ خَارِجَةَ عَنْ آبِى عَبْىِ اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَجَّ خَمْسِينَ جَبَّةً بَنَى اللهُ لَهُ مَدِينَةً فِي جَنَّةِ عَلْنٍ فِيهَا مِائَةُ ٱلْفِ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ حُورٌ مِنْ حُورٌ الْعِينِ وَ ٱلْفُ زَوْجَةٍ وَيُجْعَلُ مِنْ رُفَقًاءٍ مُحَبَّى عَلَى اللهِ اللهِ قَلْمِنَ رُفَعَاءً مُحَبَّى اللهِ اللهُ ا

حضرت امام جعفرصادق ملیلیہ نے فرمایا ہے کہ جوستر حج کر ہے خداوند عالم جنت عدن میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے جس میں سوہزار قصر ہوتے ہیں اور ہر قصر میں ایک حور اور ہزار عور تیں ہوتی ہیں اور وہ رفیقان محمد وآل محمصلی اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔



#### باب ۲۳

# اس باب میں ستریااس سے زیادہ عدد کی احادیث ہیں گامیر المؤمنین ﷺ سبعون منقبة لم یشرکہ فیصا اُحد من الائمة امیر المونین علائیلم کے ستر مناقب جن ان کا کوئی شریک نہیں

٠ حَكَّ ثَنَا ٱخْمَلُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ ٱخْمَلَ السِّنَانِيُّ وَعَلِيُّ بُنُ مُوسَى النَّقَاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَد بْنِ أَحْمَلَ بْنِ هِ شَامِر الْهُكَتِّبُ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ آحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زَكْرِيًّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الله بُنِ حَبِيبٍ قَالَ حَلَّاثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حُكَّيْمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِيَزِينَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِدِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي ظَالِبِ اللهُ لَقَلْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ رَجُلُ لَهُ مَنْقَبَةٌ إِلَّا وَقَلْ شَرِّ كُتُهُ فِيهَا وَفَضَلْتُهُ وَلِي سَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَ كُني فِيهَا آحَنَّ مِنْهُمْ قُلْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْيِرْنِي بِهِنَّ فَقَالَ اللهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْقَبَةٍ لِي آنِّي لَمْ أُشْرِكُ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنِ وَلَمْ أَعْبُي اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَالشَّانِيَةُ آنِّي لَمُ آشَرَبِ الْخَبْرَ قَطُ وَ الثَّالِقَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّ اسْتَوْهَبَنِي عَنَ آبِي فِي صِبَائِي وَ كُنْتُ آكِيلَهُ وَ شَرِيبَهُ وَ مُؤْنِسَهُ وَ هُكَّاثَهُ وَ الرَّابِعَةُ آنِّي آوَّلُ النَّاسِ إيمَاناً وَ إِسْلَاماً وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قَالَ لِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ السَّادِسَةُ آنِّي كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهِداً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَلَّيْتُهُ فِي حُفَرَتِهِ وَ السَّابِعَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَكَلَّيْتُهُ فِي حُفَرَتِهِ وَ السَّابِعَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ آنَامَنِي عَلَى فِرَاشِهِ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى الْغَارِ وَ سَجَّانِي بِبُرْدِيا فَلَمَّا جَاءَ الْمُشْرِكُونَ ظَنُّونِي مُحَمَّداً عَلَيْ فَأَيْقَظُونِي وَقَالُوا مَا فَعَلَ صَاحِبُكَ فَقُلْتُ ذَهَبِ فِي حَاجَتِهِ فَقَالُوا لَوْ كَانَ هَرَبَ لَهَرَبَ هَذَا مَعَهُ وَأَمَّا الشَّامِنَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمَنِي ٱلْفَ بَابِ مِنَ الْعِلْمِ يَفْتَحُ كُلُّ بَابِ ٱلْفَ بَابِ وَلَمْ يُعَلِّمْ ذَلِكَ آحَداً غَيْرِي وَ آمًّا التَّاسِعَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لِي يَا عَلِي إِذَا حَشَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ نُصِبَ لِي مِنْبَرُّ فَوْقَ مَنَابِرِ النَّبِيِّينَ وَ نُصِبَلَكَ مِنْبَرُّ فَوْقَ مَنَابِرِ الْوَصِيِّينَ فَتَرْتَقِي عَلَيْهِ وَ

#### 

آمَّا الْعَاشِرَةُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَي يَقُولُ يَا عَلِي لَا أَعْطَى فِي الْقِيَامَةِ إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ وَ آمَّا الْحَادِيَةَ عَشْرَةً فَالِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يَا عَلِيُّ ٱنْتَ آخِي وَ ٱنَا آخُوكَ يَدُكِ فِي يَدِي حَتَّى تَدُخُلَ الْجَنَّةَ وَ أَمَّا الثَّانِيَةَ عَثُمَرَ لَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّهُ يَقُولُ يَا عَلِيُّ مَقَلُكَ فِي أُمَّتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَغَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَ آمَّا الشَّالِثَةَ عَشْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ الله على عَمَّ مَني بِعِمَامَةِ نَفْسِهِ بِيَدِيةٍ وَ دَعَا لِي بِنَعَوَاتِ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ فَهَزَمْتُهُمْ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَمَّا الرَّابِعَةَ عَشَرَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَمَرَ نِي اَنْ اَمْسَحَ يَكِي عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ قَلْ يَبِسَ ضَرْعُهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَل امُسَحُ آنْتَ فَقَالَ يَاعَبِي فِعُلُكَ فِعُلِي فَمَسَحْتُ عَلَيْهَا يَدِي فَكَرَّ عَلَى مِنْ لَبَنِهَا فَسَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ شَرْبَةً ثُمَّ آتَتُ عَجُوزَةٌ فَشَكَتِ الظَّهَا فَسَقَيْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ آنَ يُبَارِكَ فِي يَدِكَ فَفَعَلَ وَ آمَّا الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ٱوْصَى إِنَّ وَقَالَ يَا عَلِيُّ لَا يَلِيَ غُسُلِي غَيْرُكَ وَ لَا يُوَارِي عَوْرَتِي غَيْرُكَ فَإِنَّهُ إِنْ رَأَى آحَنَّ عَوْرَتِي غَيْرُكَ تَفَقَّاتُ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ لِي بِتَقُلِيبِكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ إِنَّكَ سَتُعَانُ فَوَ اللهِ مَا آرَدُتُ آنُ أُقَلِّبَ عُضُواً مِنَ آعْضَائِهِ إِلَّا قُلِّب لِي وَ أَمَّا السَّادِسَةَ عَشَرَةً فَإِنِّي آرَدْتُ أَنْ أُجَرِّ دَهُ فَنُودِيتُ يَا وَصِيَّ مُحَمَّدٍ لَا تُجَرِّدُهُ فَغَسِّلُهُ وَ الْقَبِيصُ عَلَيْهِ فَلَا وَ اللهِ الَّذِي ٱكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَخَصَّهُ بِالرِّسَالَةِ مَا رَآيُتُ لَهُ عَوْرَةً خَصَّنِي اللهُ بِذَلِكَ مِنْ بَيْنِ ٱصْحَابِهِ وَ أَمَّا السَّابِعَةَ عَشْرَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَنِي فَاطِمَةً وَقَلْ كَانَ خَطَبَهَا ٱبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ فَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَنِيئاً لَكَ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ سَيِّكَةَ نِسَاءِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَسْتُ مِنْكَ فَقَالَ بَلَى يَاعَلِيُّ وَأَنْتَ مِنِّي وَ اَنَا مِنْكَ كَيَمِينِي مِنْ شِمَالِي لَا اَسْتَغْنِي عَنْكَ فِي النُّانْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اَمَّا الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ الله على قَالَ لِي يَا عَلِيُّ أَنْتَ صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَهْدِ فِي الْآخِرَةِ وَ أَنْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْرَبُ الْخَلَائِق مِنِّى فَجُلِساً يُبْسَطُ لِي وَيُبْسَطُ لَكَ فَأَكُونُ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَ تَكُونُ فِي زُمْرَةِ الْوَصِيِّينَ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِكَ تَأْجُ النُّورِ وَ اِكْلِيلُ الْكَرَامَةِ يَحُفُّ بِكَ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَفُرُغَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ وَ آمَّا التَّاسِعَةَ عَشَرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ سَتُقَاتِلُ النَّا كِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ فَمَنْ قَاتَلَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ رَجُل مِنْهُمْ شَفَاعَةً فِي مِائَةِ ٱلْفٍ مِنْ شِيعَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاكِثُونَ قَالَ طَلْحَهُ وَ الزُّبِّيرُ سَيْبَايِعَانِكَ بِالْحِجَازِ وَ يَنْكُثَانِكَ بِالْعِرَاقِ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَحَارِ بُهُمَا فَإِنَّ فِي قِتَالِهِمَا طَهَارَةً لِأَهْلِ الْأَرْضِ قُلْتُ فَمَنِ الْقَاسِطُونَ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَ ٱصْحَابُهُ قُلْتُ فَمَنِ الْمَارِقُونَ قَالَ ٱصْحَابُ ذِي الثُّكَيَّةِ وَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اللِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمْيَةِ فَاقْتُلُهُمُ فَإِنَّ فِي قَتُلِهِمُ فَرَجاً لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَعَنَا اللَّهُ عَجَّلًا عَلَيْهِمُ وَذُخْراً لَكَ عِنْدَاللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ آمَّا الْعِشْرُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ فَمَنْ دَخَلَ فِي وَلَا يَتِكَ فَقَدُ دَخَلَ الْبَابَ كَمَا آمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ آمَّا الْحَادِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ اكَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا وَلَنْ تُدُخَل الْهَدِينَةُ إِلَّا مِنْ بَابِهَا ثُمَّ قَالَ يَاعَكِي إِنَّكَ سَتَرْعَى ذِمَّتِي وَ تُقَاتِلُ عَلَى سُنَّتِي وَ تُغَالِفُكَ أُمَّتِي وَ آمَّا الثَّانِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ ابْنَيَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنِ مِنْ نُورِ ٱلْقَاهُ إِلَيْكَ وَإِلَى فَاطِمَةَ وَهُمَا يَهْتَزَّانِ كَمَا يَهْتَزُّ الْقُرْطَانِ إِذَا كَانَا فِي الْأَذُنَيْنِ وَنُورُهُمَا مُتَضَاعِفٌ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ سَبْعِينَ ٱلْفَ ضِعْفِ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُوعَكَنِي آنَ يُكُرِمَهُمَا كَرَامَةً لَا يُكُرمُ بِهَا آحداً مَا خَلَا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ آمًّا الثَّالِثَةُ وَ الْعِشْرُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الله على أَعْطَانِي خَاتَمَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدِرْعَهُ وَمِنْطَقَتَهُ وَقَلَّدِنِي سَيْفَهُ وَاصْحَابُهُ كُلُّهُمْ حُضُورٌ وَعَيِّي الْعَبَّاسُ حَاضِرٌ فَحَصِّنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِذَلِكَ دُونَهُمْ وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ وَ الْعِشْرُ وِنَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ يا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّمُوا بَيْنَ يَكَى نَجُوا كُمْ صَلَقَةً فَكَانَ لِي دِينَارٌ فَبغتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَكُنْتُ إِذَا نَاجَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَصَّدَّقُ قَبْلَ ذَلِكَ بِيرْهَمِ وَ وَ اللهِ مَا فَعَلَ هَنَا آحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلِي وَ لَا بَعْدِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَ اَ اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْآيَةَ فَهَلَ تَكُونُ التَّوْبَةُ إِلَّا مِنْ ذَنْبِ كَانَ آمَّا الْخَامِسَةُ وَ الْعِشْرُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى آذُخُلَهَا آنَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ حَتَّى تَلُخُلَهَا آنْتَ يَاعَلِيُّ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَشِّرَ نِي فِيكَ بِبُشْرَى لَمْ يُبَشِّرُ بِهَا نَبِيّاً قَبْلِي بَشَّرَ نِي بِأَنَّكَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ وَ أَنَّ ابْنَيْكَ الْحَسَىَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ آمَّا السَّادِسَةُ وَ الْعِشْرُونَ فَإِنَّ جَعْفَراً آخِي الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْمُزَيَّنُ بِالْجَنَاحَيْنِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَ آمًّا السَّابِعَةُ وَ الْعِشْرُونَ فَعَيِّي حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَ آمًّا الشَّامِنَةُ وَ الْعِشْرُ ونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَعَدَنِي فِيكَ وَعُداً لَن يُغْلِفَهُ جَعَلَني نَبيّاً وَ جَعَلَكَ وَصِيّاً وَسَتَلْقَى مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مَا لَقِي مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ فَاصْدِرْ وَ احْتَسِبَ حَتَّى تَلْقَانِي فَأُوالِي مَنْ وَالاكَ وَ أُعَادِي مَنْ عَادَاكَ وَ أَمَّا التَّاسِعَةُ وَ الْعِشْرُ وِنَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّا يَقُولُ

يَاعَلَيُّ اَنْتَ صَاحِبُ الْحَوْضِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ وَسَيَأْتِيكَ قَوْمٌ فَيَسْتَسْقُونَكَ فَتَقُولُ لَا وَلَا مِثْلَ ذَرَّةٍ فَيَنْصِرِ فُونَ مُسُودًةً وُجُوهُهُمْ وَسَتَرِدُ عَلَيْكَ شِيعَتِي وَشِيعَتُكَ فَتَقُولُ رَوُّوا رِوَاءً مُرَوَّيينَ فَيُرَوَّوْنَ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ وَ آمَّا الثَّلَاثُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى خَمْسِ رَايَاتٍ فَأَوَّلُ رَايَةٍ تَرِدُ عَلَى رَايَةُ فِرْعَوْنِ هَنِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ وَ الثَّانِيَةُ مَعَ سَامِرِيّ هَنِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَ الثَّالِثَةُ مَعَ جَاثَلِيقِ هَذِيدِ الْأُمَّةِ وَهُوَ اَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَ الرَّابِعَةُ مَعَ <u>ٱبِي الْاَعْورِ السُّلَمِيّ وَامَّا الْخَامِسَةُ فَمَعَكَ يَاعَلِيُّ تَحْتَمَا الْمُؤْمِنُونَ وَ انْتَامَامُهُمْ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ</u> وَ تَعَالَى لِلْاَرْبَعَةِ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَبِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ هُمْ شِيعَتِي وَ مَنْ وَالانِي وَ قَاتَلَ مَعِيَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ وَ النَّاكِبَةَ عَنِ الصِّرَاطِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ هُمْ شِيعَتِى فَيُنَادِى هَوُلاءِ ٱلمَد نَكُنَ مَعَكُمْ قالُوا بَلِي وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ ٱنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضْتُمْ وَارْتَبُتُمْ وَغَرَّ تُكُمُ الْاَمانِيُّ حَتَّى جاءَامُرُ الله وَغَرَّ كُمْ بِالله الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَنُ مِنْكُمْ فِلْ يَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأُواكُمُ النَّارُ هِي مَوْلاكُمْ وَ بِئُسَ الْمَصِيرُ ثُمَّ تَرِدُ أُمَّتِي وَ شِيعَتِي فَيُرَوَّوْنَ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدِ عِنْ وَبِيدِي عَصَا عَوْسَجَ آطُرُدُ جِهَا آعُدَائِي طَرْدَ غَرِيبَةِ الْإِبِلِ وَ آمَّا الْحَادِيَةُ وَ الشَّلَاثُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لَو لَا آن يَقُولَ فِيكَ الْغَالُونَ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْن مَرْيَمَ لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا لَا تَمُرُّ مِمَلَإِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَخَذُوا الثُّرَابِ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ يَسْتَشُفُونَ بِهِ وَ آمَّا الثَّانِيَّةُ وَ الثَّلَاثُونَ فَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَصَرَنِي بِالرُّعُب فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَنْصُرَكَ بِمِثْلِهِ فَجَعَلَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي جَعَلَ لِي وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ وَ الثَّلَاثُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الله على الْتَقَمَر أُذُنِي وَعَلَّمَنِي مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَسَاقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ إِلَى ۖ عَلَى لِسَان نَبِيّهِ عَلَيْهُ وَ آمَّا الرَّابِعَةُ وَ الشَّلَاثُونَ فَإِنَّ النَّصَارَى ادَّعَوْا آمْراً فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعُهِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدُعُ ٱبْناءَناوَ ٱبْناءَكُمْ وَ نِساءَناوَ نِساءَ كُمْ وَ ٱنْفُسَنا وَٱنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ فَكَانَتْ نَفْسِي نَفْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ فَكَانَتْ نَفْسِي نَفْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ فَكَانَتْ نَفْسِي نَفْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَالْعِيْنَ النِّسَاءُ فَاطِمَةَ اللَّهِ وَ الْاَبْنَاءُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ثُمَّ نَيِمَ الْقَوْمُ فَسَالُوا رَسُولَ اللَّهِ الْإِعْفَاء فَأَعُفَاهُمْ وَالَّذِي ٱنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالْفُرْقَانَ عَلَى هُنَّالِ اللَّهِ لَوْ بَاهَلُونَا لَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَ أَمَّا الْخَامِسَةُ وَ الثَّلَاثُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَجَّهَنِي يَوْمَ بَلْدٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِكَفِّ حَصَيَاتٍ مَجْهُوعَةٍ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ فَأَخَذُ مُهَا ثُمَّد شَمِهُ مُهَا فَإِذَا هِي طَيِّبَةٌ تَفُوحُ مِنْهَا رَامُحِةُ الْمِسْكِ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَرَحَى بِهَا

#### المنال (ماردوم) المنال (عادروم) المنال (عادرو

وُجُوهَ الْمُشْرِكِينَ وَتِلْكَ الْحَصَيَاتُ أَرْبَعُ مِنْهَا كُنَّ مِنَ الْفِرْ دَوْسِ وَحَصَاةٌ مِنَ الْمَشْرِقِ وَحَصَاةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ وَحَصَاةٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِائَةُ ٱلْفِ مَلَكِ مَدَداً لَنَا لَمْ يُكُرِمِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَهَنِهِ الْفَضِيلَةِ أَحَداً قَبُلُ وَلَا بَعُدُ وَ أَمَّا السَّادِسَةُ وَ الثَّلَاثُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّا يَقُولُ وَيُلُّ لِقَاتِلِكَ إِنَّهُ اَشُغَى مِن ثَمُودَ وَمِن عَاقِر النَّاقَةِ وَإِنَّ عَرْشَ الرَّحْمَ لَيَهْ تَزُّ لِقَتْلِكَ فَأَبْشِرُ يَاعَلِيُّ فَإِنَّكَ فِي زُمْرَةِ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ آمَّا السَّابِعَةُ وَ الثَّلَاثُونَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَلُ خَصَّنى مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ عِلْمِ النَّاسِخُ وَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْحَاصِّ وَ الْعَامِّر وَ ذَلِكَ مِنَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَى وَسُولِهِ وَ قَالَ لِيَ الرَّسُولُ ﷺ يَاعَكُيُّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَ فِي اَنْ اُدُنِيَكَ وَ لَا أُقْصِيَكَ وَ أُعَلِّمَكَ وَ لَا آجُفُوكَ وَ حَقَّ عَلَى آنُ أُطِيعَ رَبِّى وَ حَقَّ عَلَيْكَ آنُ تَعِيَ وَ آمَّا الثَّامِنَةُ وَ الثَّلَا ثُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَنِي بَعْثاً وَ دَعَا لِي بِلَعَوَاتٍ وَٱطْلَعَنِي عَلَى مَا يَجْرِي بَعْلَهُ فَجْزِنَ لِلَاك بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ لَوْ قَدَرَ مُحَمَّدٌ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَ عَيِّهِ نَبِيّاً لَجَعَلَهُ فَشَرَّ فَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالاطِّلَاعِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْ وَ آمَّا التَّاسِعَةُ وَ الثَّلَاثُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ كَنَبَ مَنْ ڗؘۘۼؘٙٙٙؗٙڡؘٱنَّهُ يُعِبُّنِي وَيُبُغِضُ عَلِيّاً لَا يَجْتَبِعُ حُبِّى وَحُبُّهُ اِلَّا فِي قَلْبِمُؤْمِنِ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ اَهْلَ حُبِّى وَ حُبَّكَ يَا عَلِيُّ فِي آوَّلِ زُمْرَةِ السَّابِقِينَ إِلَى الْجَنَّةِ وَجَعَلَ آهْلَ بُغْضِي وَ بُغْضِكَ فِي آوَّلِ زُمْرَةِ الضَّالِّينَ مِنْ أُمَّتِي إِلَى النَّارِ وَ آمَّا الْأَرْبَعُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَجَّهَنِي فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ إِلَى رَكِّ فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ آ فِيهِ طِينٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اثْتِنِي مِنْهُ فَأَتَيْتُ مِنْهُ بِطِينٍ فَتَكَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ٱلْقِهِ فِي الرَّكِيِّ فَٱلْقَيْتُهُ فَإِذَا الْهَاءُ قَلْ نَبَعَ حَتَّى امْتَلَا جَوَانِبُ الرَّكِيِّ فَجِعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي وُقِقْتَ يَا عَلِيٌّ وَ بِبَرِّكَتِكَ نَبَعَ الْمَاءُ فَهَذِيدِ الْمَنْقَبَةُ خَاصَّةٌ بِي مِنْ دُونِ أَضَابِ النَّبِيُّ عَامًا الْحَادِيَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ٱبْشِرُ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ آتَانِي فَقَالَ لِي يَا هُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِكَ فَوَجَدَا ابْنَ عَيِّكَ وَخَتَنَكَ عَلَى ابْنَتِكَ فَاطِمَةَ خَيْرَ أَصْحَابِكَ فَجَعَلَهُ وَصِيَّكَ وَ الْمُؤَدِّي عَنْكَ وَ آمَّا الثَّانِيّةُ وَ الْأَزْبَعُونَ فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ ٱبْشِرْ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ فِي الْجَنَّةِ مُوَاجِهُ مَنْزِلِي وَ ٱنْتَ مَعِي فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي ٱعْلَى عِلِّيِّينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَا آعُلَى عِلِّيُّونَ فَقَالَ قُبَّةٌ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاء لَهَا سَبْعُونَ ٱلْفَ مِصْرَاعِ مَسْكَرَى، لِي وَلَكَ يَا عَلِيُّ وَ آمَّا الشَّالِثَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَسَّخَ حُبِّي فِي قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ رَسَّخَ حُبَّكَ يَاعَلِيُّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسَّخَ بُغْضِي وَ بُغْضَكَ فِي قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ

فَلا يُحِبُّك إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَلَا يُبْخِضُك إِلَّا مُنَافِقٌ كَافِرٌ وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَن يُبْغِضَكَ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَعِيُّ وَلَا مِنَ الْعَجَمِ إِلَّا شَعَيٌّ وَلَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سَلَقُلَقِيَّةٌ وَ آمًّا الْخَامِسَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَ آنَا رَمِدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِي عَيْنِي وَ قَالَ اللَّهُمَّرِ اجْعَلْ حَرَّهَا فِي بَرُدِهَا وَ بَرُدَهَا فِي حَرِّهَا فَوَ اللهِ مَا اشْتَكَتْ عَيْنِي إِلَى هَنِ يِ السَّاعَةِ وَ آمَّا السَّادِسَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى آمَرَ أَصْحَابَهُ وَ عُمُومَتَهُ بِسَيِّ الْأَبْوَابِ وَ فَتَحَ بَابِي بِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مَنْقَبَةٌ مِثُلُ مَنْقَبَتِي وَ آمَّا السَّابِعَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَ آمَرَنِي فِي وَصِيَّتِهِ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ وَعِدَاتِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَنُ عَلِمْتَ آنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَالٌ فَقَالَ سَيُعِينُكَ اللهُ فَمَا اَرَدْتُ آمْراً مِنْ قَضَاءِ دُيُونِهِ وَعِمَا تِهِ إِلَّا يَسَّرَ وُاللَّهُ لِي حَتَّى قَضَيْتُ دُيُونَهُ وَعِمَا تِهِ وَ ٱخصَيْتُ ذَلِكَ فَبَلَغَ ثَمَانِينَ ٱلْفاً وَبَقِيَّ بَقِيَّةٌ ٱوْصَيْتُ الْحَسَنَ آنُ يَقْضِيَهَا وَ آمَّا الثَّامِنَةُ وَ الْأَرْبَعُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الَّذِي آكْرَمَكَ بِالْكَرَامَةِ وَاصْطَفَاكَ بِالرِّسَالَةِ مَا طَعِمْتُ وَزَوْجَتِي وَابْنَايَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ آيَّامِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَافَاطِمَةُ ادْخُلِي الْبَيْتَ وَانْظُرى هَلْ تَجِدِينَ شَيْعًا فَقَالَتْ خَرَجْتُ السَّاعَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ﷺ أَدْخُلُهُ أَنَا فَقَالَ ادْخُلُ بِاسْمِ اللهِ فَنَخَلْتُ فَإِذَا آنَا بِطَبَق مَوْضُوعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ مِنْ تَمْر وَجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَحَمَلُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَاعَلِيُّ رَآيُتَ الرَّسُولُ الَّذِي حَمَلَ هَذَا الطَّعَامَ فَقُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ صِفْهُ لِي فَقُلْتُ مِنْ بَيْنِ آحْمَرَ وَ أَخْضَرَ وَ أَصْفَرَ فَقَالَ تِلْكَ خِطَطُ إِخْطُوطُ جَنَاح جَبْرَئِيلَ اللهُ مُكَلَّلَةً بِالنُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ فَأَكَلُنَا مِنَ الثَّرِيدِ حَتَّى شَبِعُنَا فَمَا رُئِيَ إِلَّا خَنْشُ آيْدِينَا وَ أَصَابِعِنَا فَحَصَّنِي اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ وَ أَمَّا التَّاسِعَةُ وَ الْأِرْبَعُونَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَصَّ نَبِيَّهُ عَلَيْ بِالنَّبُوَّةِ وَخَصِّنِي النَّبِيُّ عَلَيْ بِالْوَصِيَّةِ فَمَنْ آحَبَّنِي فَهُوَ سَعِيدٌ يُحْشَرُ فِي زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُ وَأَمَّا الْحَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ بِبَرَاءَةً مَعَ آبِي بَكُرِ فَلَمَّا مَضَى آتَى جَبْرَئِيلُ عَنْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا يُؤِدِّي عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ آوُرَجُلُّ مِنْكَ فَوَجَّهَنِي عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَلَحِقْتُهُ بِنِي الْحُلَيْفَةِ فَأَخَنُ ثُهَا مِنْهُ فَحَصِّنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَلِكَ وَ آمَّا الْحَادِيَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقَامَنِي لِلنَّاسِ كَافَّةً يَوْمَر غَدِير خُمِ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلالا فَعَدِي مَوْلالا فَبُعُدااً وسُحْقاً لِلْقَوْمِ الظَّالِدِينَ وَامَّا الثَّانِيّةُ وَالْخَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَي قَالَ يَا عَلِي أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ عَلَّمَنِيهِنَّ جَبْرَئِيلُ اللهُ فَقُلُتُ بَلَى قَالَ قُلْ يَارَازِقَ الْمُقِلِّينَ وَيَارَاحَمُ الْمَسَاكِينِ وَيَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ارْحَمْنِي وَ

ارُزُقُنِي وَ اَمَّا الشَّالِثَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَنْ يَنْهَبَ بِاللُّانْيَا حَتَّى يَقُومَ مِنَّا الْقَائِمُ يَقْتُلُ مُبْغِضِينَا وَلَا يَقْبَلُ الْجِزْيَةَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَالْأَصْنَامَ وَيَضَعُ الْحَرْبُ آوزارَها وَيَلْعُو إِلَى ٱخُنِ الْمَالِ فَيَقْسِمُهُ بِالسَّوِيَّةِ وَيَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّابِعَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ يَاعَكُي سَيَلَعَنُكَ بَنُو أُمَيَّةً وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَلَكُ بِكُلِّ لَعُنَةٍ ٱلْفَ لَعْنَةٍ فَإِذَا قَامَر الْقَائِمُ لَعَنَهُمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةً وَ آمَّا الْخَامِسَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لِي سَيُفْتَتَنُ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَمْ يُغَلِّفُ شَيْعاً فَبِهَاذَا ٱوْصَى عَلِيّاً ٱ وَلَيْسَ كِتَابُ رَبِّي ٱفْضَلَ الْأَشْيَاءِ بَعْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَئِنَ لَمْ تَجْمَعُهُ بِإِنْقَانِ لَمْ يُجْمَعُ آبَداً فَخَصِّنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ وَ آمَّا السَّادِسَةُ وَ الْحَبْسُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَصِّنِي بِمَا خَصَّ بِهِ آوُلِيَاءَهُ وَ ٱهۡلَ طَاعَتِهِ وَجَعۡلَنِي وَارِثَ مُحَمَّانِ اللَّهُ فَمَنْ سَاءَهُ سَاءَهُ وَمَنْ سَرَّ هُسَرَّ هُوَ ٱوۡمَا بِيَهِ نَحۡوَ الْمَدِينَةِ وَ أَمَّا السَّابِعَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ فَفَقَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لِي يَاعَلِيُّ أُمُّ إِلَى هَذِيعِ الرَّسَالَةَ فَاطَّلَعَ مِنْهَا مِثُلُ ثُرِيِّ الْبَقَرِ فَسَالَ مِنْ كُلِّ ثَدُى مِنْهَا مَاءٌ فَلَهَّا رَآيُتُ ذَلِكَ آسْرَعْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ انْطَلِقَ يَاعَلِيُّ فَغُنُ مِنَ الْهَاءِ وَجَاءَ الْقَوْمُ حَتَّى مَلَئُوا قِرَبَهُمْ وَإِدَاوَاتِهِمْ وَ سَقَوْا دَوَاجَّهُمْ وَ شَيرِبُوا وَ تَوَضَّئُوا فَعَصَّنِي اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِنَلِكَ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ وَ اَمَّا الثَّامِنَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَرَ فِي فِي بَعْضِ غَزَوَ اتِهِ وَ قَلْ نَفِدَ الْمَاءُ فَقَالَ يَاعَلَيُّ الْتِنِي بِتَوْرِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَوَضَعَ يَكَهُ الْيُهْنَى وَيَدِى مَعَهَا فِي التَّوْرِ فَقَالَ انْبُعُ فَنَبَعَ الْمَاءُمِنْ بَيْنِ اَصَابِعِنَا وَامَّا التَّاسِعَةُ وَ الْخَمْسُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَجَّهَنِي إِلَى خَيْبَرَ فَلَهَّا ٱتَيْتُهُ وَجَلُتُ الْبَابَ مُغَلَقاً فَزَعْزَعْتُهُ شَدِيداً فَقَلَعْتُهُ وَ رَمَيْتُ بِهِ ٱرْبَعِينَ خُطُوّةً فَلَخَلْتُ فَبَرَزَ إِلَىَّ مَرْحَبٌ فَحَبَلَ عَلَى وَ حَمَلْتُ عَلَيْهِ وَ سَقَيْتُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ وَ قَلْ كَانَ وَجَّهَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعَا مُنْكَسِفَيْنِ وَ أَمَّا السِّتُّونَ فَإِنِّي قَتَلْتُ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدِّ وَكَانَ يُعَدُّ بِأَلْفِ رَجُل وَ آمَّا الْحَادِيَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ يَا عَلِيُّ مَثَلُكَ فِي اُمَّتِي مَثَلُ قُلُ هُوَ اللهُ آحَدُّ فَينَ آحَبَّكَ بِقَلْبِهِ فَكَأَنَّمَا قَرَآ ثُلُثَ الْقُرْآن وَمَنَ آحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَ اَعَانَكَ بِلِسَانِهِ فَكَانَّمَا قَرَا ثُلُثَى الْقُرْآنِ وَمَنْ اَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَ اَعَانَكَ بِلِسَانِهِ وَ نَصَرَكَ بِيَدِهِ فَكَانَّمَا قَرَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَآمَّا الثَّانِيَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَوَاطِنِ وَ الْحُرُوبِ وَ كَانَتْ رَايَتُهُ مَعِي وَ اَمَّا الثَّالِثَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنِّي لَمْ آفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ قَطُ وَلَمْ يُبَارِزُنِي آحَكُم إلَّا سَقَيْتُ

الْاَرْضَ مِنْ دَمِهُ وَ اَمَّا الرَّابِعَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ الْهَ اِنْ يَبِطَيْرٍ مَشُوعٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَنْخُلُ عَلَيْهِ اَحَبُّ خَلْقِهِ اِلْيَهِ فَوَقَقَنِي اللهُ لِللَّخُولِ عَلَيْهِ حَتَّى اكَلَّتُ مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّيْرِ وَ اَمَّا الْخَامِسَةُ وَ السِّتُونَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي الْمَسْجِ الْجَاءَ السَّلْ فَسَأَلُ وَ انَارَا كِعُونَ وَ اَمَّا السَّادِسَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَدَّ عَلَى الشَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ اَمَتُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةُ وَ مُحْدِرا كِعُونَ وَ آمَّا السَّادِسَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَدَّ عَلَى الشَّهُ اللهَ وَمُ اللهَ يَعْفِي وَ السَّلْوَ وَ السِّتُونَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَدُّ عَلَى الشَّهُ اللهُ مَتَادِقُ وَ لَعْمَا السَّادِسَةُ وَ السِّتُونَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَدُّ عَلَى الشَّهُ اللهَ مُوسَدِينَ وَ السَّلْوِنَ وَ السَّلُونَ وَ اللهَ السَّامِسَةُ وَ السِّتُونَ فَإِنَّ اللهُ وَمَوْنَ وَالْمَالِكُ وَمِنْ اللهُ المَا اللهُ الله

مکول کہتے ہیں کہ امیر المومنین ملالا نے فرمایا ہے کہ اصحاب حضرت رسول سالٹھائیا ہے کہ میں ہر صحابی کی فضیلت میں شریک ہوں اور اس سے افضل ہوں اور مجھ میں ستر فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی میں نہیں۔

- (۱) میں نے ایک آن کے لیے بھی خدا کے سوائسی کی پرستشنہیں کی اور نہلات وعزی کی پرستش کی۔
  - (۲) مجھی شراب ہیں یی۔
- (۳) حضرت رسول سال الله الله الله على الله على ميں مير بے والد سے لے ليا تھا اور ميں اسی زمانے سے حضرت کے ساتھ رہا اور آپ کی خدمت کا شرف حاصل کرتا رہا۔
  - (م) میں سب سے پہلے اسلام وایمان لایا۔
  - (۵) حسب ارشا درسول صالح الله اللهام مجھ کوآپ سے وہی نسبت ومنزلت تھی جو جناب ہارون کوحضرت موسیٰ سے تھی۔
    - (٢) میں نے حضرت رسول سالٹھ ایٹھ کوقبر میں اتارا اورسب کے بعد آپ سے جدا ہوا۔

## المنال (ماردوم) (ماردوم) المنال (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردوم) (ماردو

(۷) میں شپ ہجرت حضرت کے فرش خواب پر سویا۔ مشرکوں نے سوال کیا رسول اللہ صلّی اللّیہ کہاں گئے؟ میں نے کہا ضرورت سے بھا گے ہوتے توعلی ضرورت ان کے ساتھ جاتے۔ نے کہا ضرورت رسول صلّ بھی آیہ ہے نے نہار باب علم کے تعلیم فرمائے کہ ہمر برورسے ہزار ہزار بات علم کے اور کشادہ ہوگئے اور تمام اصحاب میں کسی کو علم کا ایک باب بھی تعلیم نے فرمایا۔

(۹) حضرت نے فرمایا کہ یاعلی روز قیامت تمام انبیاء اپنے اپنے منبروں پر ہوں گے اور میرامنبر ہرنبی کے منبر سے برتر ہوگا اور ان کے اوسیا بھی اپنے اپنے منبروں پر ہوں گے اور تمہارامنبر ہروضی کے منبرسے برتر ہوگا اور اس پر بیٹھوگے۔
(۱۰) حضرت نے فرمایا ہے کہ روز قیامت مجھ کوکوئی شرف نہ حاصل ہوگا مگریہ کہتم کو بھی ویسا ہی شرف دیا جائے گا۔
(۱۱) میرے بارے میں حضرت نے فرمایا ہے کہ تمہاری مثال کشتی نوح کی ہے جس نے اس کی مخالفت کی اور اس پر نہ بیٹھا وہ غرق ہوا جس نے تم سے روگر دانی کی وہ گمراہ ہوا۔

(۱۲) میں حضرت کا بھائی ہوں اور حضرت میرے بھائی۔ آپ نے فر ما یا ہے کہ ہم دونوں جنت میں ساتھ جا تئیں گے۔

(۱۳) )روز جنگ (خندق) حضرت نے اپنا عمامہ میرے سر پر باندھ کر دعائے فتح وکا میا بی دی اور میں نے خدا کی مددسے شمن گوتل کیا۔

(۱۴) ایک روز حضرت رسول سال این آیا نے مجھ کو تکم دیا کہ بیا گوسفند جس کا دودھ خشک ہوگیا ہے اس کا دودھ نکالو۔ میں نے عرض کی یا حضرت آپ اپنا دست برکت اس پر پھیریں۔ آپ نے فرمایا کہ یاعلی تمہارافعل میرافعل ہے۔ میں نے آپ کے حکم سے دودھ دوہ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔

(۱۵) حضرت رسول سلی ٹیاآیا ہے مجھ کوا پناوصی قرار دیا اور فرما یا کہ یاعلی تمہارے سوا کوئی اور مجھ سے غسل نہ دے نہ فن کرے۔اگر کسی نے غسل دیا اوراس کی نظرمیر ہے جسم پر پڑیں تو آئکھیں نکل پڑیں گی۔

(میں نے عرض کی یا حضرت میں تنہا کیوں کرآپ کونسل دوں گا۔ فرمایا غیبی امداد تمہارے شامل حال ہوگی۔خدا کی قسم میں نے حضرت کے جس عضو کواٹھا نا جاہا۔معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوداٹھا جارہا ہے۔

(۱۲) میں نے چاہا کفسل دینے کے لیے حضرت کا کر تدا تاروں لیکن ایک غیبی آ واز آئی کہ یاعلی جسم رسول کو برہنہ نہ کرو۔تمام اصحاب پیغیبر میں بیشرافت مجھی کو حاصل ہے۔

۔ '(۱۷) باوجوداس کے کہا بو بکر وغمر نے حضرت سال ٹھائی ہے فاطمہ کی درخواست کی تھی مگر خداوند عالم کے حکم سے میرا عقد سیدہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت فر مایا کہ یاعلی تم کو گوارا ہو بیغت کہ خدا نے تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ کی ۔ میں نے عرض

#### وي المنال (بلدور) ( بالدور ع ) ( علي المنال (بلدور ع ) ( علي المنال (بلدور ع ) ( علي المنال (بلدور ع ) ( علي ا

کی یا حضرت کیا میں آپ سے نہیں ہوں۔ فرمایا (بیشک) تم مجھ سے ہواور میں تم سے۔جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کا معین ومد دگار ہوتا ہے اسی طرح ہم ہیں اور دنیاوآ خرت میں ایک دوسرے سے ستغنی نہیں ہیں۔

(۱۸) حضرت رسول سل المنظالية فرمايا كهتم قيامت ميں ميرے علم بردار ہوگے۔ لوائے حمرتمہارے ہاتھ ميں ہوگا۔اس دن تم مجھ سے سب سے زيادہ قريب ہوگے۔ ميری مسندگروہ انبياء ميں اور تمہاری گروہ اوصیاء ميں ہوگا۔تاج نور اور اکليل کرامت تمہارے سر پررکھا جائے گا اور ستر ہزار فرشتے تم کو اپنے حلقے ميں ليے رہيں گے جب تک خداوند عالم حساب خلائق سے فارغ ہو۔

(۱۹) حضرت رسول سلی ایک نے مجھ سے فرمایا کہ عن قریب تم ناکثان و مارقان و قاسطان سے جنگ کروگے۔ تم ایپ دشمن کے ہر ہر فرد کے عوض ایک ایک لاکھ شیعوں کی شفاعت کروگے۔

میں نے عرض کی یا حضرت نا کثان سے کون ساگر وہ مقصود ہے؟ فرما یا طلحہ وزبیر جو تجاز میں تم سے بیعت کریں گے اور عراق میں منحرف ہوجا نمیں گے جب وہ لوگ تم سے پھر جا نمیں توان سے جنگ کرنا تا کہ اہل زمین پاک ہوجا نمیں۔

میں نے عرض کی مارقین کون ہیں؟ فرما یا خوارج جوذ والندید کا گروہ ہےوہ لوگ اس طرح دین سے نکل جا نمیں گے جیسے تیرکمان سے۔ان کوتل کرنا کہ اہل زمین کوراحت ہواوران پرعذاب اور تمہارے لیے ممل خیر کا ذخیرہ۔

پھر میں نے سوال کیا قاسطین کون لوگ ہیں؟ فرما یامعا و بیاوراس کے ہم خیال۔

(۲۰) میرے بارے میں حضرت رسول سل اللہ اللہ اللہ اللہ مثال میری امت میں باب حطہ کی ہے بنی اسرائیل میں یعنی جس کے دل میں تمہاری محبت ہے دوا یہ میں دین میں اس درسے داخل ہواجس درسے داخل ہونے کا خدانے محکم دیا ہے۔

(۲۱) میرے بارے میں حضرت نے فر مایا کہ میں علم کا شہر ہوں اورا سے علی تم اس کا درواز ہ۔شہر میں کوئی آنہیں سکتا جب تک دروازے سے داخل نہ ہو۔

(پھر فرمایا یاعلی تم عن قریب میرے عہد کا لحاظ کرو گے اور میری ہی طرح جہاد کرو گے۔ مگر میری امت تمہاری مخالفت کرے گی۔

(۲۲) حضرت رسول صلی الی الی نیم نے میرے فرزندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسن وحسین کوخدانے اس نور سے پیدا کیا ہے جوتم کواور فاطمہ کو ملا ہے ان کی مثال دو گوشواروں کی ہے جو کا نوں میں جیکتے رہتے ہیں اور شہدا کے نور سے ستر درجہ زیادہ نورانی ہوتے ہیں۔اے علی خدانے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کووہ عزت دوں گا جوانبیاء ومرسلین کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہوگی۔



(۲۳) حضرت رسول سالٹھ آلیا ہے اپنی انگوٹھی ، زرہ اور کمر بند مجھ کوعنایت فر مایا۔ تلوار میری کمر میں باندھی حالانکہ تمام اصحاب خصوصامیرے چیاعباس موجود تھے۔

(۲۴) آپینجوی پڑمل کرنے والاسارےاصحاب میں میرے سواکوئی اورنہیں۔

(۲۵) حضرت نے فرمایا کہ تمام انبیاء پر بہشت حرام ہے جب تک میں اخل جنت نہ ہوں اور تمام اوصیاء پر حرام ہے۔ جب تک تم تمام سے دوخل نہ ہویاعلی خداوند عالم نے تم ہمارے بارے میں ایسامژ دہ دیا ہے جوکسی پینمبر کوئبیں دیا گیا یعنی تم تمام انبیاء کے سیدوسر دار ہواور تمہارے دونوں فرزند سر دار جوانان جنت ہیں۔

(۲۶)جعفرطیارمیرابھائی ہے جوجوا ہرنگار پروں سے جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔

(۲۷)میرے جیاحمزہ سیدالشہد اء ہیں۔

(۲۸) حضرت فرما گئے ہیں کہ خداوندعالم نے تمہارے بارے میں خبر دی ہے کہ میں پنجمبر ہوں اور تم میرے جانشین ۔ عنقریب میری امت تمہارے ساتھ وہی برتاؤ جوقوم موٹل نے جناب موٹل کے ساتھ کیا تھا۔ صبر کرنے کے لیے آمادہ رہو۔ یاعلی تمہار ادوست میرادوست ۔ میرادمن خدا کا دشمن ہے۔

(۲۹) مجھ کوحضرت نے خبر دی ہے کہ روز قیامت حوض کوٹر پرتمہارا تسلط اور قبضہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے مایوس والپس کرو گے اور دوستوں کوسیر اب کرو گے۔

(۳۰) حضرت فرما گئے ہیں کہ میری امت کے پانچ علم بردار بروز قیامت محشور ہوں گے۔سبسے پہلاعلم بردار اس امت کا فرعون معاویہ ہے۔دوسرے اس امت کا سامری عمر عاص ہے۔ تیسرے اس امت کا جا ثلیق ابوموسی اشعری ہے۔چوتھاعلم ابواعوسلمی کا ہے اور پانچواں علم یاعلی تمہارا ہوگا جس کے پنچ سارے مومنین ہوں گئے مان کے پیشوا ہوگے۔

اس کے بعد خداوند عالم پہلے چارعلم برداروں سے فرمائے گا کہ جاؤاورنورکو تلاش کرو۔ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہوجائے گی جس کے اندررحت اللی ہوگی اور وہ میر ہے شیعہ ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے محبت کی میر ہے ساتھ باغیوں اور ناکثوں سے جنگ کی ، یہی وہ لوگ یعنی دشمن آ واز دیں گے کہ آیا ہم تمہار ہے ساتھ نہیں سے بیلوگ کہیں گے ، سے تولیکن تم نے خودا پنے کوفریب دیا اور شک میں مبتلا ہوگئے ۔ دنیا کی آرزو نے تم کودھو کہ دیا یہاں تک کہ تم کوموت گئی ۔ آج نہ تم سے کوئی عوض قبول کیا جائے گا۔ نہ کفار سے تمہاری جگہ جہنم ۔ تم کووہیں پناہ ملے گی اور انجام تمہارا براہ پھر میرے دوست آ آ کر حوض محمد کی سے سیراب ہوں گے ۔ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا جس سے میں دشمنان خدا ہٹا تا جاؤں گا ۔ جس طرح اجبنی اونٹ کوئیں پرسے ہٹا دیا جا تا ہے۔

(۳۱)میرے بارے میں حضرت نے فر مایا ہے کہ اگریہ خیال نہ ہوگا کہ امت کے غالی تمہارے حق میں وہ کلمہ

#### الرامدروم عند من المردوم عند المردوم ع المردوم عند المردوم عندوم عند المردوم عند المردوم عند المردوم عند المردوم عند المردوم

کہیں جو پسر جناب مریم کے متعلق نصرانی کہتے ہیں تو آج تمہاری وہ فضیلت بیان کرتا کہتم جدھرسے گزرتے لوگ تمہارے قدموں کی خاک باعث شفاسمجھ کااٹھالے جاتے۔

(۳۲) حضرت نے فرمایا ہے کہ جس طرح خداوندعالم نے دشمنوں سے مجھ کومحفوظ رکھااور مدد کی میں نے دعا کی ہے کہاسی طرح تم کوبھی محفوظ رکھے۔

(۳۳) حضرت رسول صلالتفاليلي نے تمام اخبار گزشته وآئندہ مجھے بتائے۔

(۳۴) آبیمبابله میں انفسنا سے میں ،نسائنا سے فاطمہ زہرا ، ابنائنا سے حسن وحسین مراد ہیں۔

(۳۵) رسول خدا سالی این نے روز جنگ مجھ سے ایک مٹی خاک منگوائی۔ میں نے اٹھا کر سوکھی تواس سے بوئے مشک آ رہی تھی۔ میں نے وہ مٹی حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ اس میں چار سنگریزے فردوس کے۔ ایک مشرق کا، ایک مغرب کا، ایک تحت عرش کا تھا۔ حضرت نے لے کرمشرکین کی طرف بچینکا۔ اس میں ہردانہ کے ساتھ ایک لا کھ فرشتے میری مدرکے لیے آئے تھے۔ خدانے اس فضیلت سے نہ مجھے پہلے کسی کوسر فراز کیا نہ میرے بعد معزز وممتاز فرمائے گا۔

(۳۲) حضرت فرما چکے ہیں یاعلی تمہارے قاتل پروائے ہے، وہ نمرود سے زیادہ بدنصیب، بے کنندہ نا قہ ثمود سے زیادہ شقی ہے۔ تمہارے قتل سے عرش الہی لرزاں ہوگا۔خوشخبری ہوتم کو کہ تمہارا شار گروہ صدیقین وشہداء صالحین میں ہے۔

(۳۷) تمام اصحاب پیغیبرسالی این خداوندعالم نے قر آن کی ناسخ ومنسوخ و محکم ومتشابه عام وخاص کاعلم عنایت فرمایا۔ بیہ مجھ پراللہ کا حسان ہے اس نے حضرت کو حکم دیا کہ مجھ کواپنے سے قریب تررکھیں تعلیم دین اور سختی نہ فرما نمیں اور مجھ کو یا ور کہنے کی تاکید فرمائیں۔

(۳۸) حضرت نے مجھ کوایک لڑائی پر پہنچا کرمیرے حق میں دعا کی اور جو باتیں میرے جانے کے بعد ہوئیں، ان سے مجھ کوآگاہ فرمایا۔ بعض اصحاب نے حضرت کے اس لطف وکرم کود مکھ کر کہا اگر محمد سل ٹیٹائیکٹر کے اختیار میں ہوتا توعلی کو نبوت بھی دید ہے۔

(۳۹) حضرت کاارشاد ہے جو مجھ کو دوست رکھے اور علی کا دشمن ہووہ ہر گز میر ادوست نہیں ۔ صرف مومن ہی کے دل میں میری اور علی کی محبت بیک وقت ہوسکتی ہے ۔ فر مایا یاعلی میرے اور تمہارے دوست کو خداوند عالم نے جنت کا پیش رو بنایا ہے اور میرے اور تمہارے دشمنوں کوجہنمی قرار دیا ہے۔

(۴۰) کسی الڑائی میں ایک بارحضرت نے مجھ کو پانی لانے کے لیے کنوئیں پر بھیجا۔ کنوال خشک پڑا تھا میں نے عرض کی ، یا حضرت کنوال خشک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی گیلی مٹی لے آؤ۔ میں لے آیا۔ آپ نے اس پر بچھ پڑھا اور فرمایا یہ ٹی پھراسی کنوئیں میں ڈال دو۔ میں نے کنوئیں میں ڈال دی ، کنوئیں سے پانی الجنے لگا۔ میں نے حضرت کوخبر دی آپ



(۱۲) حضرت رسول سل ٹھٹا آپٹی نے فرما یا ہے کہ جبریل امین نے مجھ کوخبر دی کہ خداوند عالم نے آپ کے اصحاب پر نظر فرمائی اور آپ کے خویش علی بن ابی طالب میبرالٹا، کوان میں سب سے بہتر دیکھ کران کو آپ کا جانشین بنایا۔

ساتھ ہوگے۔ میں نے عرض کی یا حضرت اعلائے علیمین کیا ہے؟ فرما یا اعلائے علیمین سفیدموتی کامحل ہے جس میں ستر ہزار دروازے ہیں اوروہ ہم دونوں کامحل ہے۔

(۳۳) حضرت فرمایا ہے کہ یاعلی صرف مومن پر ہیز گارتم سے محبت کرے گا اور تمہارا دشمن منافق ہوگا۔

(۴۴) حضرت فرما گئے ہیں کہ میرا دشمن عرب ہے تو ولدالز ناہو گااور مجمی ہے تو بدنصیب ہوگا۔

(۵۷) حضرت نے میری آ تکھوں پرلعاب دہن لگا کر دعا کی اور جب سے مجھے آ تکھوں کی نکلیف نہیں ہوئی۔

(۴۲) حضرت نے اپنے تمام اصحاب کو تکم دیا کہ جن کے دروازے مسجد میں ہیں وہ بند کر لیں کہ کن میرے لیے بیہ حکم نہیں تھا۔

(۷۷) حضرت نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ قرضوں کو ادا کروں۔ وعدوں کو پورا کروں۔ میں نے عرض کی یا حضرت میں کے عرض کی یا حضرت میں کیوں کر ادا کرسکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا اللہ تمہاری مد فرمائے گا (ویسائی ہوا کہ) جب میں نے قرض ادایا وعدہ کو پورا کرنا چاہا، خداوند عالم نے میری مد فرمائی اور میں نے اسی ہزارادا کردیئے۔ بقیہ کے متعلق میں نے اپنے فرزند حسن سے وصیت کی ہے، وہ ادا کر رے گا۔

(۴۸) حضرت ایک بارمیرے یہاں تشریف لائے۔ہم لوگ تین دن کے فاقے سے تھے۔ آپ نے فرمایا کچھ کھانا ہے؟ میں نے عرض کی یا حضرت ہم سب لوگ تین روز کے فاقے سے ہیں۔ اپنی دختر نیک اختر سے فرمایا دیکھواندر کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں اندر سے آرہی ہوں۔ کچھ نہیں تھا۔ میں نے عرض کی حکم ہوتو میں جاؤں۔ فرمایا خدا کا نام لے کرجاؤ۔ میں گیا تو دیکھا ایک کاسہ میں ٹکڑے کیے ہوئے اور ایک طبق میں رطب تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں لے آیا اور حضرت کی خدمت میں رکھ دیا۔ پھر حضرت کے ساتھ ہم لوگوں نے سیر ہوکر کھایا۔

(۴۹) خداوندعالم نے اپنے حبیب کونبوت سے سرفراز کیا اور انہوں نے مجھ کوخلافت کا شرف بخشا۔ جو مجھے دوست رکھے وہ خوش نصیب ہے۔

(۵۰) میں نے بحکم حضرت رسول سال اللہ اللہ الوبکر سے سورہ برات لے کراس کی تبلیغ کی۔

(۵۱) حضرت نے مجھ کومقام غدیرخم میں بلند کر کے فرمایا کہ جس کامولا میں ہوں بیلی بھی اس کامولا ہے۔



(۵۲)حضرت نے مجھ کو دعائے وسعت رز ق تعلیم فر مائی اوروہ بیدعاہے:

يَا رَازِقَ الْمُقِلِّينَ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ وَيَا اَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا اَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا اَرْحَمَ السَّامِعِينَ وَيَا اَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِينَ ارْحَمُنِي وَارْزُقُنِي.

(اے تھی دامنوں کورزق دینے والے اے مسکینوں پررخم کرنے والے اورسب سے زیادہ سننے والے اے سب سے بہتر دیکھنے والے ،اے سب سے زیادہ رخم کرنے والے تو مجھے پررخم فر مااور مجھے رزق عطافر ما)۔

(۵۳) جناب اقدس الہی اس وقت تک دنیا کوفنا نہ کرے گا جب تک ہمارے خاندان سے ایک قائم ظاہر ہوکر ہمارے دشمنوں کا خاتمہ نہ کر دے۔ وہ کسی سے جزیہ قبول نہ کرے گا۔صلیب اور بتوں کوتو ڑ ڈالے گا وہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔کفار کے مال کوضبط کرکے برابرتقسیم کرے گا۔رعایا کے درمیان عدل وانصاف کرے گا۔

اور (۵۴) میں نے حضرت رسول سل اللہ آپائی سے سنا ہے کہ یا علی عنقریب بنی املیعنہم اللہ تم پر لعنت کریں گے اور خداوند عالم ہر ہرلعنت کے عوض ان پر ہزار ہزار لعنت کرے گا اور جب ہمارا قائم ظاہر ہوگا تو بنی امیہ پر چالیس برس تک لعنت کرے گا۔

(۵۵) حضرت فرما گئے ہیں کہ بعض فرقوں کا تمہارے متعلق امتحان ہوگا وہ کہیں جب حضرت رسول سل ٹھٹا آپیٹر نے (۵۵) حضرت فرما گئے ہیں کہ بعض کیوں بنایا۔کیا حضرت کے بعد قر آن مجید ہر شے سے بہتر نہیں ہے۔ یاعلی خدا کی قشم اگرتم قر آن کو جمع نہ کرو گئے تو کوئی جمع نہ کر سکے گا۔

(۵۲) مجھ کوخداوند عالم نے اپنے اطاعت شعار بندوں اور دوستوں کی (تمام) خصوصیتیں عنایت فرمائی ہیں۔ میں حضرت رسول صلاحی کی کا وارث ہوں جو چاہے (اس امر سے ) خوش ہوجو چاہے ناراض۔

(۵۷) ایک غزوہ میں حضرت کالشکر نایا بی آب کی مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ ایک پتھرکی جانب اشارہ کرکے ) آپ نے مجھکو تکم دیا کہ اس پتھر کے قریب جا کر کہو کہ میں فرستادہ حضرت رسول ساٹھ ایک بھر سے مجھکو تکم دیا کہ اس پتھر کے قریب جا کر کہو کہ میں فرستادہ حضرت رسول ساٹھ اور میرے ساتھ اور لوگ بھی گئے اپنی اپنی جاری ہوا۔ میں نے حضرت کوخبر دی ، آپ نے فرما یا جاؤاور پانی لے آؤ۔ میں اور میرے ساتھ اور لوگ بھی گئے اپنی اپنی مشکیس بھریں۔خود پیا، جانوروں کو بلایا۔ بیشرف پیغام رسانی اور اظہار مجزہ میرے ذریعے سے ہوا۔

(۵۸) پھر دوسرے موقعہ پرکسی لڑائی میں پانی کی ضرورت ہوئی تو حضرت نے ایک پیالہ منگوا کرا پنااور میرا ہاتھ پیالے میں رکھا۔ بفتدرت الٰہی ہم دونوں کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔

(۵۹) جنگ خیبر میں حضرت نے مجھ کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جب قلعہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں توڑ کواس کو چالیس قدم دور بھینکا۔مرحب مقابلے کے لیے نکلا۔بس تھوڑ ی سی ردوبدل کے بعداس

## الخصال (مادروم) المختال المختال (مادروم) المختال المختال (مادروم) المختال (مادروم) المختال (مادروم) المختال (مادروم) المختال المختال (مادروم) (ماد

کوتل کیا۔ حالانکہ مجھ سے پہلے حضرت دوسحا بیوں کو بینج چکے تھے مگروہ نا کام وشکست خور دہ واپس آ چکے تھے۔

(۲۰) جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو جوایک ہزار جوانوں کے برابرتھا۔حضرت کے تکم سے میں نے قبل کیا۔ جب میں چلاتو آپ نے فرمایا کل کفر کے مقابلہ میں پوراایمان جار ہاہے۔اور جب عمروکو قبل کیا تو فرمایا علی ایک ضرت جنگ خندق میں دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔

(۱۱) میرے بارے میں حضرت نے فر مایا ہے کہ یاعلی تمہاری مثال میری امت میں سور و قتل ہواللہ احد کی ہے جس نے تم کودل سے دوست رکھا۔ ان سے ایک ثلث (تہائی) قرآن گویاختم کیا اور جس نے تم سے دل سے محبت کی ، زبان سے اقرار کیا اور ہاتھوں سے مدد بھی کی ، سے اقرار کیا گویا اس نے دوثلث قرآن ختم کیا۔ اور جس نے دل سے محبت کی ، زبان سے اقرار کیا اور ہاتھوں سے مدد بھی کی ، اس نے گویا پورا قرآن ختم کیا۔

(۲۲) میں ہرلڑائی میں حضرت کاعلم برداررہا۔

(۱۳) میں بھی جنگ سے نہیں بھا گا۔جومیرے مقابلے میں آیاوہ قبل ہوااور مارا گیا۔

(۱۴) میں نے طائر بریان جنت حضرت کے ساتھ نوش کیا۔

(٦٥) میں حالت رکوع میں جب مسجد نبی صلّ الله الله الله میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اپنی انگشتری سائل کوز کو ۃ میں دی اور میرے بارے میں آبدانمالیکم الله ورسول نازل ہوا۔

(۲۲)میرے لیے دوبارہ رجعت آ فتاب ہوئی۔

(۱۷) حضرت سلاماً الله الله في المومنين كاخطاب ديا ہے جومير سواكس اور كاخطاب نہيں ہوسكتا۔

(۱۸) میں تقسیم کنندہ جنت و نار ہوں حضرت فرمایا ہے کہ روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ کہاں ہے سید المرسلین؟ یہ آواز سن کر میں آگے بڑھوگ۔ پھر رضوان المرسلین؟ یہ آواز سن کر میں آگے بڑھوگ۔ پھر رضوان خازن جنت کی تنجیاں اور مالک دوزخ کی تنجیاں میرے سامنے پیش کرے گا اور دونوں کہیں گے کہ تھم الہی ہے کہ یہ تنجیاں آپ کے سپر دکی جا نمیں اور آپ کو تھم الہی ہے کہ یہ تنجیاں علی کے حوالے کر دیں۔ پس میں جس کو چا ہوں گا جنت میں جسجوں گا اور جس کو چا ہوں گا دوز خ میں ڈال دوں گا۔

(۱۹) حضرت نے فرمایا ہے کہ یاعلی اگرتم نہ ہوتے تو مومن اور منافق میں فرق پیدا نہ ہوتا۔ یعنی تم ہے محبت ہے تو مومن، عداوت ہے تو منافق۔

(۷۷) آپیطهپرمیری، فاطمه اورحسنین میبهاشا کی شان میں نازل ہوا۔

﴿ حَلَّاثَنَا هُحَمَّالُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا عَبْلُ الْعَزِيزِ بْنُ

#### الخصال المدروم) المجاهر المجاعر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاهر المجاع

يَعْيَى الْجَلُودِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا اَبُو حَامِدٍ الطَّالَقَانِ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْلُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَابِ عَنْ تَلِيدِ بْنِ سُلْيَعَانَ عَنْ لَيُو بُنِ الْخَطَابِ عَنْ تَلِيدِ بْنِ سُلْيَعَانَ عَنْ لَيْدٍ عَنْ فَضَلِهَا اَحَدُّ. سُلْيَعَانَ عَنْ لَيْدٍ عَنْ فُضِلِهَا اَحَدُّ.

مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ستر آیتیں صرف علی ابن ابیطالب میباللہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔کوئی دوسراان فضائل میں حضرت کا شریک نہیں۔

#### ثواب من استغفر النه عزوجل في الوتر سبعين مرة

## نمازوتر مين سترمر تبهاستغفار كاثواب

﴿ حَنَّ ثَنَا ٱخْمَلُ بُنُ هُمَّتِّ بِنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ ٱخْمَلَ بُنِ هُمَّدِ بُنِ يَعْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آخْمَلُ بُنِ يَعْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْ آبِي عَبْدِاللهِ اللهِ عَنْ آخَلُ بُنِ قَالَ مَنْ قَالَ فِي وَثْرِ فِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بَنِ فَعُبُوبٍ عَنْ عُمْرَ بُنِ يَرْ يَدُولَا آعُلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِى لَهُ سَنَةٌ لَذَا أَوْتَرَ ٱسْتَغْفِرُ اللهُ وَ ٱللهُ عَنْدَ اللهُ عِنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عِنْدَاللهُ عِنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عِنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَلَيْ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَلَى اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَلَى اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَلَيْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَالِهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَلَيْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ عَنْدُورُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَلَا عَلَاللهُ عَنْدُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَنْدُ عَلَا عَلَالِهُ عَنْ عَلَالِهُ عَنْدُ عَلَا عَلَالِهُ عَنْدُ عَلَاللهُ عَنْدُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُ عَلَا عَالِ

حضرت امام جعفرصادق ملیا نے فرمایا ہے کہ جونماز وتر کے قنوت میں سال بھر تک سمرتر بار کہے استغفر اللہ واتو ب الیہ اس کا شاران لوگوں میں ہوگا جو مبح صادق کے وقت خدا سے طلب اعرزش کرتے ہیں اور خداوندان کو بخش دیتا ہے۔

#### ثواب من استغفر الله عزوجل بعدصلاة الفجر سبعين مرة

## جوشخص نماز صبح کے بعدستر مرتبہاستغفار کرے اس کا ثواب

﴿ حَلَّا ثَنَا هُمَّلُ ابُنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَو يُهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنِي هُمَّلُ ابُنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ عَنْ هُمَّلُ ابْنُ يَخْيَى الْعَطَّارُ عَنْ هُمَّلُ ابْنَ عَنْ وَبْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْرِو بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ هُمَّلِ ابْنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ قَالَ مَنِ السَّتَغْفَرَ اللهَ بَعْلَ صَلَاةِ سَهْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهُ قَالَ مَنِ السَتَغْفَرَ اللهَ بَعْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً عَفْرَ اللهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ الْفَذَنْ اللهُ مَنْ عَمِلَ اللهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ الْفَذَنْ إِوَمَنْ عَمِلَ اللهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ الْفَذَنْ إِوَمَنْ عَمِلَ اللهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ الْفَذَنْ إِوْمَنْ عَمِلَ اللهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ اللّهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ اللهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلِكَ اللّهُ لَهُ وَلَوْ عَمِلَ اللّهُ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ وَلَوْ عَمِلَ ذَلْكِ اللهُ لَهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَوْمَ عَلَاكُونَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمِ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَوْمِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت امام محمد با قرمایا استخداد ندعالم استخداد ندعالم استخداد ندعالم استخداد ندعالم اس کے ستر ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے جواس دن سرز دہوئے ہوں۔

ایک دوسری روایت میں بجائے ستر ہزار کے سات سوہے۔



#### ثواب من استغفر الله عزوجل كل يوم من شعبان سبعين مرة

## شعبان میں الله تعالیٰ سے روز ایدستر مرتبہ استعفار کا جر

© حَكَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَكَّ ثَنِى مُوسَى بَنُ جَعْفَرٍ الْبَعْدَادِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ حَكَّ بَنِ اللهِ قَالَ عَنْ مُحَمِّدِ بَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَالِ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

راوی نے سوال کیاافق مبین کیا ہے؟ فرمایاافق مبین کے سامنے ایک مقام ہے جہاں نہریں جاری ہیں اوراس کے گرد بیثار جام رکھے ہیں۔

﴿ حَكَّ ثَنَا الْمُظَفَّرُ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ السَّمَرُ قَنْدِي ُ قَالَ حَكَّ ثَنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَبَّدِ بَنِ عَلِيّ بَنِ فَضَّالٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا مُعَكُو بُنُ مُحَبَّدِ بَنِ عَلِيّ بَنِ فَضَّالٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا مُحَبَّدُ بَنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ هِلَالٍ قَالَ حَكَّ ثَنَا عَلِي بَنُ الْحَسَنِ عَلِيّ بَنِ مُوسَى الرِّضَالِيَّ يَقُولُ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمً اللهِ الْعَبَّاسِ بَنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ عَلِيّ بَنَ مُوسَى الرِّضَالِيَّ يَقُولُ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمً اللهِ الْعَبَّانِ مَنْ عَبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَمَنِ اللهُ عَلَى يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً وُمِنْ يَوْمِ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَمُنْ يَوْمِ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَمَنْ اللهِ اللهِ وَمَنْ اللهُ الْكَرَامَةُ وَمَنْ تَصَلَّقَ فِي شَعْبَانَ بِصَلَقَةٍ وَلَوْ الْقِيلَاقِ وَمَنْ صَامَ اللهُ الْكَرَامَةُ وَمَنْ تَصَلَّقَ فِي شَعْبَانَ بِصَلَقَةٍ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ حَرَّمَ اللهُ جَسَلَهُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اليَّامِ مِنْ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا مِنْ صِيَامِ شَهْ وَمَنْ تَصَلَّ قَ وَصَلَهَا مِنْ صِيَامِ شَهْوِ رَمِنْ مَتَالِ عَنْ مُنَ عَلَى النَّالِ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اليَّامِ مِنْ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا مِنْ صِيَامِ شَهْوِ رَمَضَانَ كَتَبَاللهُ وَمَنْ مَنَا النَّارِ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اليَّامِ مِنْ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا مِنْ صِيَامِ شَهْوِ رَمَضَانَ كَتَبَاللهُ وَمُ مَنْ مُعَرَقِي مُنْ مُعَمَلِ اللهُ وَمَنْ مُعَالَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي الْمُعْرَقِ مَنْ مَا النَّالِ وَمَنْ صَامَ مَثَلَاثَةَ اليَّامِ مِنْ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا مِنْ صِيَامِ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ عَلَى النَّهُ وَلَوْ مَنْ مُعْمَلِ النَّالِ وَالْمَالُ مَا عَلَى اللْعَلَاقِةَ وَلَوْ مَنْ مَا عَلَى الْمُعْرَقِ مَنْ الْمُعْرَاقِ مَنْ مُعْبَانَ مُ الْعَلَقُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ مَنْ مُعْبَانَ مِلْ مُنْ مُ الْعُلْمِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْمُعْرَاقِ مَنْ مُعْمَلِي الْعَلَى الْمُعْمَلُولُ مُنْ مُنْ مُ الْعُلَقِ مُنْ الْمُعْلِقُولُ مُعْمَلِي الْعَلَقِ وَالْمُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ مُ الْمُعَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِي الْم

عباس ابن بلال امام جعفر صادق ملیلا سے روایت کرتے ہیں کہ جو خض ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھے اس کے لیے جنت ہے اور جو خض روز آنہ ستر بار استغفار کرے اور خدا سے دعائے مغفرت کرے وہ حضرت رسول سالیٹی آئیا ہی گروہ میں روز قیامت اٹھا یا جائے گا اور خدا کی طرف سے اس کا احترام واجب ہے اور جو ماہ شعبان میں صدقہ دے خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہواس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور جو تین دن ماہ صیام سے قبل اور ماہ صیام میں بھی روزہ رکھے اس کے نامی عمل میں برابر دوماہ روزہ رکھے کا ثواب کھا جائے گا۔



#### لواءالحمدسبعون شقة

## لوائے حمد کے ستر پھریہ ہے

﴿ حَدَّثَنَا آبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ آحْمَلَ الْإِسْكِيفِ الْقُبِّيُّ بِالرَّيِّ يَرْفَعُ الْحَيِيتَ إِلَى هُحَمَّيِهِ بَنِ عَلِيّ قَالَ حَلَّاثَنَا هُحَمَّلُ بُنُ حَسَّانَ الْقَوْسِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هُحَمَّيِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْكَريمِ الرَّازِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آحَمُ لُ بنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ الْحِبَّانِيُّ عَنْ لَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَعَنْ الْمِنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَعَنْ الْمِنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِّمِ وَالْمِنْ عَبَالِيَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل هُوَ فَرِحٌ مُسْتَبْشِرٌ فَقُلْتُ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ مَعَ مَا ٱنْتَ فِيهِ مِنَ الْفَرَحِ مَا مَنْزِلَةُ اخِي وَ ابْنِ عَمِي عَلِيّ بْنِ ٵٙۑڟٵڸٮ۪۩ؿ؏ڹ۫ۮڗڽؚۼۏؘڟٲڸۅٙٳڷۜڹؠؠؘۼڎؘڰؠؚٳڶؾؙ۠ؠؙۊۜۊ۪ۅٙٳڞڟڣؘٳڰؠ۪ٳڶڔۨۺٳڷ؋ؚڡٙٳۿؠڟؿ؋ۣۅؘڤؾؠۿۮؘٳٳؖ<del>ؖ</del>ڒ لِهَنَا يَاهُخَمَّتُ اللهُ الْاعْلَى يَقْرَأُ عَلَيْكُمَا السَّلَامَ وَقَالَ هُحَمَّدُ نَبِيُّ رَحْمَتِي وَعَلِيٌّ مُقِيمُ حُجَّتِي لَا أُعَنِّبُ مَنْ وَالاهُ وَإِنْ عَصَانِي وَلَا ٱرْتُمُ مَنْ عَادَاهُ وَإِنْ ٱطَاعَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَأْتِينِي جَبْرَئِيلُ وَمَعَهُ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَهُو سَبْعُونَ شِقَّةً الشِّقَّةُ مِنْهُ أَوْسَعُ مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ اَنَاعَلَى كُرْسِيِّ مِنْ كَرَاسِيِّ الرِّضُوانِ فَوْقَ مِنْبَرِ مِنْ مَنَابِرِ الْقُلْسِ فَأَخُنُاهُ وَ اَدْفَعُهُ إِلَى عَلِيّ بُنِ آبِ طَالِبِ اللهِ فَوَثَبُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَي وَكَيْفَ يُطِيقُ عَلِيٌّ حَمْلَ اللِّوَاءِ وَقَلُ ذَكَرْتَ آنَّهُ سَبْعُونَ شِقَّةً الشِّقَّةُ مِنْهُ أَوْسَعُ مِنَ الشَّهُسِ وَ الْقَهَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُعْطِي اللهُ عَلِيّاً مِنَ الْقُوَّةِ مِثْلَ قُوَّةِ جَبْرَئِيلَ وَمِنَ النُّورِ مِثْلَ نُورِ آدَمَ وَمِنَ الْحِلْمِ مِثْلَ حِلْمِ رِضُوانَ وَمِنَ الْجَهَالِ مِثْلَ بَهَالِ يُوسُفَ وَمِنَ الصَّوْتِ مَا يُدَانِي صَوْتَ دَاوُدَ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ دَاوُدُ خَطِيباً فِي الْجِنَانِ لَاعْطِى مِثْلَ صَوْتِهِ وَإِنَّ عَلِيّاً أَوَّلُ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ السَّلْسَبِيلِ وَ الزَّنْجَبِيلِ لَا يَجُوزُ لِعَلِيّ قَلَمُّر عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا وَ ثَبَتَتُ لَهُ مَكَانَهَا ٱخْرَى وَإِنَّ لِعَلِيِّ وَشِيعَتِهِ مِنَ اللهِ مَكَاناً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخَرُونَ.

ابن عباس کہتے ہیں کہ جبریل امین حضرت رسول سالتھ آلیہ کم خدمت میں ایک روز نہایت خوش ومسرور حاضر ہوئے۔حضرت نے فرمایا آج کوئی خوشخبری لائے ہو۔عرض کی ہاں یا رسول اللہ قسم اس خدا کی جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پروردگارعا کم کے نزدیک علی ابن ابی طالب ملیلا کی بیر منزلت ہے کہ اس نے آپ دونوں کوسلام کہاہے اور فرمایا ہے کہ محمد سالتھ آئیہ ہمرے چغبرر حمت اور علی علیلا میری جمت کوقائم کرنے والے ہیں۔علی کے دوست پر بھی عذاب نہ کرے گا



اس کے بعد فرمایا کہ روز قیامت جبریل لوائے مم جس کے ستر ہزار شقے ہوں گے اور ہر شقہ آفتاب و ماہتاب سے زیادہ وسیح ہوگا میرے پاس لائیں گے میں کرسی رضوان اور منبرقدس پر بیٹھا ہوا ہوں گا۔اس پر چم کو لے کرعلی کو دے دوں گا۔

بیسنا تھا کہ عمر بن خطاب نے اٹھ کرعرض کی یارسول ساٹھا کیا ہے اتنی بزرگی کے ساتھ علی اس پر چم کو کیوں کرا ٹھالیس بیسنا تھا کہ عمر بن خطاب نے اٹھ کرعرض کی یارسول ساٹھا کیا ہے۔

فرمایا اس روز خداوندعالم علی کو جبریل کی طاقت، اوم کا نور، رضوان خازن جنت کاحلم، حضرت بوسف کاحسن و جمال اورآ واز جناب داؤد سے ملتی ہوئی عنایت فرمائے گا۔

پھر فرمایا کے ملی پہلے وہ مخص ہوں گے جوحوض سلسبیل وزنجبیل سے اس دن سب سے پہلے سیراب ہوں گے۔علی اور شیعیان علی کے لیےروز قیامت وہ مقام ومرتبہ ہے جسے دیکھ کرتمام اولین وآخرین تعجب کریں گے۔

#### الرباسبعون جزءا

## سو د کے ستر اجزامیں

﴿ حَتَّاثَنَا هُحَمَّدُ بَنِ عَلِي بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَتَّاثَنَا اَبُو عَامِدٍ قَالَ حَتَّاثَنَا اَبُو يَزِينَ قَالَ حَتَّاثَنَا اَبُو عَامِدٍ قَالَ حَتَّادُ بَنِ الشَّاهِ قَالَ حَتَّادُ بَنِ الْحَكَ الْبَيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بَنِ اَبِي طَالِبٍ ﴿ عَنْ النَّبِي ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَامِ يَا عَلِي وَمِيتَتِهِ لَهُ يَا عَلِي اللَّهِ الْحَرامِ يَا عَلِي وَمِيتَتِهِ لَهُ يَا عَظْمُ مِنْ سَبْعُونَ جُزُءاً فَالَيْسَ مُنَا مِثْلُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اللَّهُ فَي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ يَا عَلِي وَرَهَمُ رِبًا اَعْظُمُ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِنَاتٍ فَحْرَمِ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ .

حضرت رسول سالٹھائی ہے نے فر مایا ہے کہ ربا کے ستر خبر ہیں۔ کم سے کم بیہ ہے کہ جیسے آ دمی کعبہ محتر م میں اپنی مال کے ساتھ زنا کرے۔ سود کا ایک درہم لینے کا عذاب وہ ہے جواپنی مال بہنوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں زنا کرنے کا عذاب ہے۔

#### حديث العبد الذي مكث في النار سبعين خريفا

## سترخریف جہنم میں رہنے والے شخص کے تعلق حدیث

﴿ حَلَّا ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُحَبَّ لُبُنُ يَغْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَلَّ ثَنَا هُحَبَّ لُبُنُ آحُمَلَ بَنِ عَنِ الْعَطَّارُ قَالَ حَلَّا ثَنَا هُحَبَّ لُبُنُ آخُمَلَ بَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَن يَعْيَى بَنِ آبِى الْعَلَاءِ عَن يَعْيَى عَنِ الْعَسَنِ بُنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْحَمَلَ فَي الْعَلَاءِ عَنْ الْحَمَلَ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَى عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ الْعَلَامِ عَنْ الْعَلَى الْعَلَامِ عَنْ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

#### 

سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ اِلَّا رَحْمَتَنِي فَأُوْتِي اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِيلِ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرِي فَأَوْتِي اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عَبْدِي فَأَكُونَ عَلَيْكَ بَرُداً اللهَ عَبْدِي فَأَكُونَ عَلَيْكَ بَرُداً وَهُو مَعْقُولً وَسَلَاماً قَالَ يَا رَبِ فَمَا عِلْمِي بِمَوْضِعِهِ قَالَ إِنَّهُ فِي جُبِ مِنْ سِجِّينٍ قَالَ فَهَبَط فِي النَّارِ وَهُو مَعْقُولُ وَسَلَاماً قَالَ يَا رَبِ فَمَا عِلْمِي بِمَوْضِعِهِ قَالَ إِنَّهُ فِي جُبِ مِنْ سِجِّينٍ قَالَ فَهَبَط فِي النَّارِ وَهُو مَعْقُولُ عَلَى وَجُهِهِ فَأَخْرَجَهُ فَقَالَ مَا أَحْصِي يَا رَبِ عَلَى وَجُهِهِ فَأَخْرَجَهُ فَقَالَ مَا أَخْصِي يَا رَبِ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ وَلَكِنَّهُ مَتُمْ عَلَى نَفْسِي آنُ لا يَسْأَلَنِي وَعَلَى النَّارِ وَلَكِنَّهُ مَتُمْ عَلَى نَفْسِي آنُ لا يَسْأَلَنِي وَبَيْنَهُ وَقَلُ غَفْرُتُ لَكُ الْيَالِ وَلَكِنَّهُ مَتُهُ وَالْكَالِ وَلَكِنَّهُ مَتُهُ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَقَلُ غَفْرُتُ لَكُ الْيَالِ وَلَكِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَقَلُ غَفْرُتُ لَكُ اللّهُ الْمَالِي وَلَكُونَا لَهُ عَلَى النَّالِ وَلَكِنَّهُ مَا كُانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَقَلُ غَفْرُتُ لَكُ الْيَالِ وَلَكِ لَا مَا سَأَلْتَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّالِ وَلَكِنَّهُ وَقَلُ عَفْرُتُ لَكُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّالِ وَلَكُ فَى النَّالِ وَلَكِنَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت امام محمہ باقر ملیلہ نے فرما یا ہے کہ ایک شخص ستر خریف یعنی ہر خریف ستر سال کی جہنم میں رہنے کے بعد خداوند عالم سے بحق محمہ وآل محمہ ببلالہ دعا کرے گا کہ بارالہا مجھے بخش دے۔ جبریل سے ارشاد الہی ہوگا کہ جااس کو جہنم کی نکال کر لے آ۔ جبریل عوض کریں گے خداوندا میں جہنم میں کیوں کر جاسکتا ہوں۔ ارشاد ہوگا میں نے تھم دے دیا ہے جہنم کی آگ سے تم کونقصان نہ پنچ گا۔ جبریل عرض کریں گے بارالہا مجھے معلوم نہیں وہ کس مقام پر ہے۔ ارشاد ہوگا وہ تعین کے ایک کنویں میں ہے۔ جبریل اپنا منہ چھپا کردوز خ میں جاکراس کو نکال لائیں گے۔ خداوند عالم اس سے سوال کرے گا کہ میرے بندے کتنے دنوں تو جہنم میں رہا۔ عرض کرے گا کہ خداوند انجھ کو خوب معلوم ہے۔ ارشاد ہوگا کہ اپنی عزت وجلال کی قسم جو خص محمد و تا کہ حکم کے واسط سے دعا کرے گا۔ میں اس کی دعا ضرورت قبول کروں گا۔ میں نے تجھ کو بخشا اور تیرے سب گناہ جن کو میں خوب جانتا ہوں معاف کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد

انس بن ما لک کہتا ہے کہ حضرت نے فر ما یا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اکہتر فرقے ہو گئے جس میں ستر فرقے ہلاک گئے اور ایک فرقے نے نجات پائی۔میرے بعد میری امت کے بہتر فرقے ہوجا نیں گے جن میں اکہتر گمراہ ہوں گے اور ایک مذہب حق پر ہوگا۔

اصحاب نے عرض کی یا حضرت وہ ایک فرقہ کون ہوگا۔ فر مایا ایک گروہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا۔

#### الأمة تفترق على اثنتين وسبعين فرقة

## امت محمدی بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ جائے گی

۞ حَدَّ ثَنَا ٱبُو ٱحْمَلَ هُحَمَّلُ بُنُ جَعْفَرِ الْبُنْكَ ارُ الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُجَاهِلُ بَنُ اَعْيَنَ بَنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِ يَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ آنَسِ بْنِ بَنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِ يَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم) النسال (جاردرم)

سَبْعُونَ فِرْقَةً وَ تَخَلَّصَ فِرْقَةٌ وَ إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً يَهْلِكُ إِحْلَى وَ سَبْعُونَ وَيَتَخَلَّصُ فِرُقَةٌ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَهَاعَةُ الْعَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

قَالَ مُصَدِّفُ هَنَا الْكِتَابِرَضِى اللهُ عَنْهُ الْجَهَاعَةُ آهُلُ الْحَقِّ وَإِنْ قَلُّوا.

وَقَلُ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ وَحْلَهُ حُجَّةٌ وَالْمُؤْمِنُ وَحْلَهُ بَهَاعَةٌ.

حضرت امیرالمومنین ملیا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سالٹھائیل نے فرمایا: حضرت عیسیٰ ملیا تک بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹ گئے کہ ان میں سے ستر فرقے ہلاک ہو گئے اور ایک فرقہ نجات پائے گا جبکہ میری امت کے بہتر (۷۲) فرقے ہوجا نیں گے جن میں اکہتر فرقے ہلاک ہوجا نیں گے اور صرف ایک فرقہ ہدایت یائے گا۔

لوگوں نے سوال کیاا ہےاللہ کے رسول ً وہ کونسا فرقہ ہے؟

آپ نے فرمایا: جماعت، جماعت، جماعت 🏻

مؤلف کتاب فرماتے ہیں: جماعت اہل حق ہیں اگر چیوہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔

نبی اکرم صلافالیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فر ما یا: اکیلامومن بھی جت ہے اکیلامومن ہی جماعت ہے۔

#### منروىأن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة

## جنہوں نے یہ روایت بیان کی کہ امت محمدی تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی

﴿ حَنَّ ثَنَا ٱلْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت امیرالمونین ملیا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سل الیا این عضرت مولی ملیا کے بعد ان کی امت اکہتر فرقوں میں بٹ گئی کہ ان میں سے ایک فرقہ نجات یا فتہ ہے جبکہ ستر جہنم میں جائیں گے، امت عیسی ملیا ان

<sup>🗓</sup> عربی میں جماعت کے لفظ پر اقلف لام ہے کہ جو تخصیص کامعنی دے رہاہے یعنی جناب رسول خداساتین الیابی نے فرمایا ایک خاص جماعت ۔ (مجاہد حسین حرّ)

#### وي المنال (بلدور) ( بالدور ) (

کے بعد بہتر فرقوں میں بٹ گئی کہ ان میں سے ایک فرقہ نجات یا فتہ ہے جبکہ ستر جہنم میں جائیں گے اور میرے بعد میری امت کے تہتر (۷۳) فرقے ہوجائیں گے جن میں صرف ایک فرقہ ہدایت یائے گا جبکہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے۔

#### ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء والفرق بين أحكامهن وأحكام الرجال

## خوا تین کے تہتر آداب اورخوا تین اور مردول کے احکام میں فرق

 
 الله عَلَى الْحَسَى الْقَطَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَى بَنُ عَلِيّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو عَبْدِ اللهِ هُحَمَّدُ بُنُ زَكِرِيًّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ هُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً عَن آبِيهِ عَن جَابِرِ بْنِ يَزِيلَ الْجُعُفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّد بْنَ عَلِيِّ الْبَاقِرَ اللَّهِ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ آذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَلا بَمَاعَةٌ وَلا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَلا أَتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَلا إِجْهَارٌ بِالتَّلْمِيةِ وَلا الْهَرُ وَلَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوقِةِ وَلَا اسْتِلَامُ الْحَجِرِ الْاَسْوَدِ وَلَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَلَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرُنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَلَا تَوَلِّي الْمَزْاقِ الْقَضَاءَ وَ لَا تَوَلِّي الْإِمَارَةِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَنْبُحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَادٍ وَ تَبْدَا فِي الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ النِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ قِ وَلا تَمْسَحُ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ بَلْ عَلَيْهَا آنْ تُلْقِي الْخِمَارَ مِنْ مَوْضِع مَسْح رَ أُسِهَا فِي صَلَاةِ الْغَمَاةِ وَ الْمَغُرِبِ وَتَمُسَحَ عَلَيْهِ وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تُلْخِلُ إصْبَعَهَا فَتَمُسَحُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا فَإِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجُلَيْهَا وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَلْرِهَا وَ تَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَى فَغِنَيْهَا وَتَجْلِسُ إِذَا اَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَلَتُ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتُ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتُ ثُمَّ مَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِرِ وَإِذَا قَعَلَتْ لِلتَّشَهُّ بِرَفَعَتْ رِجُلَيْهَا وَ *ضَمَّتْ فَخِ*نَيْهَا وَإِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتْ بِالْاَنَامِلِ لِاَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَإِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ صَعِلَتُ فَوْقَ بَيْتِهَا وَصَلَّتُ رَكْعَتَيْنِ وَكَشَفَتُ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتُ ذَلِكَ اسْتَجَاب اللهُ لَهَا وَلَمْ يُخِبْهَا ايُغَيِّبْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلُ الْجُهُعَةِ فِي السَّفَرِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ فِي الْحَضِرِ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤُيةِ الْهَلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَاكَتُهُنَّ فِيمَالَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظُرُ اِلَيْهِ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيق شَيْءٌ وَلَهُنَّ جَنْبَتَاهُ وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَلَا تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ وَسُورَةِ النُّورِ وَيُكُرَهُ لَهُنَّ تَعَلُّمُ سُورَةِ يُوسُفَ وَإِذَا ارْتَلَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَأْبَتْ وَإِلَّا خُلِّلَتْ فِي

السِّجْن وَلَا تُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَكَ وَلَكِنَّهَا تُسْتَخْلَمُ خِلْمَةً شَدِيلَةً وَتُمْنَعُمِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا جَشِبَ الطَّعَامِ وَ لَا تُكْسَى إِلَّا غَلِيظَ الشِّيَابِ وَ خَشِنَهَا وَتُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَإِذَا حَضَرَ وِلَا دَةُ الْمَرُ أَقِوَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ كَيْ لَا يَكُنَّ آوَّلَ نَاظِرِ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْآةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لِآنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى عِهمَا وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَيِّتِ قَبْرَهُ وَإِذَا قَامَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ تَجْلِسِهَا فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ حَتَّى يَبُرُدَوَ جِهَادُ الْمَرْ أَقِ حُسْنُ التَّبَعُّل وَ ٱعظمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ آحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَا تَتْ زَوْجُهَا وَلا يَجُوزُ لِلْمَرْ ٱقِانَ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَكِي الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَ انِيَّةِ لِآنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِآزُوَاجِهِنَّ وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا آنُ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ الله على لَعَن الْمُتَشَبِّهِ بن مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَلَعَنَ الْمُتَشَيِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَلا يَجُوزُ لِلْمَرْ أَقِ أَن تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً وَلا يَجُوزُ أَنْ تُرِي أَظافِيرَهَا بَيْضَاءَ وَلَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِتَّاءِ مَسْحاً وَلا تَخْضِب يَكَيْهَا فِي حَيْضِهَا لِآنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ وَإِذَا آرَادَتِ البَرْآةُ الْحَاجَةَ وَهِي فِي صَلَاتِهَا صَفَقَتْ بِيَكَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ وَيُشِيرُ بِيَدِيةٍ وَيُسَبِّحُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْ اَقِاَنْ تُصَلِّي بِغَيْرِ ڿٵڔٳڵۜڒٲڽؙؾؘػؙۅڹٲمّةً فَٳڹهٓٲؾؙڝٙڸٚۑۼؘؽڔڿؠٙٳڔڡٙػؙۺؙۅڣٙڎٙٳڵڗٞٲڛۅؘؿڿؙۅڒؙڸڶؠٙۯٲۊؚڵؠۺٳڵۑۜۑڹٵڿۅٙٱڬڿڔۑڔ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَإِحْرَامٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِوَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّ مَرِ بِالنَّاهَبِ وَتُصَلَّى فِيهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ الَّافِي الْجِهَادِ قَالَ النَّبِيُّ يَا عَلِيُّ لَا تَتَخَتَّمُ بِالنَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَ لَا تُلْبَسِ الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِي الْجَنَّةِ وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْ اَقِفِي مَالِهَا عِنْقٌ وَلا بِرُّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلا يَجُوزُ لِلْمَرْ آقِ أَنْ تُصَافِحٌ غَيْرَ ذِي مَحْرَمِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْجِهَا وَلا تُبَايِعُ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْمِهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْ أَقِانَ تَلْخُلَ الْحَبَّامَر فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا وَ لا يَجُوزُ لِلْمَرْ أَقِ رُكُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِي سَفَرٍ وَمِيرَاتُ الْمَرْ أَقِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ تُقَابِلُ الْمَرْاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَسَفَلَتِ الْمَرْاَةُ وَإِذَا صَلَّتِ الْمَرْاَةُ وَحْلَهَا مَعَ الرَّجُل قَامَتْ خَلْفَهُ وَلَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْالَّا وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْلَ صَلْدِهَا وَمِنَ الرَّجُل إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَرَ أُسِهِ وَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْ أَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَا وَلُ وَرِكَهَا وَ

### المنال (ماردرم) ( 387 ) ( 387 ) ( ماردرم )

لَا شَفِيعَ لِلْمَرُ أَقِ آنُجَحُ عِنْكَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا وَلَبَّا مَا تَتُ فَاطِّةُ اللهُ قَامَ عَلَيْهَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَقَالَ اللهُ هَرَ إِنَّهَا قَلُ اللهُ هَرِاتُ قَلُ هُجِرَتُ وَقَالَ اللهُ هَرَانِّهَا قَلُ اللهُ هَرَانَّهَا اللهُ هَرَانِّهَا قَلُ هُجِرَتُ فَصِلُهَا اللهُ هَرَانِّهَا قَلُ اللهُ هَرَانَ عَنْدُ الْحَالَ لِمِينَ.

أعطى الله عزوجل العقل خمسة وسبعين جندا وأعطى الجهل خمسة وسبعين جندا.

حضرت امام محد باقر عليسًا في فرمايات:

عورت کے لیےاذان وا قامنہیں ہے۔

نماز جعه وجماعت نہیں۔

بیاروں کی عیادت (فرض) نہیں۔

جناز ہے کی مشایعت نہیں۔

حج میں بلندآ واز سے تلبیہ۔

صفاومروہ کے درمیان سعی نہیں۔

حجراسودکو بوسه دینا ( فرض )نهیں

خانه کعبه میں داخل ہونا (فرض) نہیں۔

( جج کے موقع پر ) سرمنڈوانے کا حکم نہیں مگر پیکہ وہ اپنے بالوں کوتراشے گی۔

قضاوت نہیں کرسکتی۔

حکومت نہیں کر سکتی۔

اس سے مشورہ ہیں کرنا چاہیے۔

جانورذ بخنہیں کرسکتی۔ مگریہ کہ مجبوری میں۔

وضومیں اپنے ہاتھوں کو کہنیوں کے اندرونی طرف سے دھوئے اور مردبیرونی طرف سے۔

مردوں کی طرح مسح نہ کر ہے۔

صبح اورمغرب کی نماز میں سرے کپڑ ااٹھا کراورظہروعصروعشامیں انگلیاں کپڑے کے پنیچ لے جا کرمسح کرے۔

نماز میں دونوں پیروں کوملا کر کھٹری ہو

دونوں ہاتھ سینے پرر کھے۔

حالت رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ رانوں پررکھے۔

المنال (جدروم) المنال

سجدے میں اپنے جسم کوز مین سے متصل کردے۔

سجدہ کرنا چاہے تو پہلے بیٹھ جائے۔

جب سجدے سے سراٹھائے تو پہلے سیدھی بیٹھے اور اس کے بعد قیام کے لئے کھڑی ہو

تشہد میں دونوں گھٹنے اٹھالے اور رانوں کو ملا دے۔

انگلیوں پر سیج پڑھے۔اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔

جب عورت کو کوئی حاجت ہوتو کو ٹھے پر جا کر دور کعت نماز پڑھ کر آسان کی جانب سربلند کر کے دعا کرے۔ خداوند عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گااوروہ ناامید نہ ہوگی۔

سفرمیں اس پرخسل جمعہ میں ہے لیکن وطن میں ترک نہ کرے۔

حدود کے بار بے میں عورتوں کی گواہی معتبر ہیں۔

اسی طرح طلاق اور چاندد کیضے میں بھی اس کی گواہی کا اعتبار نہیں الیکن جن باتوں میں مرد گواہی نہیں دے سکتے۔

مثلاحیض وبکارت میں عورت کی گواہی معتبر ہے۔

راستہ چلنے میں کنارے چلیں۔

مکان کے بالائی حصے میں اگر کھڑ کیاں ہوں اور راستے کے کنارے پر ہوتوا یسے مکان میں نہ رہیں

لكھنانه ليڪيں۔

چرخه چلائیں (یعنی گھریلودستکاری سکھائیں)۔

سورهٔ نور یا دکریں۔

(جن عورتول کے بہنے کا خطرہ ہووہ) سورہ یوسف نہ پڑھیں۔

اگر بے دین ہوجائے تو تو بہ کرے ورنہ اس کوجیس دوام میں رکھیں اس کوتل نہیں کیا جائے گا جیسے کہ مرتد ہونے والے مردوں کوتل کیا جاتا ہے۔

البته ایسی عورت سے سخت کام لیں۔کھانا کم دیں۔موٹے کیڑے پہنا نمیں۔

اگرنمازنه پڑھے،روزہ نەرىھےتواس كومارىپ\_

عورتوں پر جزیہ ہیں ہے۔

ولادت کے وقت صرف وہی عورتیں اس کے پاس رہیں جن کی ضرورت ہے۔

تلقین کے وقت الیی عورت مُردے کے پاس نہ رہے جسے حیض آرہا ہے یا حالت جنابت میں ہے کیونکہ الیی

## النال باردوم على المنال (باردوم على المنال المندوم على المنال ال

عورتوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

عورتیں مردے کو قبر میں نہاتاریں۔

جب کوئی عورت کسی جگہ سے اٹھ کر چلی جائے تو جب تک اس مقام پراس کی گرمی موجود ہے مردکوبیشا جائز نہیں۔

عورت کا جہادا چھی شو ہرداری ہےاورلوگوں میں اس پرسب سے زیادہ شوہر کاحق ہے۔

جب عورت کا انتقال ہوجائے توشو ہرسب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ جنازہ پڑھائے۔

عورت کے یہودی ونصرانی کے سامنے بھی بے پردہ ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اپنے شوہروں سے اس کا حلیہ بیان کرس گی۔

گھرسے باہر جاتے وقت خوشبولگا ناجائز نہیں ہے۔

مردول کی شاہت اختیار کرناجائز نہیں ہے۔

حضرت رسول اکرم سلانٹھ آیا ہم عورتوں سے مشابہ مردوں اور مردوں سے مشابہ عورتوں پرلعنت کی ہے۔

عورت کے لئے (زیورات) خالی رہنا جائز نہیں ہے چاہے اپنی گردن (نمائشی) دھا گہ ہی باندھ لے۔

عورت کے جائز نہیں کہ وہ ناخن سفیدر کھے اگر جیاس پرمہندی ہی سے رنگ لے کافی ہے

حیض کے دوران اپنے ہاتھوں پر خضاب نہیں لگا ناچاہئے کیمکن ہے شیطان اسے بہکائے۔

عورت کے لئے نقاب کے بغیرنماز جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہوہ کنیز ہو۔

عورت کے لئے نماز اور احرام کے علاوہ دیبااور ریٹم پہننا جائز ہے جبکہ مردوں کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے سوائے

جہاد میں \_

عورت کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں نماز پڑھنا بھی جبکہ مردوں پراییا کرناحرام ہے نبی اکرم صلی ٹھائی پڑنے نے فرمایا: اے ملی ! سونے کی انگوٹھی مت پہننا کہ بید جنت میں تمہاری زینت ہے ریشم مت پہنوکہ جنت میں بیتمہارالباس ہوگا۔

عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر غلام آزاد کرنا یا صدقہ دینا جائز نہیں۔

شو ہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا بھی عورت کے لئے جائز نہیں ہے۔

عورت کے لئے نامحرم کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز نہیں مگریہ کہ ہاتھ کیڑے میں ڈھکا ہوا ہو۔

ہاتھوں کوڈ ھکے بغیر خرید وفر وضت بھی جائز نہیں ہے۔

عورت کے لئے شوہر کی احازت کے بغیرمستحب حج حائز نہیں ہے۔



عورت کے لئے حمام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

عورت کے لئے زین پرسوار ہونا جائز نہیں ہے گرمجبوری میں۔

ميراث ميں عورت كومر دكا آ دھا حصہ ملے گا۔

عورت کی دیت بھی مرد سے آ دھی ہے۔

زخموں کی دیت میں ایک تہائی تک عورت مرد کے مساوی ہے کیکن جب اس کی مقدار ایک تہائی سے بڑھ جائے تو پھرمرد کا یلہ بھاری ہوجائے گااورعورت کا یلہ ہاکا۔

عورت مرد کے ساتھ نمازیڑھے تواس کے چیچے کھڑی ہواس کے پہلومیں کھڑی نہ ہو۔

جب عورت کا انتقال ہواوراس پرنماز جنازہ پڑھنے والا اس کے سینے کے برابر کھڑا ہوجبکہ مرد پرنماز پڑھتے وقت اس کے سرکے برابر کھڑا ہو۔

عورت کوقبر میں اتارتے وقت شو ہرالیی جگہ کھڑا کہ عورت کی ران کوصرف وہی اٹھائے۔

عورت کے اس کے شوہر کی رضا مندی سے بڑھ کرکوئی شفاعت کرنے والانہیں۔

جس وفت حضرت فاطمه زہرا سلاالله عليها كا انتقال ہوا تھا تو امير المومنين ملاللا نے ان كے پاس كھڑے يوكر فرما يا تھا:

خداوندا! میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں۔

خداوندا!انہیں وحشت میں دال دیا گیا ہے تو تو نہیں انس عطافر ما۔

خدایا!انہیں (تیرے یاس) جھوڑ دیا گیاہے تواس کے ساتھرہ۔

خداوندا!ان پرظلم کیا گیاتواس کا فیصله کر کة و بهترین فیصله کرنے والا ہے۔

﴿ حَنَّا اَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رَأَى الْجَهْلُ مَا آكْرَمَ اللهُ بِهِ الْعَقُلَ وَمَا آعْطَاهُ آضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ فَقَالَ الْجَهْلُ يَارَبُ هَذَا خَلْقٌ مِثْلِي خَلَقْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ قَوَّيْتَهُ وَ اَنَا ضِلُّهُ وَلَا قُوَّةً لِي بِهِ فَأَعْطِنِي مِنَ الْجُنْدِ مِثُلَمَا اَعْطَيْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ عَصَيْتَ بَعْلَ ذَلِكَ آخْرَجْتُكَ وَجُنْلَكَ مِنْ رَحْمَتِي قَالَ قَلْ رَضِيتُ فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ جُنْداً فَكَانَ عِنَّا اَعْظَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّبْعِينَ الْجُنْدَ الْخَيْرُ وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْل وَ جَعَلَ ضِنَّاهُ الشَّرَّ وَهُو وَزِيرُ الْجَهْلِ وَ الْإِيمَانُ وَضِيَّاهُ الْكُفُرَ وَ التَّصْدِيقُ وَضِيَّاهُ الْجُحُودَ وَ الرَّجَاءُ وَضِيَّاهُ الْقُنُوطُ وَ الْعَلْلُ وَ ضِنَّهُ الْجَوْرَ وَ الرِّضَا وَضِنَّهُ السُّخَطَ وَ الشُّكُرُ وَضِنَّهُ الْكُفْرَ وَ الطَّهَحُ وَضِنَّهُ الْيَأْسَ وَ التَّوَكُّلُ وَضِنَّهُ الْحِرْصَ وَ الرَّافَةُ وَ ضِنَّهَا الْغِرَّةَ وَ الرَّحْمَةُ وَضِنَّهَا الْغَضَبَ وَ الْعِلْمُ وَضِنَّاهُ الْجَهْلَ وَ الْفَهُمُ وَضِنَّاهُ الْحُمْقَ وَ الْعِفَّةُ وَضِمَّهَا التَّهَتُّكَ وَ الزُّهُلُ وَضِمَّاهُ الرَّغْبَةَ وَ الرَّفْقُ وَضِمَّاهُ الْخُرُقَ وَ الرَّهُبَةُ وَضَمَّهَا الْجُرُ أَقَوَ التَّوَاضُعُ وَضِيَّهُ التَّكَبُّرَ وَ التُّؤَدَةُ وَضِيَّهَا التَّسَرُّ عَوَ الْحِلْمُ وَضِيَّهُ السَّفَة وَ الصَّمْتُ وَضِيَّهُ الْهَنَدَ وَ الْإِسْتِسْلَامُ وَضِيَّاهُ الْإِسْتِكْبَارَ وَ التَّسْلِيمُ وَضِيَّهُ التَّجَبُّرَ وَ الْعَفُو وَضِيَّاهُ الْحِقْدَ وَ التَّسْلِيمُ وَضِيَّهُ التَّجَبُّرَ وَ الْعَفُو وَضِيَّاهُ الْحِقْدَ وَ التَّسْلِيمُ وَضِيَّاهُ التَّجَبُّرَ وَ الْعَفُو وَضِيَّاهُ الْحِقْدَ وَالرَّقَّةُ وَ ضِنَّهَا الْقَسْوَةَ وَ الْيَقِينُ وَضِنَّهَا الشَّكَّ وَ الصَّبْرُ وَضِنَّهُ الْجَزَعَ وَ الصَّفْحُ وَضِنَّهُ الإِنْتِقَامَ وَ الْغِنَى وَ ضِنَّهُ الْفَقْرَ وَ التَّفَكُّرُ وَضِنَّهُ السَّهُوَ وَ الْحِفْظُ وَضِنَّهُ النِّسْيَانَ وَ التَّعَطُّفُ وَضِنَّهُ الْقَطِيعَةَ وَ الْقُنُوعُ وَضِنَّاهُ الْحِرْصَ وَ الْمُوَاسَاةُ وَضِنَّهَا الْمَنْحَ وَ الْمَوَدَّةُ وَضِنَّهَا الْعَلَاوَةَ وَ الْوَفَاءُ وَضِنَّاهُ الْغَلُارَ وَ الطَّاعَةُ وَ ضِنَّهَا الْمَعْصِيَةَ وَ الْخُضُوعُ وَضِنَّهُ التَّطَاوُلَ وَ السَّلَامَةُ وَضِنَّهَا الْبَلَاءَ وَ الْحُبُّ وَضِنَّهُ الْبُغْضَ وَ الصِّنُقُ وَ ضِنَّهُ الْكَنِبَ وَ الْحَقُّ وَ ضِنَّهُ الْبَاطِلَ وَ الْإَمَانَةُ وَ ضِنَّهَا الْخِيَانَةَ وَ الْإِخْلَاصُ وَ ضِنَّهُ الشَّوْبَ وَالشَّهَامَةُ وَضِيَّهَا الْبَلَادَةَ وَالْفَهُمُ وَضِيَّهُ الْغَبَاوَةَ وَالْمَعْرِفَةُ وَضِيَّهَا الْإِنْكَارَ وَالْهُنَارَاةُ وَضِنَّهَا الْمُكَاشَفَةَ وَسَلَامَةُ الْعَيْبِ وَضِنَّهَا الْمُهَا كَرَةَ وَ الْكِثْمَانُ وَضِنَّهُ الْإِفْشَاء وَ الصَّلَاةُ وَضِنَّهَا الْإِضَاعَةَ وَ الصَّوْمُ وَضِيَّاهُ الْإِفْطَارَ وَ الْجِهَادُ وَضِيَّهُ النُّكُولَ وَ الْحَجُّ وَضِيَّهُ نَبُنَ الْمِيثَاقِ وَصِلْقُ الْحَهِيثِ وَضِدَّهُ النَّهِيمَةَ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَضِدَّهُ الْعُقُوقَ وَ الْحَقِيقَةُ وَضِدَّهَا الرّيَاءَ وَ الْمَعُرُوفُ وَضِدَّهُ الْحَلُّولِيثُهُ الْمُنْكَرَ وَ السَّتُرُ وَضِنَّهُ التَّبَرُّ جَوَ التَّقِيَّةُ وَضِنَّهَا الْإِذَاعَةَ وَ الْإِنْصَافُ وَضِنَّهُ الْحَبِيَّةَ وَ التَّهْيِئَةُ وَ ضِنَّهَا الْبَغْيَ وَ النَّظَافَةُ وَضِنَّهَا الْقَنَرَ وَ الْحَيَاءُ وَضِنَّهُ الْخَلْعَ وَ الْقَصْلُ وَضِنَّهُ الْعُلُوانَ وَ الرَّاحَةُ وَ ضِنَّهَا التَّعَبَ وَ السُّهُولَةُ وَضِنَّهَا الصُّعُوبَةَ وَ الْبَرِّكَةُ وَضِنَّهَا الْبَحْقَ وَ الْعَافِيَةُ وَضِنَّهَا الْبَلَاءَ وَ الْقَوَامُ وَضِيَّاهُ الْمُكَاثَرَةَ وَ الْحِكْمَةُ وَضِيَّهَا الْهَوَى وَ الْوَقَارُ وَضِيَّاهُ الْخِفَّةَ وَ السَّعَادَةُ وَ ضَيَّهَا الشَّقَاءَ وَ التَّوْبَةُ وَ ضِنَّهَا الْاصْرَارَ وَ الْاسْتِغْفَارُ وَ ضِنَّهُ الْاغْتِرَارَ وَ الْمُحَافَظَةُ وَ ضِنَّهَا التَّهَاوُنَ وَ النُّعَاءُ وَ

#### على المعال (جاردوم) المنظمة ال

ضِمَّهُ الاستِنْكَافَ وَ النَّشَاطُ وَضِمَّهُ الْكَسَلَ وَ الْفَرَحُ وَضِمَّهُ الْحَزَنَ وَ الْأَلْفَةُ وَضِمَّهَا الْفُرْقَةَ وَ السَّخَاءُ وَضِمَّةُ الْاسْتِنْكَافُ وَ الْأَلْفَةُ وَضِمَّ نَبِي اَوْ وَصِمِّ نَبِي اَوْ وَصِمِّ نَبِي اَوْ وَصِمِّ نَبِي اَوْ وَصِمَّ نَبِي السَّخَاءُ وَضِمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَاكُمُ لِكَا عَلَى وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ و

حضرت امام جعفرصادق ملیسا نے فرمایا ہے کہ ابتدائے آ فرینش روحانیین میں خداوند عالم نے عقل کو اپنے نور سے پیدا کر کے عرش کے دا ہے پہلومیں جگہ دی پھراس سے فرمایا کہ آگے بڑھ۔ وہ آگے بڑھ۔ پھر حکم دیا پیچھے ہٹ جا۔وہ ہٹ گئی۔ پھرار شادالٰہی ہوا کہ میں نے تجھ کوایک مخلوق بزرگ پیدا کیا اور مخلوقات میں برتر کیا۔

اس کے بعد جہل کوایک دریائے تلخ وتاریک سے پیدا کر کے بیچھے مٹنے کا حکم دیاوہ بھی ہٹ گئی۔ پھرآ گے بڑھنے کا حکم دیا مگر نہ بڑھا۔اللہ نے اس پرلعنت کی اور عقل کو پچھتر لشکرعنایت فرمائے۔

جہل نے عرض کی بارالہاعقل بھی تیری ہی مخلوق اور مجھے بھی تو ہی نے پیدا کیا۔تونے عقل کواتے لشکر دے کراس کو طاقت نہدی۔ مجھے بھی تو طاقت کی ضرورت ہے۔

ارشادالهی ہوا کہ تجھے طاقتور بنائے دیتا ہوں لیکن اگر پھر بھی تو نے معصیت کی تو تجھ کو تیر ہے شکر سمیت اپنی رحمت سے دورر کھوں گا۔ خداوند عالم نے اسنے ہی شکر جہل کو بھی عنایت فرمائے۔

عقل کے شکر میں ایک خیرونیکی ہے جووزیر عقل ہے اس کے خلاف شرہے جووزیر جہل ہے۔

عقل کے شکر میں ایمان ہے اور جہل کی فوج میں کفر۔

عقل کے لیے تقین ہے جہل کے لیےا نکار۔

عقل کے لیے امید ہے جہل کے لیے ناامیدی۔

عقل کے لیے عدالت ہے جہل کے لیظلم۔

عقل کے لیے رضائے جہل کے لیختم۔

عقل کے لیے شکر ہے جہل کے لیے كفر۔

عقل کے لیے طمع رحت ہے جہل کے لیے مایوی۔

عقل کے لیےرفق و مداوا ہے جہل کے لیے بچ خلقی و بدمزاجی۔

وي المنال (مدروم) (عالم المروم) (عالم المروم) (عالم المروم) (عالم المروم) (عالم المروم) (عالم المروم) (عالم ا

عقل کے لیے توکل ہے جہل کے لیے حص۔ عقل کے لیے خوف خداہے جہل کے لیے گنا ہوں میں بے باکی۔ عقل کے لیے مہر بانی ہے جہل کے لیے فریب۔ عقل کے لیے تواضع ہے جہل کے لیے تکبر۔ عقل کے لیے رحمت ہے جہل کے لیے غضب۔ عقل کے لیے ملم ہے جہل کے لیے لاعلمی۔ عقل کے لیے آرام وسکون ہے جہل کے لیے جلدی کرنا۔ عقل کے لیے دانائی ہے جہل کے لیے نادانی۔ عقل کے لیے لم ہے جہل کے لیے سفاہت۔ عقل کے لیے نہم ہے جہل کے لیے حماقت۔ عقل کے لیے خاموثی ہے جہل کے لیے زیادہ ہاتیں کرنا۔ عقل کے لیے یارسائی ہے جہل کے لیے بے حیائی اور گناہ۔ عقل کے لیے سلیم ورضاہے جہل کے لیے جباری۔ عقل کے لیے زہد فی الدنیا ہے جہل کے لیے رغبت۔ عقل کے لیے کلطی کومعاف کرنا ہے جہل کے لیے کیپذر کھنا۔ عقل کے لیے نرم دل ہونا ہے جہل کے لیے سنگدل ہونا۔ عقل کے لیے راز داری ہے جہل کے لیے راز کوظا ہر کرنا۔ عقل کے لیے تین ہے جہل کے لیے شک۔ عقل کے لیے نماز ہے جہل کے لیے ترک نماز۔ عقل کے لیے صبر ہے جہل کے لیے بے صبری۔ عقل کے لیے روزہ ہے جہل کے لیے ترک صوم۔ عقل کے لیے گناہ کو بخش دینا ہے جہل کے لیے بدلہ اور انتقام لینا۔ عقل کے لیے جہاد ہے جہل کے لیے بیت ہمتی۔ عقل کے لیے بے نیازی ہے جہل کے لیے حاجت مندی۔ الخصال (بلدروم) الخيال (بلدروم) (بلدروم) الخيال (بلدروم) (بل

عقل کے لیے جج ہے جہل کے لیے عہد شکنی۔ عقل کے لیے صدق اور حق ہے جہل کے لیے جھوٹ اور فریب۔

عقل کے لیے راست گوئی ہے جہل کے لیے خمیر دروغ گوئی۔

عقل کے لیے تفکر کرناہے جہل کے لیے بھول جانا۔

عقل کے لیے والدین کے ساتھ نیکی کرناہے جہل کے لیے عاق والدین ہونا۔

عقل کے لیے تندرتی ہے جہل کے لیے گرفتار بلا ہونا۔

عقل کے لیے حقیقت ہے جہل کے لیے ریا۔

عقل کے لیے دوستی ہے جہل کے لیے دشمنی۔

عقل کے لیے نیکی ہے جہل کے لیے بداعمالی وبرائی۔

عقل کے لیے ق ہے جہل کے لیے باطل۔

عقل کے لیے پردہ ہے جہل کے لیے بے پردگی۔

عقل کے لیےامانت ہے جہل کے لیے خیانت۔

عقل کے لیے تقیہ کرنا ہے جہل کے لیے تقیہ نہ کرنا۔

عقل کے لیے اخلاص ہے جہل کے لیے ریا وبددلی۔

عقل کے لیمانساف ہے جہل کے لیے طرفداری خلاف حق۔

عقل کے لیے شہامت ہے جہل کے لیے کند ذہنی۔

عقل کے لیے محنت ہے جہل کے لیے ستی۔

عقل کے لیے ہم ہے جہل کے لیے نافہی۔

عقل کے لیے یا کیزگی وطہارت ہےجہل کے لیے گندگی ونجاست۔

عقل کے لیے معرفت ہے جہل کے لیے انکار۔

عقل کے لیے حیاوشرم ہے جہل کے لیے بے حیائی و بے شرمی۔

عقل کے لیے مداراو پر دہ داری ہے جہل کے لیے پر دہ دری۔

عقل کے لیے میانہ روی ہے جہل کے لیے اسراف وفضول خرچی۔

عقل کے لیے عیب بوثی ہے جہل کے لیےاظہار عیب۔

المنال (بلدروم) ( بالمدروم ) (

عقل کے لیےراحت وآ رام ہے جہل کے لیےلقب ومشقت۔ عقل کے لیے سہولت وآ سانی ہے جہل کے لیے مشقت ومحنت۔ عقل کے لیے برکت ہے جہل کے لیے نقصان۔ عقل کے لیے عافیت ہے جہل کے لیے بلا۔ عقل کے لیصمیمیت ہے جہل کے لیےظا ہر داری۔ عقل کے لیے حکمت ہے جہل کے لیے خواہش پرسی۔ عقل کے لیے وقار وسکون ہے جہل کے لیے بکی۔ عقل کے لیے خوش نصیبی ہے جہل کے لیے برخیبی۔ عقل کے لیے گناہ پرشرمندگی ہے جہل کے لیے گناہ پر گناہ۔ عقل کے لیےاستغفار ہے جہل کے لیے غرور۔ عقل کے لیے خدا سے دعا کرنا ہے جہل کے لیے دعا سے غفلت۔ عقل کے لیے نشاط ہے جہل کے لیے کا ہلی۔ عقل کے لیے خوشد لی ہے جہل کے لیے رنج وافسوس۔ عقل کے لیے یجائی ہے جہل کے لیے جدائی۔ عقل کے لیے سخاوت ہے جہل کے لیے بخل۔ عقل کے لیمحافظت کارہے جہل کے لیے سہل نگاری۔

پس عقل کے ان کشکروں کی بیتمام خوبیال سوائے نبی یاوسی یااس مومن کے کسی میں جمع نہیں ہوتیں جس کے دل کو اللہ تعالی نے ایمان کے لئے آزمایا ہے۔ جہاں تک ہمارے دیگر چاہنے والوں کا تعلق ہے تو ان میں ان کشکروں کی بعض خصوصات پائی جاتی ہیں اور بتدریج وہ کامل ہوجا تا ہے اور پھروہ جہل کے شکر سے دور ہوجا تا ہے کہ تب جا کروہ انبیاء و اوصیا بیبالٹلا کے بلندترین درجات تک جا پہنچتا ہے۔

یہ کامیا بی صرف عقل اوراس کے لشکروں کی معرفت اور جہل اوراس کے لشکروں سے دوری اختیار کرنے کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے۔اللہ تعالی ہمیں اور تم لوگوں کواپنی اطاعت اور خوشنو دی کی تو فیق مرحت فرمائے۔



#### باب\_۲۵

## اس باب يس اس يااس سے زياده كى اماديث يس نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله شانون آية ما شركه فيها أحد

## امیرالمونین علالیلیم کی شان میں اسی آیات نازل ہؤییں کہ جن میں ان کا کوئی شریک نہیں

تَكَنَّ الْعُلَّاثَنَا هُحَدَّ اَبُواهِيمَ بَنِ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ يَعْيَى الْجُلُودِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّ ثَنَا آحَمُ ابْنُ آبَانٍ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَبْدِ يَعْيَى الْجُلُودِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّ ثَنَا آحَمُ ابْنُ آبَانٍ عَنْ يَعْيَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنَّ وَبُلُ مَا شَرِكَهُ فِيهَا آحَدُ الرَّحْنِ بْنِ آبِي لَيْلَ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَبَالُ اللّهُ عَنْ وَبَالُونَ آيَةً صَفُواً فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَرِكَهُ فِيهَا آحَدُ مِنْ هَنِهِ الْالْمَةِ.

ابن لیلی کہتے ہیں کہ قرآن میں اتّی آیتیں امیر المونین ملاق کی شان والا شان میں نازل ہوئیں۔جن میں کوئی حضرت کا شریک نہیں اوران میں سے ایک فضیلت بھی کسی کونصیب نہیں ہوئی۔

#### ضرب النبي على الذمر ثمانين

## نبی فی نے شراب پینے براسی تازیانے لگائے

﴿ حَنَّ أَنَا ٱبُو يُوسُفَ رَافِعُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَرُو الرُّوذِ قَالَ حَنَّ ثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى قَالَ حَنَّ ثَنَا ابْنُ لَهِ يعَةَ قَالَ حَنَّ ثَنِي اَلِي قَالَ حَنَّ ثَنِي اللهِ عَنْ الْبُنُ لَهِ يعَةَ قَالَ حَنَّ ثَنِي عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلْ

جناب محد حنفیدا میر المونین ملیشا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول سالٹھ الیکم نے شراب پینے کی حد (سزا) اتنی



### تكبيرات الصلاة خمس وتسعون تكبيرة

# دن بھر کی نمازوں میں پچانو سے تکبیریں ہیں

وَ حَلَّاثَنَا هُمَةً لُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا هُمَةً لُ بَنُ يَغْيَى الْعَطَّارُ عَنَ هُمَّ مِنَ الْمُونِيَ عَنْهُ مُوسَى بَنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الصَّبَّاجِ هُمَّ مِنَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهُ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

امام جعفر صادق ملایاتا سے منقول ہے کہ حضرت امیر المونین ملایاتا نے فرمایا ہے کہ نماز پنج گانہ میں ۹۵ تکبیریں ہیں اور تکبیر قنوت بھی اس میں شامل ہے۔

### يته تبارك وتعالى تسعة وتسعون اسما

# الله تعالیٰ کے نناوے نام

© حَنَّ ثَنَا اَحْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَىٰ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَنَّ ثَنَا اَحْمُ اللهِ عَنِي عَن الطّاحِقِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



خَيْرُ النَّاصِرِينَ النَّايَّانُ الشَّكُورُ الْعَظِيمُ اللَّطِيفُ الشَّافِي. [

وقد أخرجت تفسير هذه الأسماء في كتاب التوحيد وقد رويت هذا الخبر من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة.

حضرت رسول سلیٹیائیلی نے فر ما یا ہے کہ خدا وند عالم کے ۹۹ نام ہیں جوان کو یا دکر لے گا وہ جنتی ہوگا۔ مؤف فر ماتے ہیں کہ میں نے ان اسمائے الہی کی تشریح کتا ہے تو حید میں کر دی ہے اوراس روایت کو بھی مختلف اسنا د اورالفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

#### ثوابمائة تعليلة وثواب الاستغفار مائة مرة

سومرتبه يل (لا الدالا الله كهنه) اورسومرتبه استغفار كااجروثواب

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوبار ایک دن میں لا الہ الا اللہ کہے۔اس روز دنیا کے ہر عبادت کرنے والے سے اس کاعمل بہتر ہوگا۔سوائے اس کے جوسوبار سے بھی زیادہ کہے اور جو شخص سوبار کے اس کے حلام گناہ اس طرح اس کے تمام گناہ اس طرح کے لیے بہشت میں ایک مکان بنایا جائے گا اور جو شخص سوبار سوتے وقت استعفار کرے۔اس کے تمام گناہ اس طرح گرجا کیں گے جیسے درختوں کے بیتے۔

وَ حَنَّ ثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ آخَمَكَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ سَيْفٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ سَلَّامِ بُنِ غَانِمٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوى إِلَى الْحُسَيْنِ بُنِ سَيْفٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ سَلَّامِ بُنِ غَانِمٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوى إِلَى فِرَاشِهِ مِا ثَهُ وَرَاشِهِ مِا ثَهُ مَرَّةٍ تَعَالَّا اللهُ مِا ثَهُ مُو اللهُ عَرَاشِهِ مِا ثَهُ مَرَّةٍ تَعَالَّتُ فُذُوبُهُ كَمَا يَسْقُطُ وَرَقُ الشَّجَرَةِ.

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ جو تخص سوبارا یک دن میں لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت (سو کھے ) ہیتے۔

<sup>⊞</sup>ان الفاظ کے معانی مختلف جگہوں پرمختلف ہوا کرتے ہیں البندا یہاں ان کے معانی ذکر نہیں کئے گئے اگر کوئی قاری ان اسمائے الٰہی کے معانی اور اور ادسے رکھیے ہوں تو اس کے لئے ہماری کتاب''خوص اسمائے الٰہی'' کا مطالعہ فرما ئیس۔ادارہ قاری اکیڈی انچولی کراچی کے تحت شائع ہوچکی ہے۔(مجاہد حسین حَرَّ)



### باب\_۲۲

# اس باب میں ایک سوایک سے زائد مدد کی روایتیں ہیں

نَ حَلَّا ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ٱخْمَلَ بُنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا ٱخْمَلُ بُنُ يَخْيَى بُنِ زَكِرِ يَا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَلِيّ بْنِ سَعِيدٍ الْجَبَلِيُّ الصَّيْكَنَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّلْتِ وَ اللَّفَظِّ لَهُ قَالِ حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ الْحُكَّدُ ابنُ نَصْرٍ الْخَزَّازُ قَالَ حَلَّاثَنِي عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ بْنِ ٱسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قديمَ يَهُودِيَّانِ آخَوَانِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالا يَاقَوْمِ إِنَّ نَبِيَّنَا حَنَّ ثَنَا عَنْهُ ٱنَّهُ قَلْظَهَرَ نَبِيٌّ بِتِهَامَةَ يُسَفِّهُ ٱخْلَامَر الْيَهُودِ وَ يَطْعُنُ فِي دِينِهِمْ وَ نَحْنُ نَخَافُ آنُ يُزِيلَنَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا فَأَيُّكُمْ هَنَا النَّبِيُّ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي بَشِّرَ بِهِ دَاوُدُ آمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُورِدُ الْكَلَامَ عَلَى اثْتِلَافِهِ وَيَقُولُ الشِّعْرَ وَيَقْهَرُنَا بِلِسَانِهِ جَاهَدُنَاهُ بِأَنْفُسِنَا وَ آمُوَ الِنَا فَأَيُّكُمْ هَذَا النَّبِيُّ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ إِنَّ نَبِيَّنَا عَلَيْ قُلْ قُبضَ فَقَالِا الْحَمْدُ بِلِيهِ فَأَيُّكُمْ وَصِيُّهُ فَمَا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّاً إِلَى قَوْمِ إِلَّا وَلَهُ وَصِيُّ يُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ بَعْدِيةِ وَيَحْكِي عَنْهُ مَا آمَرَهُ رَبُّهُ فَأَوْمَا الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ إِلَى آبِي بَكْرٍ فَقَالُوا هُوَ وَصِيُّهُ فَقَالَا لِآبِي بَكْرِ إِنَّا نُلْقِي عَلَيْكَ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا يُلْقَى عَلَى الْأَوْصِيَاءِ وَ نَسْأَلُكَ عَمَّا تُسْأَلُ الْأَوْصِيَاءُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُمَا ٱبُوبَكْرِ ٱلْقِيَامَا شِئْتُمَا أُخْبِرُكُمَا بِجَوَابِهِ إِنْ شَاءَاللهُ فَقَالَ آحَلُ هُمَا مَا آنَاوَ ٱنْتَعِنْدَاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا نَفْسٌ فِي نَفْسٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ وَلَا قَرَابَةٌ وَمَا قَبُرٌ سَارَ بِصَاحِبِهِ وَمِنَ آيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَفِي اَيْنَ تَغُرُبُ وَ اَيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمْ تَطْلُعُ فِيهِ بَعْلَ ذَلِكَ وَ اَيْنَ تَكُونُ الْجَنَّةُ وَ اَيْنَ تَكُونُ النَّارُ وَ رَبُّكَ يَخْمِلُ اَوْ يُحْمَلُ وَ اَيْنَ يَكُونُ وَجُهُ رَبِّكَ وَ مَا اثْنَانِ شَاهِدَانِ وَمَا اثْنَانِ غَائِبَانِ وَمَا اثْنَانِ مُتَبَاغِضَانِ وَ مَا الْوَاحِلُ وَ مَا الِاثْنَانِ وَ مَا الثَّلَاثَةُ وَ مَا الْأَرْبَعَةُ وَ مَا الْخَمْسَةُ وَ مَا السِّتَّةُ وَ مَا السَّبْعَةُ وَمَا التَّهَانِيَةُ وَمَا التِّسْعَةُ وَمَا الْعَشَرَةُ وَمَا الْاَحْدَى عَشَرَ وَمَا الإِثْنَاعَشَرَ وَمَا الْعِشْرُ ونَ وَمَا الشَّلَاثُونَ وَمَا الْأَرْبَعُونَ وَمَا الْخَمْسُونَ وَمَا السِّتُّونَ وَمَا السَّبْعُونَ وَمَا التَّمَانُونَ وَمَا التِّسْعُونَ وَمَا الْمِائَةُ قَالَ فَبَقِيَ ابُو بَكْرِ لَا يَرُدُّ جَوَاباً وَ تَغَوَّفْنَا آنْ يَرْتَدَّا الْقَوْمُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاتَيْتُ مَنْزِلَ عَلِيّ بْنِ

### الخصال (مادروم) المختلف المختل

ٱبى طَالِبِ اللهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَلِي إِنَّ رُؤَسَاء الْيَهُودِ قَلْ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَ ٱلْقَوْا عَلَى آبِ بَكْرِ مَسَائِلَ فَبَقِي يَمْشِي أَمَا هِي وَمَا ٱخْطَأَتْ مِشْيَتُهُ مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْعًا حَتَّى قَعَدَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَقْعُلُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْيَهُودِيَّ يْنِ فَقَالَ يَايَهُودِيَّانِ ادْنُوا مِنِّي وَ ٱلْقِيَا عَلَى مَا ٱلْقَيْتُاهُ عَلَى الشَّيْخِ فَقَالَ الْيَهُودِيَّانِ وَمَنَ أَنْتَ فَقَالَ لَهُمَا أَنَاعَكِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَخُو النَّبِيِّ وَ زَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطِمَةً وَ ابُو الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَوَصِيُّهُ فِي حَالاتِهِ كُلِّهَا وَصَاحِبُ كُلِّ مَنْقَبَةٍ وَعِزٍّ وَمَوْضِعُ سِرِّ النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَهُ آحَلُ الْيَهُودِيَّيْنِ مَا آنَا وَ آنْتَ عِنْدَ اللهِ قَالَ آنَا مُؤْمِنٌ مُنْنُ عَرَفْتُ نَفْسِي وَ آنْتَ كَافِرٌ مُنْذُ عَرَفْتَ نَفْسَكَ فَمَا آدري مَا يُعْدِثُ اللهُ فِيكَ يَا يَهُودِئُ بَعْدَذَلِكَ فَقَالَ الْيَهُودِئُ فَمَا نَفْسٌ فِي نَفْسِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ ذَاكَ يُونُسُ اللهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ قَالَ فَمَا قَبُرٌ سَارَ بِصَاحِبِهِ قَالَ يُونُسُ حِينَ طَافَ بِهِ الْحُوتُ فِي سَبْعَةِ ٱبْحُرٍ قَالَ لَهُ فَالشَّهْسُ مِنْ آيْنَ تَطْلُعُ قَالَ مِنْ بَيْنِ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَالَ فَأَيْنَ تَغُرُبُ قَالَ فِي عَيْنٍ حَامِيةٍ قَالَ لِي حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المَ فِي إِدْبَارِهَا حَتَّى تَصِيرَ مِقْدَارَ رُفْحِ أَوْ رُفْحَيْنِ قَالَ فَأَيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمْ تَطْلُعُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع قَالَ فِي الْبَحْرِ حِينَ فَلَقَهُ اللهُ لِبَنِي إِسْرَ ائِيلَ لِقَوْمِ مُوسَى ﴿ قَالَ لَهُ فَرَبُّكَ يَخْمِلُ آوْ يُحْمَلُ قَالَ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ يَخْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ بِقُلْرَتِهِ وَ لَا يَخْمِلُهُ شَيْءٌ قَالَ فَكَيْفَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ يَخْمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنِ ثَمَانِيَةٌ قَالَ يَايَهُودِيُّ ٱلْمُرْتَعْلَمْ آنَّ يلهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَ مَا تَحْتَ الثَّرِي فَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الثَّرَى وَ الثَّرَى عَلَى الْقُلُرَةِ وَ الْقُلُرَةُ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ قَالَ فَأَيْنَ تَكُونُ الْجِنَّةُ وَ آيْنَ تَكُونُ النَّارُ قَالَ آمًّا الْجِنَّةُ فَفِي السَّمَاءِ وَ آمًّا النَّارُ فَفِي الْاَرْضِ قَالَ فَأَيْنَ يَكُونُ وَجُهُ رَبِّكَ فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ اللهِ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اثْتِنِي بِنَادٍ وَ حَطَبِ فَأَصْرَمَهَا ثُمَّ قَالَ يَا يَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ وَجُهُ هَذِهِ النَّارِ قَالَ لَا أَقِفُ لَهَا عَلَى وَجُهِ قَالَ فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجُلَّ عَنْ هَذَا الْمَثَل وَ لَهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَا اثْنَانِ شَاهِنَانِ قَالَ السَّمَاواتُ وَ الْأَرْضُ لَا يَغِيبَانِ سَاعَةً قَالَ فَمَا اثْنَانِ غَائِبَانِ قَالَ الْمَوْتُ وَ الْحَيَاةُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِمَا قَالَ فَمَا اثْنَانِ مُتَمَاغِضَانِ قَالَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ قَالَ فَمَا الْوَاحِدُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا الِاثْنَانِ قَالَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ قَالَ فَمَا الثَّلَاثَةُ قَالَ كَنَبَتِ النَّصَارَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالُوا ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَاللهُ لَمْ يَتَّخِذُ صاحِبَةً وَلا وَلَها قَالَ فَهَا الْأَرْبَعَةُ قَالَ الْقُرْآنُ وَ الزَّبُورُ وَ التَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ

### المنال (جاردم) (عادره على المناسل (جارده على المناسل (جارد على المناسل (جا

قَالَ فَمَا الْخَمْسَةُ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مُفْتَرَضَاتٍ قَالَ فَمَا السِّتَّةُ قَالَ خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ آتَيَامِ قَالَ فَمَا السَّبْعَةُ قَالَ سَبْعَةُ آبُوَابِ النَّارِ مُتَطَابِقَاتِ قَالَ فَمَا التَّمَانِيّةُ قَالَ ثَمَانِيَةُ آبُوابِ الْجِنَّةِ قَالَ فَمَا التِّسْعَةُ قَالَ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ قَالَ فَمَا الْعَشَرَةُ قَالَ عَشَرَةُ أَيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ فَمَا الْآحَدَ عَشَرَ قَالَ قَوْلُ يُوسُفَ لِآبِيهِ يا آبَتِ إِنِّي رَآيُتُ آحَدَ عَشَرَ كُو كَباً وَالشَّهْسَ وَالْقَهَرَ رَآيُتُهُمْ لِي ساجِدِينَ قَالَ فَمَا الْإِثْنَا عَشَرَ قَالَ شُهُورُ السَّنَةِ قَالَ فَمَا الْعِشْرُونَ قَالَ بَيْعُ يُوسُفَ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً قَالَ فَمَا الثَّلَاثُونَ قَالَ ثَلَاثُونَ يَوْماً شَهْرُ رَمَضَانَ صِيَامُهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ إِلَّا مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ قَالَ فَمَا الْأَرْبَعُونَ قَالَ كَانَ مِيقَاتَ مُوسَى اللهُ قَلَاثُونَ لَيْلَةً فَأَكَّهُما اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقاًتُ رَبِّهِ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَ فَمَا الْخَمْسُونَ قَالَ لَبِكَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ ٱلْفَسَنَةِ إِلَّا تَمْسِينَ عَامًا قَالَ فَمَا السِّتُّونَ قَالَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ فَإَطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِذَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَى صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ فَمَا السَّبْعُونَ قَالَ اخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِبِيقَاتِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا التَّمَانُونَ قَالَ قَرْيَةٌ بِالْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهَا ثَمَانُونَ مِنْهَا قَعَلَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَ آغُرَقَ اللهُ الْقَوْمَرِ قَالَ فَمَا التِّسْعُونَ قَالَ الْفُلْكُ الْمَشْحُونُ اتَّخَذَنُوحٌ اللهُ الْقَوْمَر قَالَ فَمَا الْبِائَةُ قَالَ كَانَ آجَلُ دَاوُدَ اللهُ سِتِّينَ سَنَةً فَوَهَبَ لَهُ آدَمُ اللهُ ٱرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِ فِ فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ الْوَفَاةُ بَحَلَ فَجَعَلَتُ ذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ لَهُ يَاشَابٌ صِفْ لِي مُحَمَّداً كَأَنِّي ٱنْظُرُ اِلَيْهِ حَتَّى أُومِنَ بِهِ السَّاعَةَ فَبَكِي آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ ثُمَّ قَالَ يَا يَهُودِيُّ هَيَّجُتَ آخِزَانِي كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ عَلَّ صَلْت الْجَبِينِ مَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ آدْ عَجَ الْعَيْنَيْنِ سَهْلَ الْخَلَّيْنِ آقْنَى الْأَنْفِ دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ كَتَّ اللِّحْيَةِ بَرَّاقَ الشَّنَايَا كَأَنَّ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ كَانَ لَهُ شُعَيْرَاتٌ مِنْ لَبَّتِهِ إِلَى سُرَّتِهِ مَلْفُوفَةً كَأَنَّهَا قَضِيبُ كَافُورِ لَمْ يَكُنْ فِي بَدَنِهِ شُعَيْرَاتٌ غَيْرُهَا لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ النَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ النَّزْرِ كَانَ إِذَا مَشَى مَعَ التَّاسِ غَمَرَهُمْ نُورُهُ وَ كَانَ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَقَلَّعُ مِنْ صَغْرِ أَوْ يَنْحَدِدُ مِنْ صَبَبٍ كَانَ مُلَوَّرَ الْكَعْبَيْنِ لَطِيفَ الْقَلَمَيْنِ دَقِيقَ الْخَصْرِ عِمَامَتُهُ السَّحَابُ وَسَيْفُهُ ذُو الْفَقَارِ وَبَغْلَتُهُ دُلْدُلُ وَحِمَارُهُ الْيَعْفُورُ وَ نَاقَتُهُ الْعَضْبَاءُ وَ فَرَسُهُ لَزَّازٌ وَ قَضِيبُهُ الْمَهْشُوقُ وَ كَانَ اللهُ ٱشْفَقَ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وَ ٱرْاَفَ النَّاسِ بِالنَّاسِ كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ مَكْتُوبٌ عَلَى الْخَاتَمِ سَطْرَانِ آمَّا أوَّلُ سَطْرِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاتَّنَا الثَّانِي فَهُ حَبَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِفْتُهُ يَا يَهُودِيُّ فَقَالَ الْيَهُودِيَّانِ نَشْهَلُ أَنْ لَا إِلَّهَ اللهُ



وَ آنَّ هُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ آنَّكَ وَصِيُّ هُحَمَّدٍ حَقًا فَأَسْلَمَا وَ حَسُنَ اِسْلَامُهُمَا وَ لَزِمَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَكَانَا مَعَهُ حَتَّى كَانَ مِنْ آمْرِ الْجَمَلِ مَا كَانَ فَخُرَجَا مَعَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَقُتِلَ آحَدُهُمَا فِي الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَتَعَةِ الْجَمَلِ وَبَقِي الْآخَرُ حَتَّى خَرَجَمَعَهُ إِلَى صِفِّينَ فَقُتِلَ بِصِفِّينَ.

ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے دو بھائی مدینے میں آئے اورانہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک شخص نے پینیبری کا دعویٰ کیا ہے۔اور یہودیوں کے عقائدو خیالات کوغلط کہتا ہے۔ہم کوخوف کہ وہ ہماری قوم کو گمراہ نہ کردےاورا گریہ وہی پینیمبر ہے جس کی بشارت ہم کو ہمارے پینیمبر حضرت داؤد ملیسا دے گئے ہیں تو ہم اس کی تصدیق و پیروی کریں ورنہ ہم اس سے جنگ کریں۔

اصحاب نے کہا، وہ پیغمبررحلت فرما چکے ہیں۔

یہودی، خدا کاشکر ہے لیکن اس کا جانشین کون ہے؟

سب نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم کچھ یو چھنا جاہتے ہیں؟

ابوبکرنے جواب دیا کہ جو جا ہو یوجھو۔

ان میں سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ فرمائے کہ

(۱) ہم اورآ پ خدا کے نز دیک کیا ہیں؟

(۲)وہ کون جاندار ہے جس کے اندر دوسرا جاندار تھا اوران دونوں میں کو ئی قرابت بھی نہیں تھی؟

(۳)وہ کونی قبرہے جو قبروالے کے ساتھ گردش کرتی رہی؟

(٣) آ فتاب کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟

(۵) کس مقام پرآفتاب صرف ایک بارچکا؟

(۲) بہشت کہاں ہے؟

(٤) دوزخ كس جلّه هي؟

(۸) تمهارا پروردگاراٹھا تا یااٹھایاجا تاہے؟

(۹) تمہارے پروردگارکارخ کس طرف ہے؟

(۱۰) دوحاضر کون ہیں؟

(۱۱) دوغائب کون ہیں؟

(۱۲) دوالیی چیزیں کون ہےجس میں مخالفت ہے؟



(۱۳) ایک سے بارہ اور بیس سے سوتک کون کون سی چیزیں ہیں؟

ابوبکر ششدررہ گئے اور ہم ڈر گئے کہ مبادالوگ اسلام سے مرتد ہوجا نمیں لہذا فوراً خدمت امیر المومنین علیا ہمیں ماضر ہوئے ،ساراوا قعہ بیان کیا حضرت من کرمسکرائے۔فر ما یا بیو ہی دن ہے جس کی خبر مجھ کو حضرت رسول سالٹھ آلیکی دے گئے سے۔ یہ فر ما کراٹھے۔ابن عباس بھی عقب میں روانہ ہوئے۔دل میں خیال کررہے تھے کہ دیکھوں حضرت کیا جواب دیتے ہیں۔اس وقت کی رفتار بالکل حضرت رسول کی رفتار تھی۔آپ مسجد میں داخل ہوئے۔حضرت رسول سالٹھ آلیکی کی جگہ پر بیٹھ گئے۔دونوں یہودیوں کوسا منے بلایاان سے سوالات یو چھے۔

انہوں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ حضرت نے فر ما یا میں رسول سی ایٹی کیا چیازاد بھائی اور فاطمۃ الزہراصلواۃ اللہ علیہا کا شوہر ہوں،حسن وحسین میرے فرزند ہیں۔

اب يهودي نے سوال كيا: (١) ميں كيا موں اور آپ كيا ہيں؟

آپ نے فرمایا: میں مومن ہوں اور تم کا فر۔

(۲) کون وہ جاندار ہے جس میں دوسراذی روح سیر کرتار ہا؟

فرما ياوه مجھلي اور يونس ملاڪلا پيغمبر خدا ہيں۔

(۳)وه کون ی قبرتھی جوصاحب قبر کے ساتھ گردش کرتی رہی؟

فرمایا: وہی مجھلی اور پونس۔

(۴) آ فتاب کہاں سے نکلتا ہے؟

فرمایا: شیطان کی دونوں شاخوں کے درمیان سے۔

(۵) کہاں ڈوبتاہے؟ ایک چشمہ گرم وجاری میں۔

(٢) آفتاب صرف ایک بارکس مقام پر چکا؟

فرمایا:اس مقام پرجوبنی اسرائیل کے لیے دریا شگافتہ ہونے کے بعد ظاہر ہواتھا۔

(۷) آپ کا پروردگاراٹھا تاہے یااٹھایا جاتاہے؟

فرمایا: میرا پرورد گار ہر شئے اپنی توانا ئی ہے اٹھاسکتا ہے اور کوئی شے اس کی عظمت وجلالت کا باراٹھانہیں سکتی۔

انہوں نے عرض کی آپ کے قرآن میں ہے کہ تمہارے پرور دگار کا عرش اس دن آٹھ نفراٹھائے ہوں گے؟

آپ نے جواب دیا کہ جوآ سان وزمین یاان کے درمیان یازمین کے نیچے ہیں سب کوخداہی نے اپنی قدرت کاملہ

سے اٹھا یا ہے کین اسے کوئی نہیں اٹھاسکتا۔



(۸) بهشت و دوزخ کهان بین؟

بہشت آسان پر ہے اور دوزخ زمین پر۔

(٩) انہوں سے پوچھا آپ کے پروردگارکارخ کدھرہے؟

حضرت نے ابن عباس سے فرمایا آگ روش کرو۔ جب آگ بھڑ کئے لگی تو آپ نے اس سے پوچھااس آگ کا

رخ كدهري؟

اس نے جواب دیا ہرطرف ہے۔

آپ نے فرمایا کہ عالم کامشرق ومغرب خداہی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ ہر طرف اور ہر جگہ ہے۔

(۱۰) دوچیزیں جو ہمیشہ پیش نظرر ہتی ہیں وہ کون ہیں؟

فرمایا آسمان وزمین \_

(۱۱) پوچھادو پوشیدہ چیزیں کون سی ہیں؟

فرما ياموت وحيات ـ

(۱۲) دومخالفت چیزیں کون میں ہیں؟

فرما ياشب وروز ـ

(۱۳)وہ ایک جس کا دوسرانہیں وہ کون ہے؟

فرما ياذات الهي\_

(۱۴)وه دوچیزیں جن کا تیسرانہیں وہ کون ہیں؟

فرما يا حضرت آدم وحوا على اللام

(۱۵) تین میں تیسراکون ہے؟

فر ما یاوہ نصاریٰ کا قول ہے خدا تین کا میں کا تیسرا ہے۔

(١٦) چارکون ہیں؟

فرمایا: قرآن وزبوروتوراة وانجیل۔

(١٤) يانچ كيابير؟

فرما يانماز پنجگانه

(۱۸)چھکیاہیں؟



فرما یاوہ چیدن جن میں زمین وآسان پیدا ہوئے۔

(١٩)سات كيابين؟

فرمایاجہنم کےسات دروازے۔

(۲۰) آٹھ کیا ہیں؟

فرمایا بہشت کے آٹھ دروازے۔

(۲۱) نوکیا ہیں؟

فرمایا قوم صالح کے نوفسادی گروہ۔

(۲۲) دس کیا ہیں؟

عشرے کے دس دن۔

(۲۳) گياره کيابين؟

فرما پاستارے جن کوحضرت پوسف نے خواب میں دیکھا تھا۔

(۲۴)باره کیابیں؟

سال کے مہینے۔

(۲۵) بیس کیا ہیں؟

فرمایا بیس درہم جناب بوسف ملایقا کی قیمت کے۔

(۲۷) تیس کیاہے؟

فرمایا: ماه صیام کے روزے۔

(۲۷) چالیس کیاہے؟

فرما يا: ايام ميقات جناب موسى عليساك

(٢٨) پچاس کياہے؟

نوح ملاللہ بچاس کم ایک ہزار برس زندہ رہے۔

(۲۹)ساٹھ کیاہے؟

كفاره ظهارسا ٹھآ دميوں كا كھانا۔

(۳۰)سترکیاہے؟



حضرت موسیٰ کے منتخب کیے ہوئے میقات کے لیے ستر آ دمی۔

(۳۱)اس کیاہے؟

فرما یا ثمانون اس جزیرے کا نام ہے جہاں سے حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تھے۔

(۳۲) نوے کیاہے؟

فرما یاکشتی حضرت نوح ملیلا کے نوے خانے جن میں مختلف جا نور تھے۔

(۳۳) سوکیاہے؟

فرما یا جناب دا وُدعلیله کی عمر کے ساٹھ سال تھے جن کو حضرت آ دم نے اپنی عمر سے چالیس سال دے کر پورے سو برس کیے۔

اب یہودیوں نے کہا کہ آپ اپنے نبی کے اوصاف اس طرح بیان فر مائیں جیسے ہم آئھوں سے دیکھر ہے ہیں۔ یہن کر حضرت رونے گئے۔ فر مایاتم نے میر نے مم کوتازہ کردیا۔

حضرت بلندوکشادہ پیشانی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ چثم، رخسارے ہموار، کمبی ناک، باریک ہونٹ، چمکدار دانت، گھنی ڈارھی، چاندی کی طرح چمکدارگردن سینے پر بال، جدھرسے گزرتے رہے آپ کا نور ہرشے کونورانی کردیتا تھا۔

جب راستہ چلتے تھے تو قدم جما کراور برابرر کھتے تھے۔ آپ کے ٹخنے مدوّر تھے، لطیف القدم، رقیق الحضر تھے۔ عمامہ سحاب، تلوار ذوالفقار، خچر دلدل، گدھا صحار، اوٹٹی غضبا، گھوڑ الزاز، عصاعشوق، سب سے زیادہ مہر بان و دل سوز۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت جس میں دوسطرین تھیں: پہلی میں لا اللہ الا اللہ اور دوسری میں محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اے یہودی یہ تھے حضرت رسول ساللہ آئیا ہے کہ اوصاف۔ دونوں نے اسلام قبول کر کے حضرت کی رفاقت اختیار کی ۔ یہاں تک کہ جنگ جمل ہوئی۔ ایک ان میں سے شہید ہوگیا۔ پھر جنگ صفین میں دوسرا بھی شہید ہوا۔

﴿ حَلَّاثَنَا آبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا سَعُكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَلَّثَنِي آخَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ الصَّادِقِينَ مِنْ آلِ مُحَلَّدٍ اللهُ قَالَ جَاء رَجُلانِ مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ وَ مَعَهُمَا التَّوْرَاةُ مَنْشُورَةً يُرِيدَانِ النَّبِي اللهِ فَوَجَدَاهُ قَلُ قُبِضَ فَقَالَ وَ مَا مَسْأَلَتُ كُمَا قَالا إِنَّا قَلْ جِمْنَا نُرِيكُ النَّبِي لِنَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَوجَدُناهُ قَلْ قُبِضَ فَقَالَ وَ مَا مَسْأَلَتُكُمَا قَالا إِنَّا قَلْ جِمْنَا نُرِيكُ النَّبِي لِنَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَوجَدُناهُ قَلْ قُبِضَ فَقَالَ وَ مَا مَسْأَلَتُكُمَا قَالا إِنَّا قَلْ جِمْنَا نُرِيكُ النَّبِي لِللهُ وَالْمَنْ اللهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَوجَدُناهُ قَلْ قُبِضَ فَقَالَ وَ مَا مَسْأَلَتُكُمُ اللهُ وَالْمَا اللهُ عَنْ مَسْأَلَةً وَالسِّتَةِ وَالسِّتَةِ وَالسَّبُعِينَ وَالْمَاكُمُ اللّهُ عَنْ السَّعْقِ وَالسَّبِينَ وَالسَّبُعِينَ وَالْمَاكُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا عَنْدِينَ وَ الْكَمُومِينَ وَ الْخَمْوِينَ وَالْمَاكُمُ اللّهُ وَالْمَا الْمُومِينَ وَ الشَّلْعِينَ وَ الْمَاكُمُ وَاللّهُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُ وَالْمَالُولِ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُمُ وَالْمُومِ وَالْمَاكُمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُومِ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِي وَالْمَلْمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ الْمُعُمُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُومُ الْمُعُومُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُومُ الْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَال

الْقِصَّةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ مَعَهُمَا التَّوْرَاةُ مَنْشُورَةً فَقَالَ لَهُمَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ إِنْ آنَا آخُبَرْتُكُمَا بِمَا تَجِدَانِهِ عِنْدَ كُمَا تُسْلِمَان قَالا نَعَمْ قَالَ آمَّا الْوَاحِدُ فَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ آمَّا الِاثْنَانِ فَهُو قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ لا تَتَّخِذُوا اِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اِلهٌ واحِدٌ وَ آمَّا الثَّلَاثَةُ وَ الْأَرْبَعَةُ وَ الْخَمْسَةُ وَ السِّتَّةُ وَ السَّبْعَةُ وَ الثَّمَانِيَةُ فَهُنَّ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فِي ٱضْحَابِ الْكَهْفِ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَامَّا التِّسْعَةُ فَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ وَ أَمَّا الْعَشَرَ ةُ فَقَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَ أَمَّا الْعِشْرُ ونَ فَقَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُ ونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ آمَّا الثَّلَاثُونَ وَ الْأَرْبَعُونَ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ واعَدُنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ اتَّمَهُناها بِعَثْيرِ فَتَمَّر مِيقاتُ رَبِّهِ ارْبَعِينَ لَيْلَةً وَ امَّا الْخَمْسُونَ فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَسَنَةٍ وَ آمَّا السِّتُونَ فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَآمَّا السَّبْعُونَ فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنا وَ أَمَّا التَّمَانُونَ فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَاءَ فَاجْلِلُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْنَةً وَ آمَّا التِّسُعُونَ فَقَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ إِنَّ هِذَا آخِي لَهُ تِسْعُ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ آمَّا الْبِائَةُ فَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ واحِدِ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ فَأَسْلَمَ الْيَهُودِيَّانِ عَلَى يَدَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامِ.

امام جعفر صادق ملیلا مرفوعاً منقول ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے دوافرادا پنے ساتھ کھلی ہوئی تو ریت لے کر آئے تاکہ نبی اگرم صلّ اللہ ہے ملاقات ہوجائے مگرانہیں معلوم ہوا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے: ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ نبی سے ملاقات کریں اوران سے پچھ مسائل دریافت کریں معلوم ہوا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں رہے۔

حضرت ابوبكر كہنے لگے :تم دونوں كے سوالات كيا ہيں؟

ان دونوں نے کہا: ہمیں بتا ہے کہا یک، دو، تین، چار، پانچ ، چھ،سات، آٹھ،نو، دس، بیس، تیس، چالی، پچاس، ساٹھ،ستر،اسی،نوّ ہےاورسوکیا ہیں؟

حضرت ابوبکرنے کہاان میں سے مجھے کچھ معلوم نہیں لہذاتم دونوں حضرتؑ کے پاس جاؤ۔

# الخصال (جاردوم) المنظمة المنظم

وہ دول حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراز سرنوا پنی روداد بیان کر دی جبکہ ان کے ہاتھ کھلی ہوئی توریت تھی۔

امیرالمونین ملیلا نے ان دونوں سے کہا: اگر میں ان باتوں کی خبر دے دوں جوتمہارے علم میں ہےتو کیاتم دونوں اسلام قبول کرلوگے؟

كنے لگے: جي ہاں!

آپ نے فرمایا: واحد تو تو خدائے وحدہ لاشریک کی ذات ہے۔

دوالله تعالیٰ کایتول ہے: دومعبودمت بناؤ کیونکہ وہ ایک ہی معبود ہے۔

تین، چار، پانچ، چوسات، اورآ ٹھ اصحاب کہف کے بارے میں کتاب خدامیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

"سَيَقُوْلُونَ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمُ كَلْبُهُمُ وَيَقُوْلُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُوْلُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُوْلُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عنقریب بیلوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھاان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے کہ پانچے تھے اور چھٹاان کا کتا تھا اور بیسب صرف غیبی انداز ہے ہوں گے اور بعض تو بیجی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ <sup>۱۱</sup> نواللہ تعالیٰ کا بہ قول ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُّفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ »

اوراس شہر میں نوافراد تھے جوز مین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ 🗓

دس الله تعالیٰ کا پیقول ہے:

"تِلْكَ عَشَرَ لا كَامِلَةٌ"

اس طرح دس پورے ہوجائیں۔ 🏻

بیں اللہ تعالیٰ کا پیول ہے:

﴿إِنۡ يَّكُنۡ مِّنۡكُمۡ عِشۡرُونَ صِيرُونَ يَغۡلِبُوۤا مِائَتَيۡنِ ۗ

اگران میں بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو دوسو پرغالب آ جا نمیں گے۔ 🖺

🗓 سورهٔ کهف آیت ۲۲

تا سور ونمل آیت ۴۸

<sup>🖺</sup> سورهٔ بقره آیت ۱۹۲

تا سورهٔ مل آیت ۲۵

## المنال (مدروم) المنا

تیس اور چالیس الله تعالی کایہ قول ہے:

"وَوْعَلْنَامُوْلِي ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَّاتُمُهُنْهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً"

اورہم نے موئی سے تیں راتوں کا وعدہ لیا اور اسے دس مزیدراتوں سے کمل کردیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ

چالیس را توں کا وعدہ ہو گیا۔ 🏻

یچاس الله تعالی کایة ول ہے:

﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةٍ ﴿

اس ایک دن میں جس کی مقدار پیاس ہزارسال کے برابر ہے۔ 🗓

ساٹھ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

"فَمَن لَّهُ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا"

پھر یہ بھی ممکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلائے۔ 🖺

ستراللەتغالى كاپەتول ہے:

﴿وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّبِيُقَاتِنَا »

اورموسی نے ہمارے وعدہ کے لئے اپنی قوم کے ستر افراد کا انتخاب کیا۔ 🖺

اسی اللہ تعالیٰ کا پیقول ہے:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا ءَفَاجِلِدُوهُمْ ثَمَٰنِيْنَ جَلْدَةً»

اور جولوگ یاک دامن عورتوں پر زنا کی تہت لگاتے ہیں اور چار گواہ فراہم نہیں کرتے ہیں انہیں اتّی کوڑے لگاؤ۔

۵

نو بالله تعالی کا پیول ہے:

﴿إِنَّ هٰنَآ اَخِي ۗ لَهٰ تِسْعُ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِلَةٌ ۗ

یہ مارا بھائی ہے اس کے پاس ننانو سے دنیمیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ 🗓

🗓 سورهٔ اعراف آیت ۲ ۱۴

🖺 سورهٔ معارج آیت ۴

🖺 سورهٔ مجادله آیت ۴

🖺 سورهٔ اعراف آیت ۱۵۵

🖺 سور هٔ نورآیت 🛪

🗓 سورۇص آيت ۲۳



سوالله تعالی کایة قول ہے:

### "اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدِيثِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"

زنا کا رغورت اورزنا کارم ددونوں کوسوسوکوڑے لگاؤ۔ 🗓

راوی کہتا ہےاس کے بعد دونوں یہودیوں نے اسلام قبول کرلیا۔

### عرج النبى الشيالي السماء مائة وعشرين مرة

# نبی اکرم ٹالٹاآیا ایک سوبلیں مرتبہ معراج پرتشریف لے گئے

﴿ حَلَّا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسِ بُنِ آحَمَدُ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مَتِّيلٍ اللَّقَاقُ قَالَ حَلَّ ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْحَظَابِ عَنْ مَنِيعِ بُنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ عَنْ صَبَّاجِ الْمُزَنِّ عَنْ آبِ اللَّهَا فَ قَالَ حَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا عَبْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا النّهِ عَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا النّهِ عَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا النّبِي عَلَيْ إِلْوَلَا يَقِيلُوا أَكْرَمِهَا أَوْصَالُ بِالْفَرَائِضِ.

امام جعفرصادق ً ملایلا نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول سلائٹا آپیا ہم کو ایک سوبیس مرتبہ معراج ہوئی اور ہر مرتبہ بہنسبت اور احکام دین کے ولایت ائمہ اثناعشر کے بارے میں زیادہ تا کید کی گئی۔

### الفاكعة مائة وعشرون لونا

# کیلول کے رنگ ایک سوبیس ہیں

۞ حَتَّ ثَنَا آبِي وَ هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَتَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ الله وَ عَبْلُ اللهِ بُنُ الْحِبْدُ وَ حَمَّلُ بُنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَتَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَمَّى ذَكَرَهُ عَنْ آبِي عَبْلِ جَعْفَ إِلَى عَبْلِ جَعْفَ الْحَيْثُ فَا أَنْ مَعْمُ وَمِنْ الْجَنَّةِ الْمُبْطَ مَعَهُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ قَضِيبٍ مِنْهَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ آدَمَ اللهُ عَنْ الْجَنَّةِ الْمُبْطَ مَعَهُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ قَضِيبٍ مِنْهَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

حضرت امام جعفر صادق ملیا نے فرمایا ہے کہ حضرت آ دم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے ساتھ ایک سوبیس شاخیس جنت سے زمین پر اتاری گئیں جن میں چالیس شاخیں ایسے درختوں کی تھیں جن کے پھل پوری طور پر ظاہر و باطن سب کھائے جاتے ہیں اور چالیس ایسے درختوں کی شاخیں تھیں جن کے پھل او پر سے کھائے جاتے ہیں اور گھلی چینک دی جاتی ہے اور



چالیس ایسے درختوں کی شاخیں جن کے اندر کا گودا کھالیا جاتا ہے اور چھلکا بھینک دیا جاتا ہے۔ اورایک جوال یاغرارہ یاتھیلاجس میں ہرطرح کے نئے تصساتھ آیا تھا۔

### أهل الجنة عشرون ومائة صنف

# ایک سوبیس قسم کے جنتی افراد

۞ حكَّاثَنَا ٱبُو ٱحْمَلَ مُحَمَّلُ بُنُ جَعْفَرِ الْبُنْلَارُ الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَلَّاثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ الْحَبَّادِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا عُبَيْلُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا عُبَيْلُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا مُؤَمِّلُ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَا مُؤَمِّلُ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَالْقَوْرِيُّ عَنْ عَلْقَبَةَ بُنِ مَرْ ثَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْلَةَ عَلَّا مُؤَمِّلُ بُنُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَا مُنَا سُعْنَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَبَةَ بُنِ مَرْ ثَلٍ عَنْ سُلَيْمَانُ بُنِ بُرَيْلَةً عَنْ وَنَو مِائَةُ صِنْفِ هَذِيهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صِنْفًا. عَنْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ہیں۔

## من حفظ القرآن فله في كل سنة مائتا دينار في بيت المال

# عافظان قرآن کو بیت المال سے ہرسال دوسود بنارد بیئے جائیں گے

تَ حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسَنِ الْبَرَّارُ قَالَ اَخْبَرَنِ اَبُو حَامِدٍ اَحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمَّوَيُهِ قَالَ الْحَبَّالُ الْمُحَمَّدُ الْمُعَلَّدُ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت امیرالمومنین ملیلا نے فرمایا ہے کہ جو شخص پورے قر آن کا حافظ ہواس کو بیت المال سے دوسوا شرفیاں ملیس گی اگر دنیا میں نہ دی گئیں تو قیامت میں دی جائیں گی جس روز اس کو دنیا سے زیادہ ضرورت ہوگی اس اجرو ثواب کی۔

### السنة ثلاثمائة وستونيوما

سال بھر میں تبین سوساٹھ دن ہوتے ہیں

﴿ حَلَّاثَنَا آبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّاثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخْمَلَ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ سَعِيدٍ

## المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم) المنال (جاردوم)

سال کے دن

حضرت امام جعفر صادق ملالیہ نے فرمایا ہے کہ سال تین سوساٹھ دن کا ہوتا ہے ان میں سے چھ دن اس لیے کم کردیئے گئے کہ ان میں خلقت دنیا ہوئی لاہذا تین سوچو ن رہ گئے۔

۞ حَكَّ ثَنَا هُحَمَّ دُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَحْمَلَ بُنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَكَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبَانٍ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

حضرت امام جعفر صادق مالیا نے فرمایا ہے کہ مکہ معظّمہ جانے والے کے لیے بہتر ہے کہ تین سوساٹھ طواف کرے۔ اگر بینامکن ہوتو جس قدر ہوسکے اتنے طواف کرے۔ اگر بینامکن ہوتو جس قدر ہوسکے اتنے طواف کرے۔

### خصال من شرائع الدين

# وه خوبیال جوشرائع دین میں ہیں

وَ حَنَّ ثَنَا آخَمُ لُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْهَيْهَمِ الْعِجْلُيُّ وَ آخَمُ لُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَطّانُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَ السِّنَافِيُّ وَ الْحَمُ بُنُ الْحَمَّدِ الْعِجُلُيُّ وَ اَحْمَدُ بَنُ الْحَمَّدِ الْعَائِعُ وَ عَلِيُّ بُنُ السِّنَافِيُّ وَ الْحَسَيْنُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ هِ هَامِ الْمُكَتِّبُ وَ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِعُ وَ عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَنَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ آخَدُ بُنُ بَهْلُولٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبِيبٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا تَجِيمُ بَنُ بُهُلُولٍ قَالَ حَنَّ ثَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ اللهِ فَالَ هَذِهِ شَرَائِعُ الرِّينِ لِمَنْ آزادَ آنُ يَتَمَسَّكَ مِهَا وَ آزادَ اللهُ هُمَالُا الْوَجُووَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسُحُ إِلْسُكُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ النَّاطِقِ غَسُلُ الْوَجُهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسُحُ السَّيَاعُ الْوَجُهِ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسُحُ السَّاعُ الْوَجُهِ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسُحُ السَّاعُ الْوَجُهِ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسُحُ السَّاعُ الْوَالْمَ وَالْيَدَالِي الْمَالِعُ وَمَسْحُ الْمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ النَّاطِقِ غَسُلُ الْوَجُهِ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسْحُ

الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً وَ مَرَّتَانِ جَائِزٌ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ التَّوْمُ وَالْغَائِطُ وَالْجَنَابَةُ وَمَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُقَّيْنِ فَقَلْ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ كِتَابَهُ وَوُضُووُهُ لَمْ يَتِمَّ وَ صَلَاتُهُ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ وَ الْاغْسَالُ مِنْهَا غُسُلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ غُسُلُ الْمَيِّتِ وَ غُسُلُ مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ بَعْلَ مَا يَبُرُدُو غُسُلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَغُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسُلُ الْعِيدَيْنِ وَغُسُلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَغُسُلُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَغُسُلُ الزِّيَارَةِ وَغُسُلُ الْإِحْرَامِ وَغُسُلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَغُسُلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغُسُلُ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغُسُلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْهُ آمًّا الْفَرْضُ فَغُسُلُ الْجِنَابَةِ وَ غُسُلُ الْجِنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ وَ صَلَاةٌ الْفَريضَةِ الظُّهُرُ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْفَجُرُ رَكْعَتَانِ فَجُهُلَةُ الصَّلَاةِ الْمَفُرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعُ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِنْهَا ٱرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْلَ الْمَغْرِبِ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضِرِ وَرَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَلَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَهِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتُرُ رَكْعَةٌ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْلَ الْوَتْرِ وَثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ الصَّلَاةُ يُسْتَحَبُّ فِي ٱوَّلِ الْأُوْقَاتِ وَفَضُلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا صَلَاةً خَلْفَ الْفَاجِر وَلَا يُقْتَدَى إلَّا بِٱهْل الْوَلَايَةِ وَلَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ دُبِغَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَلَا فِي جُلُودِ السِّبَاعِ وَلَا يُسْجَدُ الَّل عَلَى الْأَرْضِ اَوْمَا ٱنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْهَا كُولَ وَالْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ وَيُقَالُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَى عَرْشُكَ وَلا يُقَالُ تَعَالَى جَدُّكَ وَلا يُقَالُ فِي التَّشَهُّ إِللَّوَّلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ لِآنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَنَا فَقَلُ سَلَّهُتَ وَ التَّقُصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِينَانِ وَإِذَا قَصَّرْتَ ٱفْطَرْتَ وَمَنْ لَمْ يُقَصِّرُ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجُزِءُ صَلَاتُهُ لِإِنَّهُ قَلْزَا دَفِي فَرْضِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقُنُوتُ فِي بَجِيعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْلَ الْقِرَاءَةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَلُ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ الْمَيِّثُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ سَلًّا وَ الْمَرْ آةُ تُؤْخَذُ بِإِلْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِوَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَلا تُسَنَّمُ وَ الْإِجْهَارُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيحِدِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ وَ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالنُّعَاءُ وَالزَّكَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مِائَتَىٰ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلا تَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْفِضَّةِ وَلَا تَجِبُ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَعُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ صَاحِبُهُ وَلَا يَجِلُ

أَنْ تُلْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى آهُلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَيَجِبُ عَلَى النَّهَبِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَكُونُ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ تَجِبُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّهْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ ٱوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَإِنْ سُقِي بِالدَّوَالِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ ٱرْبَعَةُ ٱمْمَادٍ وَتَجِبُ عَلَى الْغَنَمِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ آرْبَعِينَ شَاةً وَتَزِيدُ وَاحِمَةٌ فَتَكُونُ فِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاعٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَبَعْدَذَلِكَ يَكُونُ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاقًا شَاقًا وَتَجِبُ عَلَى الْبَقَرِ الزَّ كَاتُوا بَلَغَتُ ثَلَاثِينَ بَقَرَقً تَبِيعَةً حَوْلِيَّةً فَيَكُونُ فِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ إِلَى آنَ تَبُلُغَ ٱرْبَعِينَ بَقَرَةً ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ إِلَى سَبْعِينَ ثُمَّ فِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ وَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَتَكُونُ فِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ ثُمَّ بَعْلَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَجِبُ عَلَى الْإِبِلِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتُ خَمُساً فَيَكُونُ فِيهَا شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً فَشَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةً فَقَلَاثُ شِيَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمُساً وَعِشْرِينَ فَخَمُسُ شِيَالٍا فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ فَخَاضٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمُساً وَ ثَلَاثِينَ وَزَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَهُ لَبُونِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ٱرْبَعِينَ وَزَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَزَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَنَّعَةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَيٌّ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ يَسْقُطُ الْعَنَمُ بَعْلَ ذَلِكَ وَ يُرْجَعُ إِلَى ٱسْنَانِ الْإِبِلِ وَزَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكِرٍ أَوْ أُنْثَى ٱرْبَعَهُ ٱمْلَادٍمِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّهْرِ وَ الزَّبِيبِ وَهُوَ صَاعٌ تَالُّمْ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ ذَلِكَ ٱجْمَعَ إِلَّا إِلَى ٱهۡلِ الۡوَلَايَةِ وَالۡمَعۡرِفَةِ وَٱكۡثَرُ اتَّامِ الۡحَيۡضِ عَشَرَةُ اتَّامِ وَٱقَلُّهَا ثَلَاثَةُ اتَّامِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغۡتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي وَ الْحَائِضُ تَتُرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِيهَا وَ تَتُرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِيهِ وَ صِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ يُصَامُ لِرُؤْيَتِهِ وَ يُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ وَ لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ فِي جَمَاعَةٍ لِآنَّ ذَلِكَ بِنْعَةٌ وَ كُلُّ بِنْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ سُنَّةٌ وَهُوَ صَوْمُ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا آرْبِعَاءُ الْخَبِيسُ الْأَوَّلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ وَ الْخَبِيسُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنُ لِمَنْ صَامَهُ لِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَلْ صَامُوهُ أَوْرَغَّبُوا فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَصِلُ

شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْفَائِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ قُضِي مُتَفَرِّقاً جَازَ وَ إِنْ قُضِي مُتَتَابِعاً فَهُو ٱفْضَلُ وَجِجٌ الْبَيْتِ وَاجِبُ لِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَهُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَكَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُغَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَمَا يَرْجِعُ النَّهِ بَعْلَ عِبِّهِ وَلَا يَجُوزُ الْحَرَّانُ وَ الْإِفْرَادُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ آهُلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِي الْحَرامِ وَ لَا يَجُوزُ الْإِخْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِمَرَضِ أَوْ تَقِيَّةٍ وَ قَلْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ وَ اَيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ يلدو تَمَامُهَا اجْتِنَابُ الرَّفَدِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِهَالِ فِي الْحَجِّ وَ لَا يُجْزِءُ فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ لِانَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ يُوجَلُ غَيْرُهُ وَ فَرَائِضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَةُ الْأَرْبَعُ وَ هِيَ لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْلَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِيضَةٌ وَرَكْعَتَالُاعِنْكَ مَقَامِرِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ فَرِيضَةٌ وَالسَّعٰيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُ وَقِ فَرِيضَةٌ وَطَوَافُ الْحَجّ فَرِيضَةٌ وَرَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ وَبَعْدَهُ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْ وَقِ فَرِيضَةٌ وَطَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْكَ الْمَقَامِ فَرِيضَةٌ وَ لَا يُسْعَى بَعْلَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَريضَةٌ وَ الْهَدَى لِلْمُتَمَتِّجِ فَريضَةٌ فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ وَاجِبٌ وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ وَرَهُى الْجِمَارِ سُنَّةٌ وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلِ وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِينٌ وَ لَا يَحِلُّ قَتُلُ آحَدِمِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ إِلَّا قَاتِلِ آوُ ساعى اسَاعٍ فِي فَسَادٍ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا عَلَى ٱصْحَابِكَ وَاسْتِعْمَالُ التَّقِيَّةِ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبُ وَلَا حِنْثَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدُفَعُ بِنَالِكَ ظُلُماً عَنْ نَفْسِهِ وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى وَلا يَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ كُلُّ طَلَاقٍ يُعَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ كَمَا آنَّ كُلَّ نِكَاجٍ يُعَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِنِكَاجٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرُ أَقُلِلْعِثَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَلْ قَالَ اللَّهُ اتَّقُوا تَزُوبِجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِجٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجِوَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ وَعِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الرِّيَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَ حُبُّ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَ الْوَلَايَةُ لَهُمْ وَاجِبَةً وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ اَعْدَائِهِمْ وَاجِبَةٌ وَمِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ اللهِ وَهَتَكُوا جِمَابَهُ فَأَخَذُوا مِنْ فَاطِمَةَ عَيْدٌ فَكَاكَ وَمَنعُوهَا مِيرَاثَهَا وَغَصَبُوهَا وَزَوْجَهَا حُقُوقَهُمَا وَهَمُّوا بِإِحْرَاقِ بَيْتِهَا وَ أَسَّسُوا الظُّلُمَ وَغَيَّرُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ النَّا كِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْاَنْصَابِ وَ الْاَزْلَامِ الْمُتَةِ الضَّلَالِ وَ قَادَةِ الْجَوْرِ كُلِّهِمْ أَوَّلِهِمْ وَ

آخِرهِمْ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ آشُقَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ شَقِيقِ عَاقِر نَاقَةِ ثَمُودَ قَاتِل آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَاجِبَةٌ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ جَمِيعِ قَتَلَةِ آهُلِ الْبَيْتِ اللهُ وَاجِبَةٌ وَالْوَلَا يَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يُغَيِّرُوا وَلَمْ يُبَيِّلُوا بَعْكَ نَبِيِّهِمْ عِلَيُّ وَاجِبَةٌ مِثْلِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ وَ الْمِقْكَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ وَعَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ وَحُنَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ وَ آبِ الْهَيْتَمِدِ بْنِ التَّيَّهَانِ وَسَهُل بْنِ حُنَيْفٍ وَ آبِي ٱيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ذِي الشَّهَادَتَيْنِ وَ آبِي سَعِيدِ الْخُلُرِيِّ وَ مَنْ نَحَا نَحُوهُمْ وَ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ وَ الْوَلَايَةُ لِآتُبَاعِهِمْ وَ الْمُقْتَدِينَ مِهِمْ وَمِهُمَاهُمْ وَاجِبَةٌ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ فَإِنْ كَأَنَا مُشْرِ كَيْنِ فَلا تُطِعُهُما وَلا غَيْرَهُمَا فِي الْمَعْصِيةِ فَإِنَّهُ لا طَاعَة لِمَعْلُونٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ لَا ذُنُوبَ لَهُمْ لِانَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ وَ تَحْلِيلُ الْمُتُعَتَيْنِ وَاجِبٌ كَمَا انْزَلَهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُتُعَةِ الْحَجِّ وَ مُتُعَةِ النِّسَاءِ وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا آنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَىِ النَّاكِرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى الْوَلَى يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُصَّدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِةِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ نَفُساً إِلَّا وُسْعَها وَ لَا يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِيرِ لَا خَلْقَ تَكُوينِ وَاللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ وَلَا بِالتَّفُويِضِ وَلَا يَأْخُذُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَرِيءَ بِالسَّقِيحِ وَ لَا يُعَنِّبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَطْفَالَ بِنُنُوبِ الْآبَاءِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي هُ كُكُمِ كِتَابِهِ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرى وَ قَالَ عَزَّ وَجَلَ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا ما سَعِي وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى وَيِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَعُفُو وَيَتَفَضَّلَ وَلَيْسَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَظْلِمَ وَلا يَفُرِ ضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِةِ طَاعَةَ مَنْ يَعْلَمُ ٱنَّهُ يُغُوِيهِمْ وَيُضِلُّهُمْ وَلا يَخْتَارُ لِرِسَالَتِهِ وَلا يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِةِ مَنْ يَعْلَمُ اَنَّهُ يَكُفُرُ بِهِ وَ يَعْبُلُ الشَّيْطَانَ دُونَهُ وَ لَا يَتَّخِنُ عَلَى خَلْقِهِ حُجَّةً إِلَّا مَعْصُوماً وَ الْإِسْلَامُ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَلايَسْرِ قُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ أَصْحَابُ الْحُلُودِ مُسْلِمُونَ لَا مُؤْمِنُونَ وَ لَا كَافِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُلْخِلُ النَّارَ مُؤْمِناً وَقَلْ وَعَلَهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْرِجُ مِنَ النَّارِ كَافِراً وَقَلْ اَوْعَلَهُ النَّارَ وَ الْخُلُودَ فِيهَا وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ أَضْحَابُ الْحُنُودِ فُسَّاقٌ لَا مُؤْمِنُونَ وَ لَا كَافِرُونَ وَ لَا يَخُلُدُونَ فِي النَّارِ وَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا يَوْماً وَ الشَّفَاعَةُ جَائِزَةٌ لَهُمْ وَلِلْمُسْتَضْعَفِينَ إِذَا ارْتَضَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ دِينَهُمْ وَ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَ لَا فَخُلُوقٍ وَ النَّارُ الْيَوْمَ دَارُ تَقِيَّةٍ وَهِيَ دَارُ اِسْلَامٍ لَا

دَارُ كُفْرٍ وَ لَا دَارُ إِيمَانٍ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ آمُكَنَهُ وَلَمْ يَخَفُ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى آصْحَابِهِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ آدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْاَرْ كَانِ وَ الْإِقْرَارُ بِعَنَابِ الْقَبْرِ وَ مُنْكَرِ وَ نَكِيرٍ وَ الْبَعْثِ بَعْلَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَلَا إِيمَانَ بِاللَّهِ إِلَّا بِأَلْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْمَاء اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّكْمِيرُ فِي الْعِيدَايْنِ وَاجِبٌ آمًّا فِي الْفِطْرِ فَفِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ يُبْتَدَا بِهِ مِنْ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصِرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ اللهُ آكْبَرُ اللهُ آكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ آكْبَرُ وَيِلْهِ الْحَمْلُ اللهُ آكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَهُدُ لِلْهِ عَلَى مَا آبُلَانَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِثَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَفِي الْاَضْعَى بِالْاَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ يُبْتَدَا بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَكَاقِيَوْمَ الثَّالِثِ وَبِمِنَّى فِي دُبُرٍ خَمْسَ عَشْرَةً صَلَاةً يُبُتَكَا بِهِ مِنْ صَلَاقِ الظُّهْرِيَوْمَ النَّحْرِ إلَى صَلَاقِ الْغَكَالةِ يَوْمَ الرَّابِعِ وَيُزَادُفِ هَنَا التَّكْبِيرِ وَاللهُ آكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَالنُّفَسَاءُ لَا تَقْعُلُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرُ بَعْلَ الْعِشْرِينَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَعَمِلَتْ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالشَّرَابُ فَكُلُّ مَا ٱسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ وَكثيرُهُ حَرَامٌ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ وَ الطِّحَالُ حَرَامٌ لِآنَّهُ دَمَّ وَ الْجِرِّيُّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي وَ الزِّمِّيرُ حَرَامُّ وَ كُلُّ سَمَكٍ لَا يَكُونُ لَهُ فُلُوسٌ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ وَ يُؤْكَلُ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا يُؤْكُلُ مَا اسْتَوى طَرَفَاهُ وَيُؤْكُلُ مِنَ الْجَرَادِمَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيرَانِ وَ لَا يُؤْكُلُ مِنْهُ النَّابَى لِانَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ وَذَكَاةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ آخُنُهُ وَالْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَهِي الشِّرُكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَتُلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ ٱكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ ٱكُلُ الرِّبَابَعْلَ الْبَيِّنَةِ وَقَنْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَبَعْلَ ذَلِكَ الزِّنَا وَ اللَّواطُ وَ السَّرِ قَةُ وَ ٱكُلُ الْمَيْتَةِ وَ النَّامِ وَ كَنْمِ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ ٱكُلُ السُّحْتِ وَ الْبَخْسُ مِنَ الْبِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ الْمَيْسِرُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْر الله وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهوَ تَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظُلُومِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَى الظَّالِبِينَ وَ الْيَبِينُ الْغَمُوسُ وَحَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ وَاسْتِعْمَالُ الْكِبْرِ وَالتَّجَبُّرُ وَالْكَنِبُ وَالْإِسْرَافُ وَالتَّبْنِيرُ وَالْحِيَانَةُ وَالِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّوَ الْمُحَارَبَةُ لِاوْلِيَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرُبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ النُّنُوبِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ إِنَّ فِي هِذَا لَبَلاغاً لِقَوْمِ عابِدِين. قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه الكبائر هى سبع و بعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه و هذا معنى ما ذكره الصادق الله في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قُوَّةً إلَّا بِاللهِ.

علم أمير المؤمنين الله أصابه في مجلس واحد أربعمائة بأب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه.

حضرت امام جعفرصا دق ملايلا بخ فر ما يا ہے كەحسب ذيل امورآ داب وشريعت دين اسلام ہيں ۔

وضواس طرح کرے جیسا خداوندعالم نے حکم دیا ہے۔ چہرے کو (پورا) اور دونوں ہاتھوں کو کہنی سے دھوئے۔سر کا

مسح کرے اور پیروں کا پشت پا پر گئے تک مسنح چېره اور کهنیو ں سے دونوں ہاتھ دوسری باربھی دھوسکتا ہے۔

وضوسوائے پیشاب، پائخانہ، رہے ہوا، خیانت اور سونے کے کسی اور چیز سے باطل نہیں ہوتا۔ جو خض موزوں پر سے کرے گاوہ خداور سول وقر آن کی مخالفت کرے گانہ اس کا وضود رست ہوگا نہ اس وضو سے نماز صحیح ہوگی۔

عنسل کی چندشمیں ہیں۔ عنسل جنابت ، غنسل حیض ، عور توں کے لیے غنسل میت اور غنسل مس میت یعنی ٹھنڈی ہونے کے بعد اور غنسل میت سے پہلے مرد ہے کوچھونے والے پر بھی کے بعد اور غنسل میت سے پہلے مرد ہے کوچھونے سے چھونے والے پر بھی عنسل کرنا واجب ہے۔ غنسل جمعہ وغنسل عید الفطر وعید قربان مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غنسل زیارت اور احرام کے لیے روز عرفہ وشب کا ماور مضان وا ۲ و ۲۳ سنت ہے۔ غنسل جنابت و پیض فرض ہیں اور دونوں ایک ہی طرح کیے جاتے ہیں۔

نماز ظہر وعصر چار چارر کعت مغرب کی تین اورعشا کی چارر کعت صبح کی دور کعت جوسب ملاکر کار کعتیں ہوتی ہیں۔
افلہ نمازیں ۴ سر کعتیں ہیں۔ چار مغرب کے بعد جوسفر میں ساقط ہوجاتی ہیں۔ دور کعت ہیٹے کرعشا کے بعد جوایک
رکعت شار کی جاتی ہے۔ آٹھ رکعتیں نماز شب کی دور کعت نماز شفع ،نماز وتر ،ایک رکعت نافلہ، صبح دور کعت نماز وتر کے بعد اور
آٹھ رکعت نماز ظہر اور آٹھ رکعت نماز عصر سے پہلے۔

مستحب ہے کہ نماز کواول وقت ادا کرے۔نماز جماعت کا ثواب فراد کی نماز سے ۲۴ درجہ زیادہ ہے۔امام فاجر کے چیھے نماز درست نہیں اور جوا ثناعشری شیعہ نہ ہواس کے چیھے بھی نماز نہ پڑھے۔مردار جانور کی کھال پہن کرنماز درست نہیں۔اگرچیستر باراس کی دباغی کی جائے۔نہ درندوں کی کھال پہن کر۔

سجدہ صرف زمین (پاک) یاان چیزوں پر جوز مین سے پیدا ہوتی ہیں اور کھائی یا پہنی نہیں جاتیں صحیح ہے۔ ابتدائے نماز میں کہیں تعالی عرشک کہیں تعالی جدک کہنا نہیں چاہیے۔

## النف الرامدروم) ( المنف المنف المنف الرامدروم) ( المنف ا

جس نماز میں دوبارتشہد پڑھنے کا حکم یعنی ظہر وعصر ومغرب وعشااس کے پہلے تشہد میں سلام نہ پڑھیں۔ یعنی السلام علینا وعلی عبا داللہ الصالحین نہ کہیں گے کہ اس سلام پر نمازختم ہوجاتی ہے۔

آٹھ فرسخ کے سفر میں نماز قصر ہے لیعنی دومنزل کے سفر میں اور روز و کرمضان بھی قصر ہے۔ سفر میں جہال قصر کرنے کا حکم ہے بوری نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔

قنوت ہرنماز میں سنت موکدہ ہے جود وسری رکعت کے رجوع سے پہلے پڑھنا چا ہیے حمد وسورہ کے بعد۔ نمازمیت میں یانچ تکبیریں ہیں اس سے کم کہنا شرع کی مخالفت ہے۔

مرد کے مردے کو قبر کی پائنتی سے اور عورت کی میت کو قبر کے پہلو سے باہتگی اتارنا چاہیے۔ قبروں کو برابر رکھنا چاہیے۔ ماہی پشت نہ ہوں۔ نماز (واجب) میں بسم اللہ کو بآواز بلند کے۔ ازروئے قرآن واجبات نماز سات ہیں یعنی جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے: (۱) وقت (۲) طہارت (۳) تکبیرة الاحرام (۴) قبلہ (۵) رکوع (۲) دونوں سجد (۷) ذکر رکوع و سجود۔

ز کو ۃ چاندی کے دوسودرہم میں سے پانچ درہم نکالناواجب ہے۔اس سے کم سکہ وار چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے۔ اورکسی مال میں سال ختم ہونے سے پہلے زکو ۃ واجب نہیں ہوتی یعنی ایک مالک کے پاس جب تک سال بھر مال نہر کھا رہے۔زکو ۃ واجب نہیں ہوتی۔

ز کو ۃ ایسے شیعہ کے علاوہ جوامام برحق کی اطاعت کو واجب جانتا ہو کسی کونہیں دے سکتے ۔ سونے کے سکہ میں جب تک بیس مثقال نہ ہوجائے زکو ۃ واجب نہیں ۔ بیس مثقال سکہ دارسونے میں آ دھامثقال زکو ۃ دیناواجب ہے۔

گندم وجووخرماوکشمش اگر پانچ وسق ہوتو اس میں زکو ۃ واجب ہے۔اگر بارش کے پانی سے پیدا ہوا ہوتو دس جھے میں سے ایک حصہ اور اگرخود کسی جانوروغیرہ کی مدد سے آب پاشی کی ہوتو بیسواں حصہ۔

وسق ساٹھ صاع شرعی کا ہوتا ہے اور صاع چار مد کا اور ہر مدایک سوتر پن مثقال سے پچھوزیادہ ہوتا ہے۔

گوسفنداگرا ۴ ہیں توان میں ایک سوہیں تک ایک گوسفندز کو ۃ ہے۔اگراس سے ایک گوسفند بھی زیادہ ہوجائے تو دوگوسفند دیئے جائیں دوسو تک۔اور دوسوایک سے تین سو تک تین گوسفند دیئے جائیں اور جب تین سوسے زیادہ ہوجائیں تو ہرسوگوسفند پرایک گوسفند دیا جائے۔

گائے: تیس عددگائے میں ایک سال کا ایک بچہ گائے کا۔ چالیس گائے میں دوسال کا ایک بچہ گائے کا۔ ساٹھ گائے میں دودوسال کے دو بچے ،نو سے گائے میں ایک ایک سال کے گائے کے تین بچے۔اس سے زیادہ ہوں تو ہرتیس گائے میں ایک سال کا ایک بچے اور ہر چالیس میں ایک بچے دوسال کا۔

# المنال (ماردوم) المنافعة المنا

اونٹ: پانچ اونٹوں سے کم پرز کو ہنہیں ہے۔ پانچ اونٹوں پرایک بکری، دس میں دوبکریاں، پندرہ پرتین بکریاں، میں اونٹوں سے کم پرز کو ہنہیں ہے۔ پانچ اونٹوں پر ایک بکری اونٹ کا بچے جودوسال کا ہو۔ پینتیس سے بیس اونٹوں پر چار بکریاں اور پچیس سے زیادہ پر ایک اونٹ کا بچے جودوسال کا ہو۔ پینتیس سے ایک زیادہ ہوجائے توایک اونٹ جس کو چوتھاسال ایک زیادہ ہوجائے توایک اونٹ جس کو چوتھاسال شروع ہو چکا ہو۔ ۵ میں سے ایک زیادہ ہوجائے توایک اونٹ جس کو چوتھاسال شروع ہو چکا ہو۔ ۵ میں سے ایک زیادہ ہوجائے توایک اونٹ جس کو چوتھاسال شروع ہو چکا ہو۔

۱۰ سے ایک اونٹ بڑھ جائے تو ایک اونٹ جو پانچویں سال میں داخل ہوا ہو۔ ۸ سے ایک بھی زیادہ ہوجائے تو ایک اونٹ جو پانچویں سال میں داخل ہوا ہو۔ ۸ سے ایک بھی زیادہ ہوجائے تو ایک اونٹ جس کو چھٹا سال شروع ہوا ہو۔ ۱۹ اونٹوں میں دواونٹ کے بچے جن کو تیسر اسال شروع ہوا ہوں جب دیا دہ اونٹ ہوجا کیں تو ہر چالیس اونٹوں میں سے ایک اونٹ جس کو تیسر اسال شروع ہوا ہو یا ہر پچاس میں ایک اونٹ جس کو چوتھا سال شروع ہو۔

ز کو ق فطرہ: ہر فرد کی طرف سے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔غلام ہو یا آزاد ہو۔مرد ہو یا عورت ہوفطرہ دینا واجب سے ۔ ہے۔فطرے کی مقدار چار مدگیہوں، جو،خرماومویز ہے۔ چار مدبرابرایک صاع کے ہوتا ہے جو ستحق اور شیعہ اثناعشری حق امام ملیسا کو پہچاننے والا ہواس کو دینا چاہیے۔

حیض عورتوں کو ہر ماہ زیادہ سے زیادہ دس دن آتا ہے اور کم از کم تین روز آتا ہے۔جس عورتو کو استحاضہ کا (جوایک مرض ہے )خون آتا ہواور اس کونسل کر کے روئی رکھ کے باندھ کرنماز پڑھنا چاہیے۔

حیض والی عورت روزہ نمازترک کردے گی اوراس نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔لیکن روزے کی قضالازم ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ چاند ہونے کے بعداورعید کے چاند کے بعدافطار کرےاور روزے ندر کھے۔

نافلہ اور ستحی نماز کو جماعت سے نہ پڑھے کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنمی ہے۔

ہر ماہ میں تین دن کے روز ہے سنت ہیں، مہینہ کا پہلا پنجشنبہ یعنی نو چندی جمعرات اور درمیانی دس روزیعنی دس سے میں تک جو چہار شنبہ آئے یعنی بدھاور آخری دس روز کا پنجشنبہ ۔ ماہ شعبان میں اگر خدا تو فیق دیتو ہر شخص کے لیے بہتر ہے کیونکہ خدا کے نیک بندے اس مہینے میں روز ہے رکھتے تھے اور دوسروں کو روز ہ رکھنے کا شوق دلاتے تھے۔ حضرت رسول ملائٹی تاہیم شعبان کے روز وں سے رمضان کے روز ہے ملادیتے تھے۔

ماہ رمضان کے قضاروز ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد بھی رکھ سکتا ہے ۔لیکن اگر برابرایک ماہ روز ہ رکھے تو بہتر ۔

. مج جو خض بغیر کسی عذر کے کرسکتا ہے اس پر واجب ہے کر سکنے کے بیمعنی ہیں کہ آمد ورفت کے مصارف عیال کے مسارف عیال کے الیے جب تک سفر میں رہے۔ ان کاخرچ ، صحت و تندر ستی ہو۔اس کو جج تمتع کرنا چاہیے۔

## النف الرامدروم) ( علاوه م) ( علا

اور جولوگ اطراف مکه معظمه میں رہتے ہیں ان کو جج قرآن وافراد کرنا چاہیے۔

احرام صرف میقات ہی سے باندھا جاسکتا ہے۔ نہاس سے قبل نہاس کے بعد۔ سوامرض اور تقیہ کے۔ ارشاد باری عزاسمہ ہے کہ ج عزاسمہ ہے کہ جج کوتمام کرویعنی زمانہ جج میں عور توں کے پاس نہ جاؤ۔ جھوٹ نہ بولو۔ لڑونہیں۔ قربانی جج میں قربانی کے لیے ایسا جانور ہو جو آنحتہ نہ ہواورا گرضیح وسالم جانور موجود ہوتو خابیہ الیدہ جانور کی قربانی نہ کی جائے۔

جج کے واجبات میں احرام باندھنااور تلبیہ کہنا ہے یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لاشریک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لاشریک لک

اورطواف خانہ کعبہ اور دورکعت نماز طواف واجبات عمرہ سے ہے مقام ابراہیم پر۔ سعی کرنا صفا ومروہ کے درمیان واجب ہے۔

طواف نساء بھی واجب ہے اور مقام ابراہیم ملیلا پر دور کعت نماز طواف بھی واجب ہے۔ مشعر الحرام میں گھہر نا بھی واجب ہے۔

قربانی بھی واجب ہے،اس پرجس نے جج تہتع کیا ہے۔

عرفه میں مٹھر ناسنت واجبہ ہے۔

سرمنڈ اناسنت ہے، رمی جمرات سنت ہے۔

جہاد کرناامام عادل برق کے ساتھ ہوکرواجب ہے جوشن اپنے مال کی حفاظت میں مرجائے وہ شہید ہے۔ حکومت جور میں جبکہ تقیہ کرنا فرض ہوکسی کا فریا دشمن اہلدیت عیہا ہے گول کرنا جائز نہیں ہے۔ بجزاس کے کہوہ کا فریا ناصبی کسی کا خون کرے یا رہزنی کرنے یا فساد ہریا کرتے تو اس کوئل کرسکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قبل کرنے سے خوداس کواپنی یا اپنے مددگاروں اور دوستوں کی جان کا خطرہ نہ ہو۔

حکومت جور میں تقیہ واجب ہے، جو محض تقیہ کرنے میں اپنی جان و مال وآبر و کی حفاظت کے لیے قسم کھالے اس کی مخالفت جائز ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔

طلاق شرعی وہی ہے جو قرآن وحدیث رسول سالٹھ آلیہ ہم کے مطابق ہو۔خلاف قاعدہ شرعی طلاق صحیح نہیں۔جس طرح نکاح خلاف قاعدہ شرعی صحیح نہیں۔

ایک مرد چارآ زادعورتوں سے زیادہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ طلاق عدی اگر ایک عورت کو تین بارد یا جائے ، لیعنی ایک بارطلاق دیں کررجوع کریں اور دوبارہ دخول کرنے کے بعد پھر طلاق دیں اس کے بعد پھر طلاق دیں اور رجوع کرکے دخول کریں پھر طلاق دیں تو تیسری بار کے بعد شوہر اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا۔ جب تک وہ



عورت دوسراشو ہرنہ کرے اوراس کے ساتھ دخول نہ کرے۔

وہ عورت جس کوایک وقت میں تین بارطلاق دی جائے۔اس سے نکاح نہ کرو۔وہ شوہر دار ہیں۔حضرات رسول و آل رسول صلوۃ اللّٰه علیہم پر چھینک آنے اور ہوا چلنے کے وقت واجب ہے کہ صلواۃ پڑھے۔اس کے علاوہ جب حضرت کا نام نامی لیا جائے صلواۃ پڑھے۔

دوستان خدا سے دوستی اور دشمنان خدا سے نفرت و بیز اری اور جن لوگوں نے خانوادہ حضرت رسول سالٹھا آپیلی پر طلم کیا اوران کومیراث رسول سالٹھا آپیلی سے محروم رکھا اور جنگ جمل صفین ونہروان کا باعث ہوئے۔ دوش پیغیبر سالٹھا آپیلی کوبدلا ان سے برائت کرنا فرض ہے۔ اور شقی ترین اولین و آخرین برادر بے کنندہ ناقہ قاتل امیر المونین ملالا سے اظہار نفرت اور قاتلان اولا درسول سالٹھا آپیلی سے بیز اری واجب ہے۔

اور بعد حضرت رسول سلّ الله الله الله الله وخضرات اسى مكتب ومذهب پر باقی رہے جیسے جناب سلمان محمدی، ابوذ رغفاری، مقداد بن اسود كندى، خديمه بن يمان، الى بيتم بن تبهان، مهل بن حنيف، ابوا يوب انصارى وغيره كى دوستى اوران سے محبت واجب ہے۔

ماں باپ اگر چپکا فرومشرک ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیکی اوراحسان کرنا وا جب ہے الیکن اگروہ تھم خدا کے خلاف کوئی تھم دیں تو اس پڑ عمل نہیں کرنا چاہیے۔

تمام انبیاءواوصیاء میبالاً ہرگناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔

شریعت میں دومتعہ بطور وجوب حلال ہیں اور حسب الحکم خدا ورسول جائز ہیں۔ایک متعہ حج دوسرا متعہ نشاء۔ میراث کے فرائض بھی حکم الٰہی کے مطابق ہیں:

عقیقہ فرزندخواہ بیٹا ہویا بیٹی، ساتویں روز پیدا ہونے کے بعد ہونا چاہیے اور اسی دن نام بھی رکھے اور بیچ کا سر منڈوانے کا حکم ہے۔سرکے بالوں کا جتناوزن ہوا تناہی سونا یا چاندی تصدق کریں۔خداوند عالم نے طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

بندے اپنے ارادے سے اختیار افعال کرتے ہیں، البتہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔ جبر وتعویض کاعقیدہ نہ رکھو۔ اللہ کسی گنہ گار کے اعمال کی باز پرس بے گناہ سے نہیں کرتا۔ بروں کی بدا عمالیوں کاعذاب بچوں پرنہیں کرتا۔ ان سے فرما یا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بارنہیں اٹھائے گاجس کی جیسی کوشش ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا اور صلہ پائے گا۔ خداوند عالم بندوں کے بخشنے اور ان پرفضل کریم کرتا ہے۔ خدا ظالم نہیں ہے۔ ان سے کسی گمراہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ نہ کسی کا فرکوا پنارسول بنا کر بھیجا ہے۔ صرف معصوم ہی خدا کی طرف سے مخلوقات کے لیے ججت ہوتا ہے۔ ہرمون مسلمان ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ہرمسلمان

## المنال (مدروم) المن

مومن نہیں ہوتا۔ چورجس وقت چوری کرتا ہے ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ زنا کار جب تک زنا کرر ہاہے مومن نہیں ہے۔ جن لوگوں پر حد جاری ہو چکی ہے، مومن نہیں ہیں نہ کا فربلکہ مسلمان ہیں۔

جن مونین کے لیے خدانے بہشت کا وعدہ فر مایا ہے وہ دوزخ میں نہ جائیں گے اور جن کا فرول کے متعلق ہمیشہ دوزخ میں نہ جائیں گے اور جن کا فرول کے متعلق ہمیشہ دوزخ میں رہنے کو فر مایا ہے وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔لیکن کا فرول کے علاوہ خداوند عالم جسے چاہے گا بخشے گا۔ جولوگ واجب الحد ہو چکے ہیں وہ فاسق ہیں نہ مومن نہ کا فر ۔وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائیں گے۔ایک دن ان کا عذا ب ختم ہوجائے گا اور جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔حضرات ائمہ اطہار میہائیں ان کی شفاعت بھی کریں گے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کی شفاعت بھی کی جائے گی۔ بشرطیکہ خداوند عالم کے نز دیک دیانت دار ہوں۔

قرآن مجيد كلام الهي بےنه خالق ہےنه خلوق۔

ممالک اسلامی اس زمانے میں دارا النقیہ کے حکم میں ہیں نہ دارالاسلام نہ دارالکفر ہیں نہ دارالا ہمان۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکریعتی نیک باتوں کی طرف متوجہ کرنا اور بری باتوں سے روکنا اس شرط سے واجب ہے کہ خود اپنی جان اور اپنے اعزاء واحباب کی جانوں کا خطرہ نہ ہو۔ ایمان میہ ہے کہ واجبات پر عمل کرے اور گناہان کبیرہ سے پر ہیز کرے۔ ایمان معرفت قبی ، اقرار زبانی اور عمل کا نام ہے۔ عذاب قبر (سوال) منکر وکلیر اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے، حساب قیامت وصراط و میزان اعمال کے اعتقاد کے ساتھ۔

ایمان بخدا کی شرط ہے کہ دشمنان خداسے بیزار ہو۔

تکبیرات روزعید فطر و قربان واجب ہیں عید فطر میں پانچ نمازوں کے بعد یعنی نماز مغرب شب فطر سے نماز عصر روزعید فطر سے نماز عصر روزعید فطر تک جس کا طریقہ ہے : اللہ اکبراللہ اکبراللہ اللہ واللہ اکبروللہ الجمد اللہ اکبرعلی ماہدینا والجمد للہ علی ما ابلانا کیونکہ تھم باری عزاسمہ ہے اور عید قربان میں ان مقامات پر جو مکہ معظمہ سے دور رہیں دس نمازوں کے بعد ظہر عید قربان سے روز سوم نماز صبح تک اور تکبیرات عید قربان میں کہنا چاہیے صبح تک اور تکبیرات عید قربان میں کہنا چاہیے اللہ اکبرعلی مارز قنامن بہیمالانعام۔

زچہ خانہ میں عورت بیس دن سے زیادہ نماز وروزہ ترک نہ کرے اگر بیس دن خون آتارہے اور پاک نہ ہواوراگر بیس دن کے بعد بھی خون آتارہے تونسل کر کے روئی رکھ لے اور جو ممل استحاضہ میں ہوتا ہے بجالائے۔ شراب کم ہویازیادہ حرام ہے۔

ہر درندہ، ذی ناب اور پرندہ چنگال وارحرام ہے۔سپر زطحال تلی حرام ہے کیونکہ خون ہے۔ دریائی جانوروں میں سگ ماہی و مار ماہی طافی وزمبر حرام ہیں اور مچھلی جس کے سفنے نہ ہوں حرام ہے۔



انڈے جوگا ؤوم صنوبری ہوں ان کا بالائی حصہ موٹا اور نیچے کا پتلا ہو حلال ہیں۔جو بالکل گول ہیں وہ حرام ہیں۔ ٹڈی جواڑ سکتی ہو پوری طرح سے حلال ہے اور جواچھی طرح اڑنے سے مجبور ہو حرام ہے۔مجھلی اورٹڈی کا تذکیہ ان کا زندہ پکڑلینا ہے۔

گناہان کبیرہ سے پر ہیز کرنا چا ہے یعنی (۱) شرک باللہ (۲) قبل نفس (۳) ترک حقوق پدر و مادر یعنی مال باپ کا حق ادا نہ کرنا (۲) جہاد سے بھا گنا (۵) ناجائز طریقے سے بیتیم کا مال کھانا (۲) ہے جان کر کہ سود کھانا حرام ہے سود کھانا (۷) پا کدامن عورتوں کی طرف زنا کی نسبت دینا (۸) زنا (۹) اواط (۱۰) چوری (۱۱) مردہ جانور کا گوشت کھانا (۱۲) سور کا گوشت کھانا (۱۳) ہو چیز خدا کے عالوہ کسی کو خدا تبجھ کراس کی نذر کی جائے اس کا کھانا (۱۲) حرام کاری کا بیسے، فیصلہ کرنے کی اجرت، گانے والی لونڈ یوں کی قیمت لینا (۱۵) کم تو لنا اور کم بیچنا (۲۱) جوا کھیلنا (۱۷) جھوٹی گواہی دینا (۱۸) خدا کی رحمت سے ناامیدی (۱۹) خدا سے کلمہ کرنا (۲۷) رحمت خدا کا امید وار نہ ہونا (۲۱) مظلوم کی مدد نہ کرنا (۲۲) ظالموں پر بھر وسہ کرنا (۲۳) جھوٹی قتم کھانا (۲۲) کی کو سبک سمجھنا (۲۷) تکبر کرنا اور کمز وروں پرظلم کرنا (۲۲) فضول خرچی کرنا (۲۷) بخل کرنا (۲۸) نیا کہ مرنا کہ دل سے یا دخدا نکل حائے جسے گانا بحانا (۲۲) گنا ہان صغیرہ کو وار بار کرنا۔

پھر فرما یا کہ اتنی ہدایتیں عبادت گزار بندے کے لیے کافی ہیں۔

مؤلف کتابؓ نے فرمایا ہے کہ گناہان کبیرہ مطلقاً سات ہیں جو خصال ہفت گانہ میں درج کیے جاچکے ہیں۔اپنے سے کم گناہوں کے مقابلہ میں اور صغیرہ ہیں۔اپنے سے بزرگ گناہوں کی نسبت سے اور اس حدیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ علاوہ اس کے ہیں۔

﴿ حَدَّهُ اَلْهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّقَنَا الْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّقَنَا سَعُلُ بَيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّقَنِي الْهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّيْهِ الْحَسَنِ بَنِ رَاشِهِ عَنْ اَلْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّيهِ الْحَسَنِ بَنِ رَاشِهِ عَنْ اَلْهُ وَمِنِينَ اللهُ عَنْ اَلْهُ وَمِنِينَ اللهُ عَنْ عَلَّمَ اَصْحَابَهُ فِي هَجُلِسِ اَيْ عَنْ جَدِّى عَنْ آبَائِهِ اللهُ اَنَّ الْمُومِنِينَ اللهُ عَلَى مَلْمُ الْمُعْلِمِ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا كُمُ الْبَكَنَ وَتَشُكُ وَاحِدٍ اَرْبَعَمِا لَهُ وَاللهُ عَنَّ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

### 425 مار المناس ( الم

الرَّأْسِ وَ النُّورَةَ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ اسْتِجَادَةُ الْجِنَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ وَعَوْنٌ عَلَى الطَّهُورِ وَ الصَّلَاةِ وَ تَقُلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ النَّاءَ الْآعُظَمَ وَيُبِرُّ الرِّزُقَ وَيُورِدُهُ وَ نَتُفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّامْحِةَ الْمُنْكَرَةَ وَهُو ڟۿۅڒۘۅٞڛؙنَّةٌ مِحَّا اَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ الشَّيْ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّزُقِ وَإِمَاطَةٌ لِلْغَهَرِ عَنِ الشِّيَابِ وَيَجُلُو الْبَصَرَ وَقِيَامُ اللَّيْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبَنَنِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعَرُّضُ لِلرَّحْمَةِ وَ تَمَسُّكُ بِأَخُلَاقِ النَّبِيِّينَ ٱكُلُ التُّفَّاحِ نَضُوحٌ لِلْمَعِدَةِ مَضْخُ اللُّبَانِ يَشُدُّ الْاَضْرَاسَ وَيَنْفِي الْبَلْغَمَ وَ يَنُهَبِ بِرِيحِ الْفَحِرِ وَ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِي بَعْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ اَسْرَعُ فِي طَلَبِ الرِّزُقِ مِنَ الطَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَ ٱكُلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الصَّعِيفِ وَيُطيِّبُ الْمَعِلَةَ وَيَزِيلُ فِي قُوَّةِ الْفُؤَادِ وَيُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَيُحَسِّنُ الْوَلَدَاكُلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاء فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيق يَدُفَعُ بَحِيعَ الْاَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ آنْ يَأْتِيٓ اَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَا طَهُرَتْ يَكُونِهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ وَمَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيُحَوِّلُهُ عَنِ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي جِهَا فِي الْمُتَوَضَّا إِذَا نَظَرَ ٱحَدُكُمُ فِي الْمِرْ آقِ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِيلْهِ الَّذِي خَلَقَنِي فَأَحْسَنَ خَلُقِي وَصَوَّرَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي وَ أَكْرَمَنِي بِالْإِسْلَامِ وَ لْيَتَزَيَّنُ آحَدُكُمُ لِآخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا آتَاهُ كَمَا يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يُحِبُّ آنْ يَرَاهُ فِي آحْسَنِ الْهَيْئَةِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ٱرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ يَنْهَب بِوَسُواسِ الصَّلْدِ وَ بَلَابِلِ الْقَلْبِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ غَسْلُ الثِّيَابِ يُنْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَّنَ وَهُو طَهُورٌ لِلصَّلَاةِلَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْهُسُلِمِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ نُورُ الْهُسُلِمِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَهُو جُنُبُ وَلا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِن تُرْفَعُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَيَقْبَلُهَا وَ يُبَارِكُ عَلَيْهَا فَإِن كَانَ آجَلُهَا قَلُ حَضَرَ جَعَلَهَا فِي كُنُوزِ رَحْمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آجَلُهَا قَلْ حَضَرَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أُمَنَا يُهِ مِنْ مَلَا يُكَتِهِ فَيَرُدُّونَهَا فِي جَسَدِهَا لَا يَتْفُلُ الْمُؤْمِنُ فِي الْقِبْلَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ لَا يَنْفُخُ الرَّجُلُ فِي مَوْضِع سُجُودِةِ وَ لا يَنْفُخُ فِي طَعَامِهِ وَ لا فِي شَرَ ابِهِ وَ لا فِي تَعْوِينِ فِلا يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَ لَا يَبُولَنَّ مِنْ سَطْح فِي الْهَوَاءِ وَ لَا يَبُولَنَّ فِي مَاءٍ جَارٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَإِنَّ لِلْمَاءِ اَهُلَّا وَلِلْهَوَاءِ اَهُلَّا لَا يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى وَجُهِهِ وَمَنْ رَ أَيْتُمُو لُا نَامُمُ المَّا عُلَى وَجُهِهِ فَأَنْ بِهُولُا

وَلا تَنَعُوهُ وَلا يَقُومَنَّ آحَلُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا وَلا نَاعِساً وَلا يُفَكِّرَنَّ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ بَيْنَ يَنَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا لِلْعَبْدِمِنَ صَلَاتِهِ مَا آقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌمِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ آرَا دَانُ يَسْتَشْفِي بِهِ إِذَا آكَلَ آحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ آصَابِعَهُ الَّتِي أَكُلَ بِهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَأَرَكَ اللهُ فِيكَ الْبَسُوا ثِيَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو لِبَاسُنَا وَلَمْ نَكُنُ نَلْبَسُ الشَّعْرَ وَ الصُّوفَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَحِيلُ يُحِبُّ الْجَهَالَ وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى آثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِي صِلُوا آرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائلُونَ بِهِ وَ الْأَرْ حَامَرِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً لَا تَقْطَعُوا نَهَارَكُمْ بِكَذَا وَ كَذَا وَفَعَلْنَا كَنَا وَكَنَا فَإِنَّ مَعَكُمْ حَفَظَةً يَخْفَظُونَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانِ فَإِنَّهُ مَعَكُمْ صَلُّوا عَلَى هُحَمَّيِ وَ اللَّهُ عَرَّ وَ حَلَّ يَقْبَلُ دُعَاءً كُمْ عِنْكَ ذِكْرٍ هُحَمَّيٍ وَ دُعَائِكُمْ لَهُ وَحِفْظِكُمْ إِيَّالُا اللَّهُ عَنَّ مِنْ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا إِلَّا اللَّهُ عَلَّا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ وَعِلْمُ كُمْ إِلَّا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا إِلَّهُ عَلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ ٱقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّى يَبُرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ ٱقِرُّوهُ حَتَّى يَبُرُدَ وَيُمْكِنَ ٱكُلُهُ مَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ إِذَا بَالَ آحَدُ كُمْ فَلَا يُطَيِّحَنَّ بِبَوْلِهِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا يَسْتَقُبلُ الرِّيحَ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ مَا يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ لَا تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْيِهَا كُفُّوا ٱلْسِنَتَكُمْ وَسَلِّمُوا تَسُلِماً تَغْنَمُوا ٱدُّوا الْآمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَلَوْ إِلَى قَتَلَةِ ٱوْلَادِ الْآنْبِيَاءِ عَنَيْ ٱكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا دَخَلُتُمُ الْأَسْوَاقَ عِنْدَاشُتِغَالِ النَّاسِ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِلنَّانُوبِ وَزِيَادَةٌ فِي الْحَسَنَاتِ وَلَا تُكْتَبُوا فِي الْغَافِلِينَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ آنُ يَخُرُجَ فِي سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهُرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ لَيْسَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ إِيَّا كُمْ وَ الْغُلُوَّ فِينَا قُولُوا إِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ وَ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ مَنْ أَحَبَّنَا فَلْيَعْمَلُ بِعَمَلِنَا وَ لْيَسْتَعِنْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ ٱفْضَلُ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ فِي آمْرِ النُّانْيَا وَ الْآخِرَةِ لَا تُجَالِسُوا لَنَا عَائِباً وَ لَا تَمْتَدِيحُوا بِنَا عِنْنَ عَدُونَا مُعْلِنِينَ بِإِظْهَارِ حُبِّنَا فَتُنِلُّوا آنْفُسَكُمْ عِنْنَ سُلُطَانِكُمْ الْزَمُوا الصِّلْقَ فَإِنَّهُ مَنْجَاةٌ وَ ارْغَبُوا فِيهَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ اطْلُبُوا طَاعَتَهُ وَ اصْبِرُوا عَلَيْهَا فَمَا ٱقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَلُخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ مَهْتُوكُ السِّتُرِ لَا تُعَنُّونَا فِي الطَّلَبِ وَ الشَّفَاعَةِ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا قَلَّمْتُمْ لَا تَفْضَحُوا ٱنْفُسَكُمْ عِنْلَا عَلُوٍّ كُمْ فِي الْقِيَامَةِ وَلَا تُكَذِّبُوا ٱنْفُسَكُمْ عِنْلَهُمْ فِي مَنْزِلَتِكُمْ عِنْلَالله بِالْحَقِيرِ مِنَ اللَّانْيَا تَمَسَّكُوا مِمَا آمَرَ كُمُ اللهُ بِهِ فَمَا بَيْنَ آحَدِ كُمْ وَبَيْنَ آنْ يُغْتَبَطُ وَيَرَى مَا يُحِبُّ إِلَّا آنْ يَحْضُرَ لاُرَسُولُ اللهِ وَماعِنْكَ اللهِ خَيْرٌ وَ ٱبْقى \* وَ تَأْتِيهِ الْبِشَارَةُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَقَرُّ عَيْنُهُ وَ يُجِبُّ لِقَاءَ

### المنال (جاردوم) ( عادروم) ( عادروم)

الله لَا تُحَقِّرُوا ضُعَفَاءَ إِخْوَا نِكُمْ فَإِنَّهُ مَنِ احْتَقَرَ مُؤْمِناً لَمْ يَجْمَعِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ لَا يُكَلِّفُ الْمُؤْمِنُ آخَاهُ الطَّلَبَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ حَاجَتَهُ تَوَازَرُوا وَ تَعَاطَفُوا وَ تَبَاذَلُوا وَ لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَصِفُ مَا لَا يَفْعَلُ تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَى كَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي التَّزُوبِجُ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي أَكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ غَماً وَ تَوَقُّوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ لَبَنَ الْبَغِيِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعُدِي تَنَزَّهُوا عَنْ اَكْلِ الطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَتُ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ اتَّقُوا كُلَّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَفِحُلَبِ مِنَ الطَّيْرِ وَ لَا تَأْكُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ بَيْتُ النَّامِ الْفَاسِدِلَا تَلْبَسُوا السَّوَا ذَفَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ اتَّقُوا الْغُكَدَمِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُنَامِ وَلَا تَقِيسُوا الرِّينَ فَإِنَّ مِنَ الرِّينِ مَا لَا يَنْقَاسُ وَسَيَأْتِي ٱقْوَامُريقِيسُونَ وَهُمْ اَعْدَاءُ الرِّينِ وَ ٱوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ لَا تَحْتَنُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهُ حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ اَوَّلُ مَنْ حَنَّا الْمَلْسَ خَالِفُوا اَصْحَابَ الْمُسْكِرِ وَ كُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدُواءِ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْاَلَةٍ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ ٱكْثِرُوا الِاسْتِغُفَارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ وَ قَرِّمُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ تَجِدُوهُ غَداً إِيَّاكُمْ وَ الْجِدَالَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّكَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةٌ فَلْيَطْلُبْهَا فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ سَاعَةٍ فِي الْجُهُعَةِ وَ سَاعَةٍ تَزُولُ الشَّهْسُ حِينَ مَهُبُّ الرِّيَاحُ وَ تُفَتَّحُ آبُوَابُ السَّمَاءِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ وَ يَصُوتُ الطَّلِيرُ وَ سَاعَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عِنْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ هَلْ مِنْ تَارْبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ سَائِلِ يُعْطَى هَلُ مِنْ مُسْتَغُفِرِ فَيُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ طَالِبِ حَاجَةٍ فَتُقْضَى لَهُ فَ آجِيبُوا داعِيَ اللهِ وَ اطْلُبُوا الرِّزُقَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّبْسِ فَإِنَّهُ ٱسْرَعُ فِي طَلَبِ الرِّزُقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يَقْسِمُ اللهُ فِيهَا الرِّزْقَ بَيْنَ عِبَادِيهِ وَانْتَظَرُوا الْفَرَجَ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْح اللهِ فَإِنَّ آحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْكَارَكُعَتَى الْفَجْرِ إِذَا صَلَّيْتُمُوهَا فَفِيهَا تُعْطَوا الرَّغَائِبَ لَا تَغُرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ وَ لَا يُصَلِّينَ آحَلُ كُمْ وَبَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ آمْنُ آيَمُوا بِرَسُولِ الله على حَبَّكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَإِنَّ تَرُ كَهُ جَفَاءٌ وَبِذَلِكَ أُمِرُ تُمْ وَ آتَهُوا بِالْقُبُورِ الَّتِي ٱلْزَمَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّهَا وَزِيَارَتَهَا وَ اظُلُبُوا الرِّزُقَ عِنْكَهَا وَلا تَسْتَضْغِرُوا قَلِيلَ الْآثَامِ فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُحْصَى وَيَرْجِعُ إِلَى الْكَبِيرِ وَٱطِيلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلِ اَشَدَّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَنْ يَرَى ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَى وَهَذَا

أمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فَنَجَا آكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَيَوْمِ خُرُوجِكُمْ مِنَ الْقُبُورِ وَقِيَامِكُمْ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ءُوَّنُ عَلَيْكُمُ الْمَصَائِبُ إِذَا اشْتَكَى آحَدُكُمْ عَيْنَيْهِ فَلْيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيّ وَلْيُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ ٱنَّهَا تَبْرَا فَإِنَّهُ يُعَافَى إِنْ شَاء اللهُ تَوَقُّوا النُّ نُوبَ فَمَا مِنْ بَلِيَّةٍ وَلَا نَقْصِ رِزْقِ إِلَّا بِنَنْبِ حَتَّى الْخَدُشِ وَ الْكَبُوةِ وَ الْمُصِيبَةِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ وَما آصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتُ آيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرِ ٱكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الطَّعَامِ وَلَا تَطْغَوُا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِر اللهِ وَرِزُقٌ مِنْ رِزُقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكُرُهُ وَحَمْلُهُ آحُسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فَوَاتِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَتَشْهَلُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا مَنْ رَضِي عَن اللهِ عَزَّ وَجَلَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ إِيَّا كُمْ وَ التَّفُريطَ فَتَقَعُ الْحَسْرَةُ ولِينَ لَا تَنفَعُ الْحَسْرَةُ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّ كُمْ فِي الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ وَ ٱكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ فَتُسْخِطُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَتَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَإِذَا رَآيُتُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فِي الْحَرْبِ الرَّجُلَ الْمَجْرُوحَ أَوْمَنْ قَلْ نُكِّلَ بِهِ أَوْمَنْ قَلْ طَمِعَ عَلُو كُمْ فِيهِ فَقَوُّوهُ بِأَنْفُسِكُمْ اصْطَنِعُوا الْمَعُرُوفَ بِمَا قَدَرُتُمْ عَلَى اصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ يَقِى مَصَارِعَ السَّوْءِ مَنْ آزادَ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ مَنْزِلَتُهُ عِنْنَ اللهِ فَلْيَنْظُرُ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللهِ مِنْهُ عِنْنَ النَّانُوبِ كَذَلِكَ تَكُونُ مَنْزِلَتُهُ عِنْنَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ٱفْضَلُ مَا يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ لِعِيَالِهِ الشَّاةُ فَرَنُ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ شَاةٌ قَلَّسَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمِ مَرَّةً وَمَنْ كَانَتْ عِنْنَهُ شَاتَانِ قَلَّسَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَ كَنَالِكَ فِي الثَّلَاثِ تَقُولُ بُورِكَ فِيكُمْ إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْقُوَّةَ فِيهِمَا إِذَا آرَدُتُمُ الْحَجَّ فَتَقَلَّمُوا فِي شِرَى الْحَوَالْجُ بِبَعْضِ مَا يُقَوِّيكُمْ عَلَى السَّفَر فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَلَوْ آرادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَتُّوا لَهُ عُلَّةً وَإِذَا جَلَسَ آحَدُكُمْ فِي الشَّهْسِ فَلْيَسْتَدُبِرُهَا بِظَهْرِ هِ فَإِنَّهَا تُظْهِرُ النَّاءَ النَّافِينَ وَإِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَى بَيْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَكْثِرُوا النَّظَرَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَإِنَّ يِلْهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً عِنْكَ بَيْتِهِ الْحَرَامِ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَ ٱرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَعِشْرُونَ لِلتَّاظِرِينَ آقِرُّوا عِنْدَالْمُلْتَزَمِر بِمَا حَفِظْتُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَمَالَمْ تَخْفَظُوا فَقُولُوا وَمَا حَفِظَتُهُ عَلَيْنَا حَفَظَتُكَ وَنَسِينَا لُافَاغُفِرُ لُلَنَا فَإِنَّهُ مَنِ ٱقَرَّبِنَنْبِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَعَلَّاهُ وَذَكَرَهُ وَ اسْتَغُفَرَ اللهَ مِنْهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ آنْ يَغْفِرَ لا لَهُ وَتَقَدَّمُوا بِالنَّعَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ تُفَتَّحْ لَكُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي خَمْسِ مَوَاقِيتَ عِنْكَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَعِنْكَ الزَّحْفِ وَعِنْكَ الْأَذَانِ وَعِنْكَ قِرَاءَةِ الْقُرُآنِ وَ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيَّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ

### المنال (جاردم) ( علاوه على المناطقة على الم

ٱكْفَانَهُ لَا تُجَيِّرُوا الْآكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ الْمَيِّت بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ مُرُوا اَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَامَوْتَاكُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَبَّدٍ عَلَيْكُ لَبَّا قُبِضَ اَبُوهَا عَلَيْ سَاعَدَ فَهَا بَهِيعُ بَنَاتِ بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَتُ دَعُوا التَّعْنَادَ وَ عَلَيْكُمْ بِالنُّعَاءِ زُورُوا مَوْتَأَكُمْ فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ وَلْيَطْلُبِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ عِنْكَ قَبْرِ آبِيهِ وَ أُمِّهِ بَعْنَ مَا يَنْعُو لَهُمَا الْمُسْلِمُ مِرْآةٌ آخِيهِ فَإِذَا رَآيْتُمْ مِنْ آخِيكُمْ هَفُوَةً فَلَا تَكُونُوا عَلَيْهِ وَ كُونُوا لَهُ كَنَفُسِهِ وَ آرْشِدُوهُ وَ انْصَحُوهُ وَ تَرَفَّقُوا بِهِ إِيَّاكُمْ وَ الْخِلَافَ فَتُمَزَّقُوا وَ عَلَيْكُمْ بِالْقَصِي تُزْلَفُوا وَ تُرْجَوا مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِمَابَّةٍ فَلْيَبْمَا حِينَ يَنْزِلُ بِعَلَفِهَا وَسَقْيِهَا لَا تَضِرِبُوا اللَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ رَبَّهَا وَمَنْ ضَلَّ مِنْكُمْ فِي سَفَرِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُنَادِيَا صَالِحُ أَغِثْنِي فَإِنَّ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ جِنِّيّاً يُسَمَّى صَالِحاً يَسِيحُ فِي الْبِلَّادِ لِمَكَانِكُمْ مُخْتَسِباً نَفْسَهُ لَكُمْ فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ اَجَابَ وَ اَرْشَدَ الضَّالَّ مِنْكُمْ وَ حَبَسَ عَلَيْهِ دَابَّتَهُ مَنْ خَافَ مِنْكُمْ مِنَ الْاَسْدِ عَلَى نَفْسِهِ [آ] وْغَنَمَهُ فَلْيَخُطَّ عَلَيْهَا خِطَّةً وَلْيَقُلُ اللهُمَّ رَبَّ دَانِيَالَ وَ الْجُبِّ وَرَبَّ كُلِّ آسَدٍ مُسْتَأْسِدٍ احْفَظْنِي وَ احْفَظْ غَنِي وَ مَنْ خَافَ مِنْكُمُ الْعَقْرَبَ فَلْيَقْرَأَ هَذِيهِ الْآيَاتِ سَلامٌ عَلَى نُوجٍ فِي الْعَالَبِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ مَنْ خَافَ مِنْكُمُ الْغَرَقَ فَلْيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ عَجْراها وَ مُرْساها إنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بِسْمِ اللهِ الْمَلِكِ الْحَق ما قَلَرُوا اللهَ حَتَّى قَلُرِ هِ وَ الْأَرْضُ بَهِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطُويّاتُ بِيَمِينِهِ سُبُحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِ كُونَ عَقُوا عَنَ ٱوْلَادِ كُمْ يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا إِذَا حَلَقْتُمُوهُمْ بِزِنَةِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً عَلَى مُسْلِمٍ كَنَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ سَائِرٍ وُلْدِيةِ إِذَا تَاوَلُتُمُ السِّائِلَ الشَّيْءَ فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدُعُو لَكُمْ فَإِنَّهُ يُجَابُ فِيكُمْ وَلاَّ يُجَابُ فِي نَفْسِهِ لِآ نَّهُمْ يَكُنِبُونَ وَلْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاولُهُ يَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَّا عَالَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُهَا قَبْلَ آنَ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ آ لَمْ يَعْلَمُوا آنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِةٍ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ تَصَدَّقُوا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ بِاللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ احْسُبُوا كَلَامَكُمْ مِنْ ٱعْمَالِكُمْ يَقِلَّ كَلَامُكُمْ الَّا فِي خَيْرٍ ٱنْفِقُواْ فِيَّارَزَقَكُمُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ فَإِنَّ الْمُنْفِقِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَنَ آيُقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَوَ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينِ فَشَكَّ فَلْيَهُضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ لَا تَشْهَدُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ لَا تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَبْرُ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدُرِي مَتَى يُؤْخَذُ إِذَا جَلَسَ آحَكُ كُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَلا يَضَعَنَّ آحَكُ كُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى وَ

لَا يَتَرَبَّحُ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ وَ يَمُقُتُ صَاحِبَهَا عَشَاءُ الْأَنْبِيَاءِ بَعْلَ الْعَتَمَةِ وَلَا تَلَعُوا الْعَشَاء فَإِنَّ تَرُكَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ الْحُتَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَسِجْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَخْبِسُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِةِ وَهِي تَحُتُ النَّانُوبَ كَمَا يَتَحَاتُ الْوَبَرُ مِنْ سَنَامِ الْبَعِيرِ لَيْسَ مِنْ دَاءِ إِلَّا وَهُوَ مِنْ دَاخِل الْجَوْفِ إِلَّا الْجِرَاحَةُ وَ الْحُتَّى فَإِنَّهُمَا يَرِدَانِ عَلَى الْجَسَدِ وُرُوداً اكْسِرُوا حَرَّ الْحُتَّى بِالْبَنَفْسَج وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ لَا يَتَكَاوَى الْمُسْلِمُ حَتَّى يَغْلِبَ مَرَضُهُ صِحَّتَهُ النُّاعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاء الْمُبْرَمَ فَاتَّخِنُوهُ عُنَّةً لِلْوَضُوءِ بَعْلَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا إِيَّاكُمْ وَالْكَسَلَ فَإِنَّهُ مَنْ كَسِلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَنَظَّفُوا بِالْهَاءِ مِنَ النَّتُنِ الرِّيِ الَّذِي يُتَأَذَّى بِهِ تَعَهَّدُوا اَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْقَاذُورَةَ الَّذِي يَتَأَنَّفُ بِهِ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ لَا يَعْبَثِ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ بِلِحْيَتِهِ وَلَا بِمَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ بَادِرُوا بِعَمَلِ الْخَيْرِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا عَنْهُ بِغَيْرِ قِ الْمُؤْمِنُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي تَعَبِوَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ وَلْيَكُنْ جُلُّ كَلا مِكُمْ ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ احْذَرُوا النُّانُوبَ فَإِنَّ الْعَبْلَ لَيُذُينِ فَيَحْبِسُ عَنْهُ الرِّزْقَ دَاوُوا مَرْضَا كُمْ بِالصَّدَقَةِ حَصِّنُوا آمُوَ الْكُمْ بِالزَّ كَاقِ الصَّلَاةُ قُرُبَانُ كُلِّ تَقِيِّ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ جِهَادُ الْمَرْ أَقِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ الْفَقْرُ هُوَ الْمَوْتُ الْآكْبَرُ قِلَّةُ الْعِيَالِ آحَلُ الْيَسَارَيْنِ التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَلَ وَ مَا عَطِبَ امْرُؤُ اسْتَشَارَ لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْكَ ذِي حَسَبِ أَوْدِينِ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُهُ مَنْ ٱيْقَى بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ مَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَبِطَ آجُرُهُ آفضَلُ آحُمَالِ الْمَرْءِ انْتِظَارُ الْفَرَجِمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ آحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَلْ عَقَّهُمَا اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ ادْفَعُوا آمُوَا جَ الْبَلَاءِ عَنْكُمْ بِالنَّاعَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْبَلَاءِ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَ ٱلنَّسَمَةَ لَلْبَلَاءُ ٱسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ مِنِ انْحِدَارِ الشَّيْلِ مِنْ اَعْلَى التُّلْعَةِ إِلَى اَسْفَلِهَا وَمِنْ رَكْضِ الْبَرَاذِينِ سَلُوا اللهَ الْعَافِيّةَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ فَإِنَّ جَهْدَ الْبَلَاءِ ذَهَابُ الرِّينِ السَّعِيلُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِةِ فَأَتَّعَظَ رُوضُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْاخْلَاقِ الْحَسَنَةِ فَإِنَّ الْعَبْلَ الْمُسْلِمَ يَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ مَنْ شَرِبَ الْخَبْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ ٱنَّهَا حَرَامٌ سَقَاهُ اللهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ وَ إِنْ كَانَ مَغْفُوراً لَهُ لَا نَنْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ النَّاعَى بِلَا عَمَلِ كَالرَّا هِي بِلَا وَتَرِ لِتَطَيَّبِ الْمَرْ اَةُ الْمُسْلِمَةُ لِزَوْجِهَا الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِينً الْمَغْبُونُ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَلَا مَأْجُودٍ لَا يَمِينَ لِوَلَّ مِمَعَ وَالِيهِ وَلَالِلْمَرُ آةِ مَعَ زَوْجِهَا لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا بِنِ كُرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَعَرُّبَ بَعْلَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْلَ الْفَتْحِ تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا غِنَّي

لَكُمْ حَمَّا فِي آيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ الْآمِينَ لَيْسَ حَمَلُ آحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا يَشُغَلَنَّكُمْ عَنْ ٱوْقَاتِهَا شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ النُّانْيَا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَمَّرَ ٱقْوَاماً فَقَالَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمُ ساهُونَ يَعْنِي اَنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَا اعْلَمُوا اَنَّ صَالِحِي عَدُوّ كُمْ يُرَائِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُوَقِّقُهُمْ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً الْبِرُّ لَا يَبْلَى وَالنَّانْبُ لَا يُنْسَى وَاللَّهُ الْجَلِيلُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الْمُؤْمِنُ لَا يَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَخُنُلُهُ وَلَا يَتَّهِمُهُ وَلَا يَقُولُ لَهُ اَنَامِنْكَ بَرِيءٌ اطْلُبَ لِاخِيكَ عُنْداً فَالْتَهِسُ لَهُ عُنُداً مُزَاوَلَةُ قَلْمِ الْجِبَالِ آيْسَرُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلْكٍ مُؤَجَّلُ وَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا فَ إِنَّ الْأَرْضَ بِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لَا تُعَاجِلُوا الْآمْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَنْكَمُوا وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْآمَلُ فَتَقُسُوَ قُلُوبُكُمُ ارْحَمُوا ضُعَفَاءَكُمْ وَ اطْلُبُوا الرَّحْمَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالرَّ ثُمَّةِ لَهُمْ إِيَّاكُمْ وَغِيبَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَغْتَابُ آخَاهُ وَقَلْ نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَلا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ٱ يُحِبُّ آ حَلُ كُمْ آن يَأْكُلَ كَمْ آخِيهِ مَيْتاً لا يَجْهَعِ الْمُسْلِمُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكُفْرِ يَعْنِي الْمَجُوسَ لِيَجْلِسَ آحَلُ كُمْ عَلَى طَعَامِهِ جِلْسَةَ الْعَبْلِ وَلْيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا يَشْرَبْ قَائِماً إِذَا آصَابَ آحَدُكُمُ النَّاآبَّةَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَدُونِهُا وَيَتُفُلُ عَلَيْهَا أَوْيُصَيِّرُهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يَنْصِرِ فَ الْالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَنْبَغِي لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَكِ الصَّلَاةَ بِالْآذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّكْبِيرِ مَنْ قَرَا قُلْ هُوَ اللهُ آحَدُّمِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ الشَّهْسُ إِحْدَى عَشْرَةً مَرَّةً وَ مِثْلَهَا إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ وَ مِثْلَهَا آيَةَ الْكُرْسِيّ مَنَعَ مَالَهُ مِمَّا يَخَافُ مَنْ قَرَا قُلْهُ وَاللهُ أَحَدُّ وَإِنَّا اَنْزَلْنَا لُا قَبْلُ اَنْ تَطْلُعَ الشَّهْسُ لَمْ يُصِبُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبُ وَإِنْ جَهَدَ اِبْلِيسُ اسْتَعِينُوا بِاللهِ مِنْ ضَلَعِ النَّايْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنَّا هَلَكَ تَشْمِيرُ الدِّيَابِ طَهُورٌ لَهَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرُ آئَ فَشَيِّرُ لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُغْتَلِفٌ ٱلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَهُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرُآنِ وَ مَضْغُ اللَّبَانِ يُذِيبُ الْبَلْغَمَ وَ ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي آوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ مَنِ ابْتَدَا طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صُبُّوا عَلَى الْمَحْمُومِ الْمَاءَ الْبَارِدَفِي الصَّيْفِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ حَرَّهَا صُومُوا ثَلَاثَةَ آيَّامِر فِي كُلِّ شَهْرِ فَهِيَ تَعْدِلُ صَوْمَ النَّهْرِ وَ نَحْنُ نَصُومُ خِمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا ٱرْبِعَاءُ لِآنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ

جَهَنَّمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ إِذَا آرَادَا حَلُكُمُ حَاجَةً فَلْيُبَكِّرُ فِي طَلِّهَا يَوْمَ الْخَبِيسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ اللهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَبِيسِ وَلْيَقْرَا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ وَ آيَةَ الْكُرُسِيِّ وَإِنَّا ٱنْزَلْنَا لُاوَ أُمَّر الْكِتَابِ فَإِنَّ فِيهَا قَضَاءً لِحَوَاثُجُ النُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الشِّيَابِ فَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ لَا يَقُومَنَّ آحَلُكُمْ بَيْنَ يَلَي الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَشِفُّ تُوبُوا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ ادْخُلُوا فِي هَبَّتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ الْمُؤْمِنُ تَوَّابٌ إِذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ لِآخِيهِ أُفِّ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا فَإِذَا قَالَ لَهُ آنْت كَافِرٌ كَفَرَ آحَلُهُمَا وَ إِذَا اتَّهَبَهُ انْمَاثَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْبِلْحُ فِي الْمَاءِ بَابُ التَّوْبَةُ مَفْتُوحٌ لِمَنَ آرَا دَهَا فَ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ آنَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّعَا تِكُمْ وَ آوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدُتُمْ فَمَا زَالَتْ نِعْمَةٌ وَ لَا نَضَارَةُ عَيْشٍ إِلَّا بِنُنُوبٍ اجْتَرَحُوا إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَ لَوْ أَنَّهُمُ اسْتَقْبَلُوا ذَلِكَ بِالنَّاعَاءِ وَ الْإِنَابَةِ لَمْ تَزُلُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمُ النِّقَمُ وَزَالَتْ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِصِدُقٍ مِنْ نِيَّا يَهِمُ وَلَمْ يَهِنُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لِأَصْلَحَ اللهُ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ وَلَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ صَالِحٍ وَ إِذَا ضَاقَ الْمُسْلِمُ فَلَا يَشُكُونَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَلْيَشْتَكِ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي بِيَدِيدٍ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ وَ تَدُبِيرُهَا فِي كُلِّ امْرِءُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ الطِّيرَةُ وَ الْكِبْرُ وَ التَّبَيِّي فَإِذَا تَطَيَّرَ آحَدُ كُمْ فَلْيَهْضِ عَلَى طِيَرَتِهِ وَلْيَنْ كُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا خَشِيَ الْكِبْرَ فَلْيَأْكُلُ مَعَ عَبْدِيدٍ وَ فَادِمِهِ وَلْيَحْلُب الشَّاةَ وَإِذَا تَمَتَّى فَلْيَسْأَلِ اللهَ عَزَّوَ جَلَّ وَيَبْتَهِلُ إِلَيْهِ وَلا يُعَازِعُهُ نَفْسَهُ إِلَى الْإِثْمِ خَالِطُوا التَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ دَعُوهُمْ عِنَّا يُنْكِرُونَ وَ لا تَحْمِلُوهُمْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ وَ عَلَيْنَا إِنَّ آمْرَنَا صَعْبُ مُسْتَصْعَبُ لا يَخْتَبِلُهُ إِلَّا مَلَكُ مُقَرَّبُ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ آوْعَبُدُّ قَالِ امْتَحَى اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ إِذَا وَسُوسَ الشَّيْطَانُ إِلَى ٱحَ<u>ٰ</u>ڮكُمۡ فَلۡيَتَعَوَّذَ بِاللهِ وَلۡيَقُلَ آمَنْتُ بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ مُغۡلِصاً لَهُ البَّينَ إذَا كَسَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُؤۡمِناً ثَوْباً جَدِيداً فَلْيَتَوَضَّا وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَا فِيهِمَا أُمَّر الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيّ وَقُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ وَإِنَّا ٱنْوَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللهَ الَّذِي سَتَرَعَوْرَتَهُ وَزَيَّنَهُ فِي النَّاسِ وَلَيُكُثِرُ مِنْ قَوْل لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي اللهَ فِيهِ وَلَهُ بِكُلِّ سِلْكٍ فِيهِ مَلَكٌ يُقَيِّسُ لَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ اطْرَحُوا سُوءَ الظِّنِّ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ آنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ مَعِي عِثْرَتِي وَسِبْطَايَ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنِ آرَا دَنَا فَلْيَا خُذُ بِقَوْلِنَا وَلْيَعْمَلُ عَمَلَنَا فَإِنَّ لِكُلِّ آهُل بَيْتٍ نجيب أَجِيباً وَلَنَا شَفَاعَةً وَلِاهُلِ مَوَدَّتِنَا شَفَاعَةً فَتَنَافَسُوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ-فَإِثَّا نَنُودُعَنُهُ اَعُلَاءَنَا وَ نَسْقِي مِنْهُ احِبَّاءَنَا وَ اوْلِيَاءَنَا وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْلَهَا اَبِداً حَوْضُنَا مُتْرَعٌ فِيهِ مَثْعَبَانِ يَنْصَبَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ آحَلُهُمَا مِنْ تَسْنِيمِ وَ الْآخَرُ مِنْ مَعِينِ عَلَى حَافَتَيْهِ الزَّعْفَرَانُ وَ حَصَاهُ اللَّوْلُولُ وَ الْيَاقُوتُ وَهُوَ الْكَوْثَرُ إِنَّ الْأُمُورَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَتُ إِلَى الْعِبَادِ وَلَوْ كَانَتُ إِلَى الْعِبَادِ مَا كَانُوا لِيَخْتَارُوا عَلَيْنَا آحَداً وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ فَاحْمَدُوا اللهَ عَلَى مَا اخْتَصَّكُمْ بِهِ مِنْ بَادِءُ النِّعَمِ عَلَى طِيبِ الْوِلادَةِ كُلُّ عَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَاكِيَةٌ وَ كُلُّ عَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاهِرَةٌ إِلَّا عَيْنَ مَنِ اخْتَصَّهُ اللهُ بِكُرَامَتِهِ وَبَكَى عَلَى مَا يُنْتَهَكُ مِنَ الْحُسَيْنِ وَ آلِ هُحَبَّى اللهُ شِيعَتُنَا مِمَنْزِلَةِ النَّحُل لَوْ يَعُلَمُ النَّاسُ مَا فِي آجُوَافِهَا لَا كَلُوهَا لَا تُعَجّلُوا الرَّجُلَ عِنْدَ طَعَامِهِ حَتَّى يَفُرُ غَوَلا عِنْدَ غَائِطِهِ حَتَّى يَأْتِي عَلَى حَاجَتِهِ إِذَا انْتَبَهَ آحَدُكُمُ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبُحَانَ رَبِّ النَّبِينَ وَ اللهِ الْمُرْسَلِينَ وَسُبُحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْلُ بِلَّهِ رَبّ الْعالَبِينَ فَإِذَا جَلَسَ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ حَسْبِي اللهُ حَسْبِي الرّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبِي الَّذِي هُوَ حَسْبِي مُنْنُ كُنْتُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَإِذَا قَامَ آحَلُكُمْ مِنَ اللَّيْل فَلْيَنْظُرُ إِلَى ٱكْنَافِ السَّمَاءِ وَلْيَقْرَأُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعاُ ذَالِا طِّلَا عُفِي بِئُرِ زَمْزَمَر يُنُهِبُ الدَّاءَ فَاشُرَبُوا مِنْ مَائِهَا مِنَّا يَلِى الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَر الْأَسْوَدُ فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَر ٱرْبَعَةَ ٱنْهَارِ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتَ وَالنِّيلَ وَسَيْحَانَ وَجَيْحَانَ هُمَا نَهَرَان لَا يَغُرُج الْمُسْلِمُ فِي الْجِهَادِمَعَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الْحُكْمِ وَ لَا يُنْفِذُ فِي الْفَيْءِ آمْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ كَانَ مُعِيناً لِعَدُوتِنَا فِي حَبْسِ حُقُوقِنَا وَ الْإِشَاطَةِ بِهِمَائِنَا وَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ذِكْرُنَا آهُلَ الْبَيْتِ شِفَاءُمِنَ الْعِلَلِ وَ الْأَسْقَامِ وَ وَسُوَاسِ الرَّيْبِ وَجِهَتُنَا رِضَا الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَ الْآخِنُ بِأَمْرِنَا مَعَنَا غَداً فِي حَظِيرَةِ الْقُلْسِ وَالْمُنْتَظِرُ لِآمُرِنَا كَالْمُتَشَجِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ شَهِدَنَا فِي حَزْبِنَا أَوْسَمِعَ وَاعِيَتَنَا فَلَمْ يَنْصُرْنَا ٱكَبَّهُ اللهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّارِ وَنَحْنُ بَابُ الْغَوْثِ إِذَا اتَّقَوْا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمَنَاهِبُ وَنَحْنُ بَابُ حِطَّةٍ وَهُو بَابُ السَّلَامِ مَنْ دَخَلَهُ نَجَا وَمَنْ تَغَلَّفَ عَنْهُ هَوَى بِنَا يَفْتَحُ اللهُ وَبِنَا يَمُحُو مَا يَشَاءُ وَبِنَا يُثُبِثُ وَبِنَا يَلُفَحُ اللهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ مَا ٱنْزَلَتِ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرَةِ مِنْ مَاءٍ مُنْنُ حَبَسَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ قَلُ قَامَ قَامُنَا لَانْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ لَآخُرَجَتِ الْآرْضُ نَبَاتَهَا وَ لَنَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَ اصْطَلَحَتِ

السِّبَاعُ وَالْبَهَائِمُ حَتَّى تَمْشِي الْمَرْ آةُ بَيْنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَعُ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَعَلَى رَأْسِهَا زِينَتُهَا لَا يُهَيِّجُهَا سَبُعٌ وَلَا تَخَافُهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ فِي مَقَامِكُمْ بَيْنَ عَلُو ّ كُمْ وَصَبْرِ كُمْ عَلَى مَا تَسْبَعُونَ مِنَ الْآذَى لَقَرَّتُ اَعْيُنُكُمْ وَ لَوْ فَقَلْتُمُونِي لَرَايْتُمْ مِنْ بَعْدِي أُمُوراً يَتَبَنَّى اَحَلُكُمُ الْمَوْتَ مِمَّا يَرَى مِنْ اَهْلِ الْجُحُودِ وَ الْعُلُوانِ مِنْ اَهْلِ الْأَثْرَةِ وَ الْاسْتِخْفَافِ بِحَقّ الله تَعَالَى ذِكُرُهُ وَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ بَجِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَ التَّقِيَّةِ اعْلَمُوا آنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَلَقِّنَ فَلَا تَزُولُوا عَنِ الْحَقِّ وَوَلا يَةِ آهُلِ الْحَقّ فَإِنَّ مَنِ اسْتَبْلَلَ بِنَا هَلَكَ وَ فَاتَتْهُ النُّانْيَا وَ خَرَجَ مِنْهَا بِحَسْرَةٍ إِذَا دَخَلَ آحُدُكُمْ مَنْزِلَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى اَهْلِهِ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اَهْلٌ فَلْيَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا وَ لْيَقْرَاْ قُلْهُوَ اللهُ آحَدُّ حِينَ يَلُخُلُ مَنْزِلَهُ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ وَخُنُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانَ سِنِينَ تَأَزَّهُوا عَنْ قُرْبِ الْكِلَابِ فَمَنْ أَصَابَ الْكَلْبَ وَهُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ جَافّاً فَلْيَنْضِحُ ثَوْبَهُ بِالْهَاءِ- إِذَا سَمِعْتُمْ مِنْ حَدِيثِنَا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا وَ قِفُوا عِنْلَهُ وَ سَلِّمُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَقُّ وَلا تَكُونُوا مَنَايِيعَ عَجْلَى إلَيْنَا يَرْجِعُ الْغَالِي وَبِنَا يَلْحَقُ الْمُقَصِّرُ الَّذِي يُقَصِّرُ بِحَقِّنَا مَنْ تَمَسَّكَ بِنَا لَحِقَ وَ مَنْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقَتِنَا غَرِقَ لِمُحِبِّينَا أَفُوا جُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لِمُبْغِضِينَا ٱفْوَاجٌ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَ طَرِيقُنَا الْقَصْلُ وَ فِي آمْرِنَا الرُّشْلُ لَا يَكُونُ السَّهُو فِي خَمْسٍ فِي الْوَثْرِ وَ الْجُهُعَةِ وَ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَّاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَفِي الصُّبْح وَفِي الْمَغْرِبِ وَ لَا يَقْرَأُ الْعَبْلُ الْقُرُآنَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ حَتَّى يَتَطَهَّرَ أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ لَا يُصَلَّى الرَّجُلُ فِي قَمِيصٍ مُتَوشِّعاً بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ اَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ تُجْزِي الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ يَعْقِلُ طَرَفَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وَفِي الْقَبِيصِ الصَّفِيقِ يَزُرُّ لُا عَلَى عُلُو جُلُ عَلَى صُورَةٍ وَلا عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ صُورَةٌ وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَوْ يَظرَحَ عَلَيْهِ مَا يُوَارِيهَا لَا يَعْقِدُ الرَّجُلُ النَّدَاهِمَ الَّتِي فِيهَا صُورَةٌ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّدَاهِمُ فِي هِمْيَانٍ أَوْفِي تَوْبِ إِذَا خَافَ وَيَجْعَلُهَا إِلَى ظَهْرِ وِلَا يَسْجُلُ الرَّجُلُ عَلَى كُنْسِ حِنْطَةٍ وَلَا عَلَى شَعِيرٍ وَلَا عَلَى لَوْنِ مِمَّا يُؤْكِلُ وَلا يَسْجُلُ عَلَى الْخُبُزِ وَلا يَتَوَضَّا الرَّجُلُ حَتَّى يُسَيِّى يَقُولُ قَبْلَ آنَ يَمَسَّ الْمَاءَ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغَمِنَ طَهُورِ فِقَالَ اَشْهَالُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّه اللهُ وَحْلَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَبَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ عَنْدَهَا يَسْتَحِقُ الْمَغْفِرَةَ مَنْ اَتَّ الصَّلَاةَ

عَارِفاً بِحَقِّهَا غُفِرَ لَهُ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ نَافِلَةً فِي وَقُتِ فَرِيضَةٍ إِلَّا مِنْ عُنْدِ وَلَكِنْ يَقْضِي بَعُلَ ذَلِكَ إِذَا آمُكَنَهُ الْقَضَاءُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دارْمُونَ يَغْنِي الَّذِينَ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ لَا تُقْضَى النَّافِلَةُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ ابْدَا بِٱلْفَرِيضَةِ ثُمَّر صَلّ مَا بَدَا لَكَ الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ تَعْدِلُ ٱلْفَ صَلَاةٍ وَ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْحَجّ تَعْدِلُ ٱلْفَ دِرْهَمِ لِيَخْشَعُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ يِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا يَعْبَثُ بشَيْءِ الْقُنُوتُ فِي صَلَاقِ الْجُهُعَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ الثَّانِيّةِ وَيَقُرَأُ فِي الْأُولَى الْحَهْدَ وَ الْجُهُعَةَ وَفِي الثَّانِيّةِ الْحَهْدَ وَ الْهُنَافِقِينَ اجْلِسُوا فِي الرَّكْعَتَيْن حَتَّى تَسْكُن جَوَارِحُكُمْ ثُمَّ قُومُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِنَا إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَى اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ حِنَاءَ صَدْرِ فِوَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَى اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَلْيَتَحَرَّ بِصَلْدِهِ وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ وَ لَا يَنْحَنِي إِذَا فَرَغَ آحَلُكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَلْيَنْصَبِ فِي النُّعَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَإِيَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱليْسَ اللهُ فِي كُلِّ مَكَانِ قَالَ بَلَى قَالَ فَلِمَ يَرْفَعُ الْعَبْدُيَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ آمَا تَقْرَأُ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَمِنْ آيْنَ يُطْلَبُ الرِّزُقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ الرِّزُقِ وَمَا وَعَدَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاءُ لَا يَنْفَتِلُ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ وَ يَسْتَجِيرَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ يَسْأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِذَا قَامَر آحُلُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ صَلَّاةً مُوَدِّعَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ وَ تَقْطعُهَا الْقَهْقَهَةُ إِذَا خَالَط النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتُكَ عَيْنُكَ وَ ٱنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاقْطِعِ الصَّلَاةَ وَ نَمْ فَإِنَّكَ لَا تَلْدِى تَلْعُولَكَ أَوْ عَلَى نَفْسِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَلْعُو عَلَى نَفْسِكَ مَنْ أَحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ أَعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَقَاتَلَ مَعَنَا آعُدَاءَنَا بِيَدِيهِ فَهُو مَعَنَا فِي الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتِنَا وَ مَنْ آحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَ آعَانَنَا بِلِسَانِهِ وَلَهْ يُقَاتِلُ مَعَنَا آعُدَاءَنَا فَهُوَ ٱسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ بِدَرَجَتَيْنِ وَمَنْ آحَبَّنَا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُعِنَّا بِلِسَانِهِ وَ لَا بِيَدِيرِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ ٱبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ اَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَيَدِيهِ فَهُوَ مَعَ عَدُوِّنَا فِي النَّارِ وَمَنْ ٱبْغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَ اَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ فَهُوفِي النَّارِ وَمَنَ اَبُغَضَنَا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُعِنْ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِيهِ فَهُوفِي النَّارِ إِنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَنظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِ شِيعَتِنَا كَمَا يَنظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى الْكَوَا كِبِفِي السَّمَاءِ إِذَا قَرَأْتُمْ مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ الْآخِيرَةِ فَقُولُوا سُبُحَانَ اللهِ الْآعْلَى وَإِذَا قَرَأْتُمْ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي فَصَلُّوا عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كُنْتُمْ أَوْ فِي غَيْرِهَا لَيْسَ فِي الْبَدَنِ شَيْءٌ أَقَلَّ شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشُغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَرَأْتُمْ وَ التِّينِ فَقُولُوا فِي آخِرهَا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ

### الخصال (ماردوم) الخصال (عاردوم) (عاردوم) الخصا

الشَّاهِدِينَ إِذَا قَرَأْتُمْ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللهِ حَتَّى تَبْلُغُوا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ الْعَبُلُ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْآخِيرَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ هُجَمَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لارَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ثُمَّر أَحْلَثَ حَلَثْأً فَقَلُ تَمَّتْ صَلَاتُهُ مَا عُبِلَ اللهُ بِشَيْءٍ آشَلَّ مِنَ الْمَشْي إِلَى بَيْتِهِ اطْلُبُوا الْخَيْرَ فِي آخُفَافِ الْإِبِلِ وَ اَعْنَاقِهَا صَادِرَةً وَوَارِدَةً إِنَّمَا سُمِّى السِّقَايَةُ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ المَّا مَرَ بِزَبِيبِ أَيْ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ أَنْ يُنْبَنَوَ يُطْرَحَ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ لِآنَ مَاءَهَا مُرُّ فَأَرَادَانَ يَكْسِرَ مَرَارَتَهُ فَلَا تَشْرَبُوا إِذَا عَتُقَ إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَهِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا لَيْسَ لِلرَّجُل آنْ يَكُشِفَ ثِيَابَهُ عَنْ فَغِذِيهِ وَيَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ مَنْ أَكُلَ شَيْعًا مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ بِرِيجِهَا فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَالِيَرْفَعِ الرَّجُلُ السَّاجِدُ مُؤَخَّرَهُ فِي الْفَريضَةِ إِذَا سَجَكَ إِذَا آرَادَا حَكُ كُمُ الْغُسُلَ فَلْيَبْنَا بِنِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا إِذَا صَلَّيْتَ فَأَسْمِعُ نَفْسَك الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ إِذَا انْفَتَلْتِ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ يَمِينِكَ تَزَوَّدُ مِنَ النُّنْيَا فَإِنَّ خَيْرَ مَا تَزَوَّدُمِنْهَا التَّقْوَى فُقِلَتُ مِنْ يَنِي إِسْرَ ائِيلَ أُمَّتَانِ وَاحِلَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ أُخْرَى فِي الْبَرِّ فَلَا تَأْكُلُوا إِلَّا مَا عَرَفْتُمْ مَنْ كَتَمَ وَجَعاً آصَابَهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَ شَكَا إِلَى اللهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ آنُ يُعَافِيَهُ مِنْهُ ٱبْعَدُمَا كَانَ الْعَبْدُمِيَ اللهِ إِذَا كَانَ هَمُّهُ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ لَا يَغُرُجِ الرَّجُلُ فِي سَفَرِ يَغَافُ فِيهِ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ أُعْطِى السَّمْعَ أَرْبَعَةُ النَّبِيُّ عَلَى وَالْجَنَّةُ وَ النَّارُ وَ الْحُورُ الْعِينُ فَإِذَا فَرَغَ الْعَبْدُمِنَ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَيَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَجِيرُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ وَيَسْأَلُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهَ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ يَارَبِّ ٱعْطِ عَبْدَكَ مَا سَأَلَهُ وَ مَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ يَارَبّ آجِرُ عَبْدَكَ مِمَّا اسْتَجَارَكَ وَمَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعِينَ قُلْنَ اللَّهُمَّ اعْطِ عَبْلَكَ مَا سَأَلَ الْغِنَاءُ نَوْحُ إِبْلِيسَ عَلَى الْجَنَّةِ إِذَا اَرَا دَا حَلُكُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَكَهُ الْيُهْنَى تَحْتَ خَيِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِ هُحَمَّدِ وَوَلا يَةِ مَنِ افْتَرْضَ اللهُ طَاعَتَهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأَلَمْ يَكُنُ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنَامِهِ حُفِظَ مِنَ اللِّصِّ وَ الْهُغِيرِ وَ الْهَدُهِ وَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْهَلَائِكَةُ مَنْ قَرَا قُلْ هُو اللهُ آحَنُ حِينَ يَأْخُنُ مَضْجَعَهُ وَكُّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ خَمْسِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يَخُرُسُونَهُ لَيْلَتَهُ وَ إِذَا آرَاكَ آحَلُكُمُ النَّوْمَ فَلَا يَضَعَنَّ جَنْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَقُولَ أُعِينُ نَفْسِي وَدِينِي وَ اَهْلِي وَ وُلْدِي وَ مَالِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي وَخَوَّلَنِي بِعِزَّةِ اللهِ وَعَظَمَةِ اللهِ وَجَبَرُوتِ اللهِ وَسُلَطَانِ اللهِ وَرَحْمَةِ اللهِ وَ

رَ أَفَةِ اللَّهِ وَ غُفَرَ ان اللَّهِ وَ قُوَّةِ اللَّهِ وَ قُلْرَةِ اللَّهِ وَ جَلَالِ اللَّهِ وَ بِصُنْعِ اللَّهِ وَ اَرْ كَانِ اللَّهِ وَ بِجَمْعِ اللَّهِ وَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَبِقُلُرَةِ اللهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَبِ بُفِي الْأَرْضِ وَما يَغُرُجُ مِنْها وَمِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّهاءِ وَما يَعُرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرّ كُلِّ دَابَّةٍ آنْتَ آخِنُّ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُعَوِّذُ جِهَا الْحَسَى وَ الْحُسَيْنَ وَبِنَالِكَ آمَرَ نَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ الْخُزَّانُ لِدِينِ اللهِ وَ نَحْنُ مَصَابِيحُ الْعِلْمِ إِذَا مَضَى مِنَّا عَلَمٌ بَنَا عَلَمٌ لَا يَضِلُّ مَنِ اتَّبَعَنَا وَ لَا يَهْتَدِي مَنْ ٱنْكَرَنَاوَ لَا يَنْجُو مَنْ آعَانَ عَلَيْنَا عَدُوَّنَاوَ لَا يُعَانُ مَنْ ٱسْلَمَنَا فَلَا تَتَغَلَّفُوا عَنَّا لِطَمَح دُنْيَا وَحُطَامِر زَائِل عَنْكُمْ وَ ٱنْتُمْ تَزُولُونَ عَنْهُ فَإِنَّ مَنْ آثَرَ النَّانْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَاخْتَارَهَا عَلَيْنَا عَظْمَتْ حَسْرَتُهُ غَداً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتَى عَلَى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهووان كُنْتُ لَبِينَ السَّاخِرِينَ اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَبَرِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّ الْغَبَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ لَكُمْ اَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرُ الْإِفَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ مُلْمِنُ الْخَهْرِ يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِنِ وَثَن فَقَالَ حُجْرُ بْنُ عَنِيٌّ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْمُلْمِنُ قَالَ الَّذِي إِذَا وَجَلَهَا شَرِبَهَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ ٱرْبَعِينَ يَوْماً وَلَيْلَةً مَنْ قَالَ لِمُسْلِمِ قَوْلًا يُرِيدُ بِهِ انْتِقَاصَ مُرُوءَتِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي طِينَةِ خَبَالِ حَتَّى يَأْتِي مِتَا قَالَ بِمَخْرَج لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِيا وَلَا الْمَزْ الْةُ مَعَ الْمَرْ أَقِ فِي ثَوْبِ وَأَحِيا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبّ عَلَيْهِ الْإَدَبُ وَهُوَ التَّعُزِيرُ كُلُوا النُّبَّاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الرِّيمَا غِوَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعْجِبُهُ النُّبَّاءُ كُلُوا الْأُتُرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَبَّدِ اللهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ الْكُبَّةُ رَى يَجْلُو الْقَلْبَ وَيُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ٱقْبَلَ إِبْلِيسُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَسَداً لِمَا يَرَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ الَّتِي تَغْشَاهُ شَرُّ الْأُمُورِ مُخْلَثَا أَثُهَا وَ خَيْرُ الْأُمُورِ مَا كَانَ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ رِضَّى مَنْ عَبَدَ النُّ نَيَا وَ آثَرَهَا عَلَى الْآخِرَةِ اسْتَوْخَمَ الْعَاقِبَةَ اتَّخِذُوا الْمَاءَ طِيباً مَنْ رَضِي مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَا قَسَمَ لَهُ اسْتَرَاحَ بَدَنْهُ خَسِرَ مَنْ ذَهَبَتْ حَيَاتُهُ وَعُمُرُ هُ فِيمَا يُبَاعِدُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ اللهِ مَا سَرَّهُ آنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ إِيَّاكُمْ وَ تَسُويفَ الْعَهَلِ بَادِرُوا إِذَا آمْكَنَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَسَيَأْتِيكُمْ عَلَى ضَعُفِكُمْ وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ فَلَنَ تَقْيِرُوا أَنْ تَلْفَعُوهُ بِحِيلَةٍ مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُوا عَلَى مَا اَصَابَكُمْ سِرَاجُ الْمُؤْمِنِ مَعْرِفَةُ حَقِّنَا اَشَدُّ الْعَمَى مَنْ عَمِي عَنْ فَضْلِنَا وَ

### الخصال (جادروم) المنظمة المنظ

نَاصَبَنَا الْعَدَاوَةَ بِلَا ذَنْبِ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنَّا إِلَّا أَتَّا دَعَوْنَا إِلَى الْحِقِّ وَدَعَاهُ مَنْ سِوَانَا إِلَى الْفِتْنَةِ وَ اللَّهُ نَيَا فَأَتَاهُمَا وَنَصَبَ الْبَرَاءَةَ مِنَّا وَالْعَدَاوَةَ لَنَا لَنَا رَايَةُ الْحَقِّ مَنِ السَّتَظَلَّ مِهَا كَنَّتُهُ وَمَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا فَازَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ وَ مَنْ فَارَقَهَا هَوَى وَ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا نَجَا اَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالُ يَعْسُوبُ الظَّلَمَةِ وَاللَّهِ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ إِذَا لَقِيتُمْ إِخْوَانَكُمْ فَتَصَافَحُوا وَ ٱظْهُرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَ الْبِشُرَ تَتَفَرَّقُوا وَ مَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَوْزَارِ قَلْ ذَهَبَ إِذَا عَطَسَ آحَلُكُمْ فَسَيِّتُوهُ قُولُوا يَرْحَمُكَ اللهُ وَهُوَ يَقُولُ لَكُمْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَيَرْحَمُكُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذا حُيّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها صَافِحُ عَدُوَّكَ وَإِنْ كَرِهَ فَإِنّهُ مِنّا آمَرَ اللهُ عَزّ وَجَلَّ بِهِ عِبَاكَهُ يَقُولُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حِيمٌ وَ ما يُلَقَّاها إلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمِ مَا يُكَافِي عَدُوَّكَ بِشَيْءٍ ٱشَدَّى عَلَيْهِ مِن ٱن تُطِيعَ اللهَ فِيهِ وَ حَسْبُكَ أَنْ تَرَى عَدُوَّكَ يَعُمَلُ مِمَعَاصِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهٰنَيَا دُوِّلٌ فَاطْلُبِ حَظَّكَ مِنْهَا بِأَجْمَلِ الطَّلَبِ حَتَّى تَأْتِيَكَ دَوْلَتُكَ الْمُؤْمِنُ يَقْظَانُ مُتَرَقِّبٌ خَائِفٌ يَنْتَظِرُ إِحْلَى الْحُسْنَيَيْنِ وَيَخَافُ الْبَلَاءَ حَنَّداً مِنْ ذُنُوبِهِ يَرْجُورَ ثَمَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْرَى الْمُؤْمِنُ مِنْ خَوْفِهِ وَرَجَائِهِ يَغَافُ مِمَّا قَدَّمَ وَلَا يَسْهُو عَنْ طَلَبِمَا وَعَنَهُ اللهُ وَ لَا يَأْمَنُ مِمَّا خَوَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْتُمْ عُمَّارُ الْارْضِ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَكُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَرَاقِبُوهُ فِيهَا يَرَى مِنْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمَحَجَّةِ الْعُظْمَى فَاسْلُكُوهَا لَا تَسْتَبْدِلُ بِكُمْ غَيْرَكُمْ مَنْ كَمَلَ عَقُلُهُ حَسُنَ عَمَلُهُ وَ نَظَرُهُ إِلَى دِينِهِ سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوهَا إِلَّا بِالتَّقُوَى مَنْ صُنَّ بِالْإِثْمِ عَشَاعَنَ ذِكُر اللهِ عَزَّ وَجَلَمَن تَرَكَ الْآخُنَ عَنَ آمُر اللهِ بِطَاعَتِهِ قَيَّضَ اللهُ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ مَا بَالُ مَنْ خَالَفَكُمْ اَشَدُّ بَصِيرَةً فِي ضَلَالَتِهِمْ وَ ٱبْنَلُ لِمَا فِي اَيْدِيهِمْ مِنْكُمْ مَا ذَاكَ إِلَّا اَنَّكُمْ رَكَنْتُمْ إِلَى النُّانْيَا فَرَضِيتُمْ بِالضَّيْمِ وَشَحَحْتُمْ عَلَى الْحُطَامِ وَفَرَّطْتُمْ فِيهَا فِيهِ عِزُّ كُمْ وَسَعَا دَتُكُمْ وَ قُوَّتُكُمْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْكُمْ لَامِنْ رَبِّكُمْ تَسْتَحْيُونَ فِيمَا آمَرَكُمْ بِهِ وَلَا لِأَنْفُسِكُمْ تَنْظُرُونَ وَ ٱنْتُمْ فِي كُلِّ يَوْمِ تُضَامُونَ وَلا تَنْتَيِهُونَ مِنْ رَقْلَ تِكُمْ وَلا يَنْقَضِي فُتُورُ كُمْ اَمَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِكُمْ وَدِينِكُمْ كُلَّ يَوْمِ يَبْلَى وَ اَنْتُمْ فِي غَفْلَةِ اللَّانْيَا يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ وَلا تَرْ كَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ التَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ سَمُّوا أَوْلَا كُمْ فَإِنْ لَمْ تَدُرُوا أَذَكُرٌ هُمْ أَمْ ٱنْثَى فَسَهُّوهُمْ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ لِلنَّاكِرِ وَ الْاُنْثَى فَإِنَّ اَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ فِي الْقِيَامَةِ وَلَمْ

### المنال (جاردم) (عام المنال (عام ا

تُسَبُّوهُمْ يَقُولُ السِّقُطُ لِآبِيهِ أَكَرَ سَمَّيْتَنِي وَقَلْ سَمَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فُعَسِّناً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ إِيَّاكُمْ وَ شُرُبَ الْمَاءِ مِنْ قِيَامِ عَلَى آرْجُلِكُمْ فَإِنَّهُ يُورِثُ النَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ آوْ يُعَافِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا رَكِبْتُمُ النَّوَابَّ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ إِذَا خَرَجَ آحَلُ كُمْ فِي سَفَرِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْحَامِلُ عَلَى الظُّهْرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْآهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَى وَ إِذَا نَزَلْتُمْ مَنْزِلًا فَقُولُوا اللهُمَّ اَنْزِلْنَا مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ آنت خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِذَا اشْتَرَيْتُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ السُّوقِ فَقُولُوا حِينَ تَلْخُلُونَ الْأَسُواقَ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ يَمِينِ فَاجِرَةٍ وَ اعُوذُ بِكَ مِنْ بَوَادِ الْأَيِّمِ الْمُنْتَظِرُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بَعْلَ الصَّلَاةِ مِنْ زُوَّارِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَحَقَّى عَلَى اللهِ تَعَالَى آنَ يُكُرِمَ زَائِرَهُ وَآنَ يُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَبِرُ وَفُنُ اللهِ وَيَحْبُوهُ بِالْمَغْفِرَةِ مَنْ سَقَى صَبِيّاً مُسْكِراً وَهُو لَا يَعْقِلُ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى في طِينَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِي مِمَّا صَنَعَ مِمَخْرَجِ الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ النَّارِ لِلْمُؤْمِنِ وَوِقَايَةٌ لِلْكَافِرِ مِنْ أَنْ يَتُلَفَ مَالُهُ تَعَجَّلَ لَهُ الْخَلَفُ وَ دُفِعَ عَنْهُ الْبَلَايَا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ بِاللِّسَانِ كُبَّ آهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَبِاللِّسَانِ ٱعْطِى آهُلُ النُّورِ النُّورَ فَاحْفَظُوا ٱلْسِنَتَكُمْ وَاشْغَلُوهَا بِنِي كُرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ آخْبَثُ الْأَعْمَالِ مَا وَرَّثَ الضَّلَالَ وَخَيْرُ مَا اكْتُسِبَ آعْمَالُ الْبِرِّ إِيَّاكُمْ وَعَمَلَ الصُّورِ فَتُسْأَلُوا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا أُخِذَتْ مِنْكَ قَنَاةٌ فَقُلُ آمَاطَ اللهُ عَنْكَ مَا تَكُرَ هُ إِذَا قَالَ لَكَ آخُوكَ وَقُلُ خَرَجْت مِنَ الْحَبَّامِ طَابَ حَمَّامُكَ وَ حَمِيهُكَ فَقُلُ اَنْعَمَ اللهُ بَالَكَ إِذَا قَالَ لَكَ اَخُوكَ حَيَّاكَ اللهُ بِالسَّلَامِ فَقُلُ وَ اَنْتَ فَيَّاكَ اللهُ بِالسَّلَامِ وَ آحَلَّكَ دَارَ الْمُقَامِ لَا تَبُلُ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَلَا تَتَغَوَّظُ عَلَيْهَا السُّؤَالُ بَعْدَ الْمَدْحِ فَامْدَحُوا اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا الْحَوَاجَّ آثُنُوا عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْنَحُوهُ قَبْلَ طَلَبِ الْحَوَاجُ يَا صَاحِب النُّعَاءِ لَا تَسْأَلُ عَمَّا لَا يَكُونُ وَ لَا يَجِلُّ إِذَا هَنَّا أَتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ فَقُولُوا بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي ۿؚؠٙؾؚڡۅؘؠڷۜۼؘ٥ؙٲۺؙۛڽۜؖڰؙۅٙۯؘۊؘڰؠؚڗؖڰٳۮٚٲۊٙۑؚڡٙٲڂؗۅڮڡؚؽؘڡٙڴۜ؋ؘڣؘۊڽڷؠؽؽؘۼؽڹؽڡۅؘۘڣٵڰٵڷڹؽۊ*ؘ*ۺٙڮٳڰٳڰ<del>ڮ</del>ڔٙ الْكَسُودَ الَّذِي قَبَّلَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَ الْعَيْنَ الَّتِي نَظَرَ بِهَا إِلَى بَيْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَبِّلُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَ وَجُهِهِ وَإِذَا هَنَّا أُمُّوهُ فَقُولُوا لَهُ قَبِلَ اللهُ نُسُكَكَ وَرَحْمَ سَعْيَكَ وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ وَلا جَعَلَهُ آخِرَ عَهْرِكَ بِبَيْتِهِ الْحَرَامِ الْحَذَرُوا السَّفِلَةَ فَإِنَّ السَّفِلَةَ مَنْ لَا يَخَافُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ قَتَلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهِمْ اَعُدَاؤُنَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَنَا شِيعَةً يَنْصُرُونَنَا وَ

### الخصال (جادروم) المختال المحتال المحتا

يَفُرَ حُونَ لِفَرَحِنَا وَيَخْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَبْنُلُونَ آمُوالَهُمْ وَ آنْفُسَهُمْ فِينَا أُولَئِكَ مِنَّا وَإِلَيْنَا مَا مِنَ الشِّيعَةِ عَبْلٌ يُقَارِفُ آمُراً نَهَيْنَا لُاعَنْهُ فَيَهُوتَ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَليَّةٍ تُحَصَّ بِهَا ذُنُوبُهُ إِمَّا فِي مَالِ وَإِمَّا فِي وَلَبٍ وَإِمَّا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَالَهُ ذَنْبُ وَإِنَّهُ لَيَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيُشَدُّدُ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ الْمَيَّتُ مِنْ شِيعَتِنَا صِيِّيقُ شَهِينٌ صَدَّقَ بِأَمْرِنَا وَ أَحَبَّ فِينَا وَ أَبْغَضَ فِينَا يُرِينُ بِنَلِكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولِيْكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَاءُ عِنْلَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَ نُورُهُمْ افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِ قُهَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَنَ أَذَا عَسِرَّ نَا أَذَا قَهُ اللهُ بَأْسَ الْحَدِيدِ اخْتَتِنُوا آوُلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ لَا يَمْنَعُكُمْ حَرُّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَإِنَّ الْاَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَى اللهِ مِنْ بَوْلِ الْاَغْلَفِ السُّكُرُ ٱرْبَعُ سُكُرَاتٍ سُكُرُ الشَّرَابِ وَسُكُرُ الْمَالِ وَسُكُرُ النَّوْمِ وَسُكُرُ الْمُلْكِ إِذَا اَرَادَا حَنُ كُمُ النَّوْمَ فَلْيَضَعْ يَلَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَيِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِنَّهُ لَا يَلْدِي آ يَنْتَبِهُ مِنْ رَقْلَتِهِ أَمُر لَا أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطْلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْماً مِنَ النُّورَةِ أَقِلُوا مِنْ أَكُلِ الْحِيتَانِ فَإِنَّهَا تُذِيبُ الْبَكَنَ وَ تُكُثِرُ الْبَلْغَمَ وَ تُغَلِّظُ النَّفْسَ حَسُوُ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلَّا الْمَوْتَ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْبِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إِذَا اسْتَقَرَّتُ فِي الْمَعِدَةِ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ وَ إِنَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَ تُمْرِضُ وَسُواسَ الشَّيْطَانِ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ يَكْسِرُ البِرَّةَ وَيُخِيى الْقَلْبَ كُلُوا اللهنكبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاجِ إِلَّا وَعَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطرَاتِ الجَنَّةِ اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَكَنَ وَيَدُفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُنْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ لُحُومُ الْبَقرِ دَاءٌ وَ ٱلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ ٱسْمَانُهَا شِفَاءٌ مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَتَكَاوَى بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطِبِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَرْ يَمَ اللهُ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذُع النَّخْلَةِ تُساقِط عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً حَنِّكُوا اَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ فَهَكَنَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِذَا اَرَادَا حَلُكُمْ اَنْ يَأْتِى زَوْجَتَهُ فَلَا يُعَجِّلُهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَاجُجَ إِذَا رَآى آحَالُكُمُ امْرَآةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ آهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَاهْلِهِ مِثْلَ مَا رَآى وَ لا يَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ إِلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا وَلْيَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيُصَلِّى زَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللهَ كَثِيراً وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ عَلَىٰ ثُمَّ لَيَسَالِ اللهَ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنَّهُ يُبِيحُ لَهُ بِرَ أَفَتِهِ مَا يُغْنِيهِ إِذَا أَنَّى آحَلُكُمْ زَوْجَتَهُ الخصال (ماردر) ) المجاهل المجا

حضرت امام محمد با قر ملايسًا نے فر ما يا ہے كہ امير المومنين علايسًا نے ايك نشست ميں • • ۴ مسكلے بيان فر مائے۔

- (۱) جہامت یعنی بدن سے فاسدخون نکلوانے سے آدمی تندرست ہوتا ہے اور عقل قوی ہوتی ہے۔
- (٢) مونچهول میں خوشبولگانے سے منہ سے خوشبوآتی ہے اور اخلاق حضرت رسول سالٹھا آیہ ہم سے ہے۔
- (m) مسواك كرنارضائ البي كاسبب، شعار حضرت رسول سليفي إيلى بعداس سے منہ سے خوشبو آتی ہے۔
- (۴) صابن لگانے سے کھال نرم ہوتی ہے۔ دفاع (کی قوتیں بڑھتی ہیں) مسامات کھل جاتے ہیں۔ خشکی دور ہوتی ہے، رنگ صاف ہوتا ہے۔
  - (۵) سردھونے سے سر کامیل صاف ہوجا تاہے۔
  - (۲) منہ میں یانی سے کلی کرنااور ناک یانی سے صاف کرناسنت ہے۔منہ اور ناک صاف ہوجاتی ہے۔
  - (۷) ناس لینے سے سر (بیاریوں سے ) محفوظ رہتا ہے۔ بدن پاکیزہ ہوتا ہے۔ سرمیں کسی قسم کا در ذہیں ہوتا۔
    - (۸)نورہ لگانے سے تفریح ہوتی ہے۔بدن یا کیزہ ہوتا ہے۔
    - (۹) جوتے کوصاف رکھنابدن کومحفوظ کرتا ہے طہارت اور نماز میں مدودیتا ہے۔
    - (۱۰) ناخن کا ٹنے سے روزی زیادہ ہوتی ہے آ دمی خطرناک در دوں سے محفوظ رہتا ہے۔
      - (۱۱) بغل کے بال صاف کرنے سے بدبونہیں آتی اور سنت رسول سالٹا الیا ہے۔
- (۱۲) کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتہوں کا دھونا وسعت رزق کا سبب ہے، ہاتھ کی بچکنائی حچوٹ جاتی ہے۔ آئکھوں میں روشنی آتی ہے۔



(۱۳۳)راتوں کو عبادت کرنا بدن کی سلامتی اور رضائے باری عزاسمہ طلب رحمت الہی اور پیروی حضرت رسول سلامتی پیلے ہے۔

- (۱۴) سیب کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بلغم دور ہوتا ہے۔ منہ سے بدبونہیں آتی۔
  - (۱۵) كندر چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بلغم حجیث جاتا ہے۔ منہ سے بد بونہیں آتی۔
  - (١٦) مسجد میں صبح صادق سے طلوع آفتاب تک بیٹھنا وسعت رزق کے لیے دورودراز سفر کرنے سے بہتر ہے۔
    - (۱۷) بر (بهی) کھانے سے دل قوی ہوتا ہے معدہ یاک وصاف ہوتا ہے۔ بچینوبصورت پیدا ہوتا ہے۔
      - (۱۸) ماہ رمضان کی جاندرات کواپنی زوجہ سے مجامعت کرنا بہتر ہے۔
      - (19) روزانہ مج کوا ۲ دانہ منقی کا ناشتہ ہر در د کے لیے مفید ہے سوائے مرض موت کے۔
- (۲۰) چاندی کے سوا (مرد) کسی چیز کی انگوشمی نہ پہنے کیونکہ ارشا دحضرت رسول سالٹھالیا ہے کہ جس ہاتھ میں لوہے کی انگوشمی ہووہ پاک نہیں ہے۔
- (۲۱) جو شخص الیی انگوشی پہنے ہوجس پر نام خدا کندہ ہووہ بیت الخلا میں طہارت کے وقت بائیں ہاتھ میں ہوتو اتار لے۔
- وزان منی ماشان من غیری وا کرمنی بالاسلام
  - (۲۳) جب کوئی برادرمون آئے توتم کیڑے اچھے پہنا کرو۔
  - (۲۴) ہرمہینے میں تین دن کے روز سرر کھنے والے کے دل سے وسوسہ دور ہوجا تاہے۔ پریشانی دفعہ ہوتی ہے۔
    - (۲۵) رفع حاجت یعنی یا نخانه کرنے کے بعد طہارت آبدست کرنے سے بواسیر جاتی رہتی ہے۔
- (۲۲) میلے ہوجانے کے بعد کپڑے دھوکر یا دھلوا کر پہننے سے آ دمی رنجیدہ نہیں رہتا اور نماز پڑھنا بھی صاف کپڑے پہن کر بہتر ہے۔
  - (۲۷) سفید بالول کونها کھاڑ و کیونکہ بیابل اسلام کا نور ہے۔
  - (۲۸)جس کے بال حالت اسلام میں سفید ہوجائیں ۔قیامت کے دن نور بن جائیں گے۔
    - (۲۹)مىلمان كوچاہيے كەجنب نەسوئے۔
- بر کا مسلمان بے وضونہ ہوئے۔اگر پانی نہ ہوتو تیم کرے۔اس لیے کہ سونے کے بعدمومن کی روح عالم کی سیر کرتی ہے اور خداوند عالم اس کو برکت دیتا ہے۔اگر سوتے سوتے مرگیا تواس روح کوخزانہ رحمت میں رکھ لیتا ہے ور نہاس کے

الخصال المدرد) المردد المنظم ا

جسم کی طرف واپس کر دیتاہے۔

(۳۱) قبله کی طرف تھو کنانہیں چاہیے۔ا گر غلطی سے تھوک دیا تو تو بداوراستغفار کرنالا زم ہے۔

(۳۲) سجره کرنے کی جگه پر پھونکنانہیں چاہیے۔

(mm) کھانے اور پانی میں نہ پھونکنا چاہیے۔

(۳۴) اپنے تعویذ اور باز و بند پر پھونکنانہیں چاہیے۔

(۳۵) اینعصاد نڈے پرٹیک لگا کرنہیں سونا جاہیے۔

(٣٦) ہوا جلتی ہوتو کو گھے پر بیٹھ کر پیشاب نہ کرے۔

(۳۷) جاری یا نی میں بھی پییٹاب نہ کرے اورا گر کیا اور کوئی مرض پیدا ہو گیا توا پنے ہی کو برا کہے۔

(۳۸) اوند ھے منہ ہیں سونا چاہیے اگر کوئی سور ہا ہوتو اس کو ہشیار کر دینا چاہیے۔ستی کے ساتھ یا نیندآ رہی ہوتو

نمازنه پڑھے۔

(۳۹) نمازی حالت میں اپنی فکرنہ کرے کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے۔

( ۴ م ) صرف وہی نمازنماز ہے جوتو جداورخلوص کے ساتھ پڑھی جائے۔

(۱۲) جو کچھ دسترخوان پر کھانا کھانے میں گرےاسے چن کر کھالے کیونکہ جو کوئی صحت کے لیےاس کو کھائے گا بحکم الٰہی اس کو شفا ہوگی۔

(۴۲) جو کھانا کھا کراپنی انگلیاں جاٹ لےخداوند عالم اس کوبرکت دیتا ہے۔

(۳۳) سوتی کپڑے پہنو کیونکہ حضرت رسول سالٹھا آپیم پہنتے تھے۔ بلاضرورت اونی کپڑے نہ پہنو۔ اللہ خود بھی

جمیل ہے اور حسن کو پیند فرما تا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔

(۴۴) صله رحم کرواور قرابت دارول سے تعلقات قطع نه کرو ۔ کم از کم ان کوسلام ہی کرلیا کرو۔خدا سے ڈرو، جوتم

سے سوال کرے گا اورتمہارے حالات سے مطلع ہے اور قرابت داروں کالحاظ رکھو۔

(۵۷) اپناوقت فضول باتول میں صرف نه کروکا تبان اعمال تمہارے ہرممل کو کھتے ہیں۔

(۴۲) خدا کو ہر جگہ ہر حالت میں یا در کھو کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔

(۷۷) حضرات محمد وآل محمر ميهايه پرصلواة پڙها کرو کيونکه اس ذريعيتم بهاري دعا عين قبول کي جاتي ہيں۔

(۴۸) زیادہ گرم کھانا نہ کھاؤاور اتنا انتظار کرو کہ کھانے کے قابل ہوجائے۔تمہار غذا آ گ نہیں ہے۔ برکت

ٹھنڈے کھانے میں ہوتی ہے۔



(۴۹) پیشاب او پر کی طرف اور ہوا کے رخ پر نہ کرو۔

(۵۰)اپنے بچول کو (عقا کدا بمان کی ) تعلیم دو تا کہ دوسرے مذہب کا آ دمی ان کواپنے عقیدوں کی تعلیم دے کر گمراہ نہ کردے۔

(۵۱) سمجھ بو جھ کے بولا کرواورسلام کرنے کی عادت ڈالو۔

(۵۲)امانت میں خیانت نہ کروخواہ کسی نبی زادے کے قاتل نے تمہارے یاس رکھی ہو۔

(۵۳)بازار کی سیر کرتے ہوئے ذکر خدا کرتے جاؤلوگ اپنے کام میں رہیں اورتم اپنے۔ بیتمہارے گناہوں کا کفارہ اورئیکیوں میں زیادتی کا سیب ہوگا۔

(۵۴)رمضان میں سفرنه کرو۔

(۵۵) تقیه ہرامر میں کرومگر شراب پینے اور موزوں پرمسے کرنے میں نہیں۔

(۵۲) دیکھوہمارے بارے میں غلونہ کرنا ہم کوخدا کا بندہ مجھو۔ (اس سے آگے نہ بڑھو) پھر ہماری فضیلت میں جو چاہے بیان کرو۔

(۵۷)جوہم کودوست رکھتا ہےوہ ہماری پیروی کرے۔ پر ہیز گار بنے اور دنیاوآ خرت میں کامیاب ہو۔

(۵۸) جولوگ ہماری عیب جوئی کرتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھواور ہمارے دشمنوں کے سامنے ہماری مدح نہ کرو

کہاینے بادشاہ کے نزدیک برے سمجھے جاؤ۔

(۵۹) ہمیشہ سچ بولو کہاس میں نجات ہے۔

(۲۰) جو کچھ خدا کے یاس ہے اس کی خواہش کرو۔

(۲۱)اطاعت الهي ميں مشغول رہو۔

(۶۲)امرحق پر صبر کرو۔

(۱۳) کس قدر براہے کہ مرد بے آبروجنت میں اور جو کچھتم نے کررکھا ہے اس کے لیے ہماری شفاعت کی امید باندر ہو۔

(۱۴) قیامت میں اپنے کو دشمنوں کے سامنے رسوانہ کرواور دنیا کی طبع میں اپنے بلند مرتبہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔
(۱۵) جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کی خواہش نہ کرو۔ حضرت رسول سلیٹی آپیم خبر دے چکے ہیں جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشدر ہنے والا ہے۔مومن کی آنکھیں مڑ دوا لہی سے روشن ہوجاتی ہیں اور وہ نگاوالہی کامشاق ہوتا ہے۔
پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشدر ہنے والا ہے۔مومن کی آنکھیں مڑ دورمومن کو حقیر سمجھتا ہے خدا اس کو اس مومن کے ساتھ بہشت میں

### الرام ( مار در در ع ) ( مار د د کار الحصال ( مار در در ع ) ( مار در در ع ) ( مار در ع )

جمع نہیں کر تاجب تک توبہ نہ کرے۔

(۱۷) اگریمعلوم ہوجائے کہ تمہارابرادرمومن تم سے کوئی حاجت رکھتا ہے تواس کے بیان کرنے سے پہلے اس کی حاجت روا کردو۔

(۱۸) آپس میں ایک دوسرے سے بخشش ومہر بانی کرو۔

(۲۹)منافقوں کی طرح نه بنواور جو کچھ کہواس پر عمل کرو۔

(۰۷) متعدد شادیاں کرو کیونکہ بیطریقہ پیغمبر ہے حضرت ساٹھائیلیم فرمایا کرتے تھے کہ جومیری پیروی کرنا چاہتا ہے تومیراطریقہ متعدد نکاح کرنا بھی ہے۔ میں تمہاری کثرت اولا دیرروز قیامت دوسری امتوں پرفخر کروں گا۔

(۱۷) بدکار عورتوں کا دودھ اپنے بچوں کو نہ یا ؤنہ دیوانی عورت کا۔اس لیے کہ بچے پر ماں کی بیاری کا اثر ہوتا

ے۔

(۷۲)وہ پرندہ جس کے پاول میں پیچیلی طرف خاراور پوٹانہ ہونہ کھاؤ۔

(۷۳)سپرزتلی طحال نہ کھاؤاس سے فاسدخون پیدا ہوتا ہے۔

(۷۴)سیاه لباس نه پهنواس لیے که پیفرعون کالباس تھا۔

(۷۵)غدودنه کھایا کرواس سے جذام ہوجا تاہے۔

(۷۷) دینی مسائل میں قیاس نہ کرو کیونکہ بعض مسائل میں قیاس سے حکم نہیں کیا جاسکتا۔ایک گروہ آئندہ زمانے

میں قیاس کرے گاوہ دشمن دین ہوں گےجس نے سب سے پہلے قیاس کیاوہ اہلیس تھا۔

(۷۷) شرابیوں کے پاس نہ بیٹھو۔ان کے مخالفت رہو۔

(۸۷) خرما کھا یا کرواس میں ہرمرض کا علاج ہے۔

(49) کا لے اور سفید دورنگ کے جوتے نہ پہنواس کیے کہ فرعون کا طریقہ تھا۔

(۸۰) حکم حضرت رسول صلی الیالی پر بر مل کرو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو (بلاضرورت) سوال کرتا ہے وہ محتاج ہوجاتا

ہے.

(۸۱) بکثرت استغفار کھا کروتا کهروزی زیادہ ہو۔

(۸۲) روز قیامت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ کرو۔

(۸۳) جنگ وجدال سے پر ہیز کرواس سے (دل میں ) شک پیدا ہوتا ہے۔

(۸۴)جس کوخدا سے حاجت ہو(اورکس کونہیں ہے)وہ تین اوقات میں دعا کر ہے: (۱) جمعہ کے دن (غروب

المنال (جادروم) المنال (جادروم

سے قبل)۔ (۲) زوال آفتاب کے وقت۔ (۳) جس وقت (تیز) ہوا چل رہی ہو کہ اس وقت آسانوں کے دواز ہے کھل جاتے ہیں۔ پرند سے چھہاتے ہیں اورضح صادق کے وقت جب دوفر شتے آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی تو بہر نے والا کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ ہے کوئی سوال کرنے والاجس کی حاجت روائی کی جائے۔ ہے کوئی بخشش کا طلب گار کہ بخش دیا جائے دعوت حق پرلیک کہو۔

(۸۵) صبح صادق سے طلوع آفتاب تک خدا سے روزی طلب کرویہ تمہاری کوشش سے بہتر ہے۔ اس وقت خداوند عالم اپنے بندوں کوروزی پہنچا تاہے۔

(۸۲) خدا کی رحمت کے امید وار رہو یہ بہترین عبادت ہے۔

(۸۷) صبح کی نماز کے بعد خدا پر بھروسہ کرواتی وقت ہرایک کا حصہ اس کوماتا ہے۔

(۸۸)خدا کے حرم میں تلوار لے کرنہ جاؤ۔

(۸۹)نماز میں اپنے سامنے تلوار نہ رکھو کیونکہ قبلہ جائے امن ہے۔

(۹۰) ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ زیارت حضرت رسول سالٹاتیا پی سے بھی مشرف ہو۔

(۹۱) جن لوگوں کاتم پر حق ہے ان کی قبروں پر بھی جایا کرواورا پنی روزی کے لیے خدا سے دعا کرو( ماں باپ کاحق سب سے زیادہ ہے پھراولا دپھر بھائی بہن پھراوراعزا)۔

(۹۲) کم گناه کوسب اور چیموٹانہ جانواس لیے کہ کم سمجھنے سے وہی گناہ، گناہ کبیرہ ہوجا تا ہے۔

(۹۳) سجدہ کوطول دیا کرو چونکہ شیطان کوسجدہ کا حکم دیا گیا اوراس نے انکار کیا تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی خدا کوسجدہ

کرے۔

(۹۴) ہروقت موت کا خیال رکھواورسوچو کہ ایک دن بارگاہ الٰہی میں پیش ہونا ہے۔اس سے دنیا کی مصیبتیں تم پر آسان ہوجا ئیں گی۔

(98)جب کسی کی آنکھ میں در دہوتو آیۃ الکرسی اس اعتقاد کے ساتھ پڑھے کہ صحت ہوجائے گی۔

(۹۲) گناہ کرنے سے باز رہوروزی کی تھی یا اور کوئی تکلیف صرف گناہ کرنے سے ہوتی ہے۔خداوندعالم فرما تا

ہے کہتم پر جومصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے اور نہ جانے کتنے گنا ہوں کوخدا بخش دیتا ہے۔

(۹۷) بسم الله الرحمن الرحيم كهه كر كھانا شروع كرو۔ كھانا خدا ہى كى دى ہوئى نعمت ہے جس پراس كاشكرادا كرنا واجب ہے۔

(۹۸) خدا کی دی ہوئی ہر نعمت کواس طرح کام میں لاؤ جیسااس نے حکم دیا ہے کیونکہ ہر نعمت تمہاری قدر دانی اور

## المنال (بلدود) ( بالمدود م ) المنال المدود م ) المنال المن

نا قدری کی خدا کے سامنے گواہی دیے گی۔

(۹۹) جو بندہ روزی کی کمی پرراضی رہتا ہے۔خداوندعالم اس کے معمل سے راضی ہوجا تا ہے۔

(۱۰۰)میدان جنگ میں شمن سے مقابلہ کے وقت کم باتیں کرواور خدا کو نہ بھولو۔اگر دیکھوتمہارا کوئی برا درمومن زخی ہوگیا ہا شمن کے ہاتھ مڑ گیا تواس کی دل وجان سے مدد کرو۔

(۱۰۱)جس قدر ہو سکے نیکی کرتے رہو بری موت سے محفوظ رہوگے۔

(۱۰۲)جو شخص بیمعلوم کرنا چاہتا ہے کہ خدا کے نز دیک اس کا مرتبہ کیا ہے وہ بیددیکھے کہ گناہ کرتے وقت اس کے دن میں کس قدر خوف خدا ہے۔

(۱۰۳) جو شخص اپنے یہاں ایک بکری پالتا ہے ملائکہ اس کے لیے ایک بار تقذیس کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہوتو زیادہ۔

(۱۰۴) جب کوئی (مسلمان) کمزور ہوجائے تو اس کو گوشت اور دودھ کھانا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں میں خداوندعالم نے طاقت وتوانائی رکھی ہے۔

(۱۰۵) حج كرنے كاارادہ ہوتوسامان سفر پہلے كرو۔

(۱۰۲) دھوپ میں آفتاب کی طرف پشت کر کے بیٹھو۔اندرونی امراض اس طریقہ سے معلوم اور آشکار (ظاہر) ہوجاتے ہیں۔

(۱۰۷) حاجی کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ پر بار بارنظر کرے کیونکہ خداوند عالم نے ایک سوبیس رحمتیں خانہ کعبہ میں رکھی ہیں۔ ۲۰ رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، ۴ منمازیوں کے لیے اور ۲۰ رحمتیں صرف خانہ کعبہ پرنظر کرنے والوں کے لیے اور ۲۰ رحمتیں صرف خانہ کعبہ پرنظر کرنے والوں کے لیے اور ملتزم یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور جحرا سود کے درمیان جو جو گناہ اپنے یاد آئیں ان کا اقرار کر واور جونہیں یا دہیں ان کے لیے دعا کرو کہ بارالہا میں جو جو گناہ کر کے بھول گیا ہوں اور کا تبان اعمال نے لکھے ہوں تو اپنی رحمت سے ان سب کو بخش دے کیونکہ جواس مقام پرایئے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے بخشش کی دعا کرے گا۔خداوند عالم اکو ضرور بخش دے گا۔

(۱۰۸) پانچ اوقات میں آسانوں کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں: (۱) بارش کے وقت۔ (۲) جب مجاہدین آمادہ جنگ ہوں۔ (۳) اذان کے وقت (۴) تلاوت قر آن کے وقت۔ (۵) زوال آفتاب اور ضبح صادق کے وقت۔

(۱۰۹)مردے کونسل دینے والاغسل مس میت کرے۔

(۱۱۰) کا فور کے سوا کوئی خوشبوکسی مرد ہے نے نہ لگاؤ کیونکہ مردہ مثل اس کے ہے جوحالت احرام میں ہے۔

(۱۱۱) تعزیت دینے والول سے کہو کہ مرنے والے صرف اوصاف حسنہ اور خوبیال بیان کریں۔



(۱۱۲) قبورمونین پرجا کران کی زیارت کرو۔ان کی رومیں (ایصال ثواب سے )خوش ہوتی ہیں۔

(۱۱۳)والدین کی قبروں بران کے لیے دعا کرواور خداوندعالم سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔

(۱۱۴) ہرمسلمان اپنے برادران اسلامی کے لیے آئینہ ہے جس میں آدمی اپنا ہرعیب وخوبی دیکھ سکتا ہے۔ یعنی

مسلما نوں کو چاہیے کہا ہے بھائیوں کوا گرضرورت ہوتوا ورمفید بھی ہوتونصیحت کریں۔

(۱۱۵) اگر کسی برا درمومن ہے کوئی غلطی ہوجائے تواس پرحملہ نہ کرو بلکہ نرمی ہے اس کو سمجھا ؤ۔

(۱۱۲) آپس میں مل جل کررہوتا کتم میں تفرقہ پیدانہ ہو۔

(١١٤)راه راست سے نہ ہوتا کہم کواس کی خبر خداوند عالم سے ملے۔

(۱۱۸) اگرکسی چویائے پرسفر کروتو منزل پر پہنچ کر پہلے اس کوآب ودانہ سے سیر کرو۔

(۱۱۹) جانور کے منہ پرنہ مارواس لیے کہوہ بھی شبیج خدا کرتے ہیں۔

(۱۲۰) اگرسفر میں راستہ بھول جاؤیا خوفز دہ ہوتو بلندآ واز سے کہو یا صالح اغثنی ۔اس لیے کہتمہاراایک برادرمومن

جنون میں زمین پرگردش کرتار ہتا ہے صرفتم ہاری مدد کے لیے وہ تمہاری آ وازس کرتم ہاری مدد کرے گا۔

(۱۲۱) اگر کہیں شیر کا خطرہ ہوتو اپنے اور اپنے جو پائے کے گردایک دائرہ بناؤاور کہو کہ اے پروردگار نہال و داچاہ

شیراور ہرشیر درندہ کے پروردگار میری اور میرے جانور کی حفاظت فرما۔

(۱۲۲) بچھو کا خوف ہوتو سور ہُ والصافات کی اس آیت کو پڑھو: سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی گھسنین انہ من عماد ناالمومنین ۔

(۱۲۳) ڈو بنے کا خوف ہوتو کہے: بسم اللہ مجریہاومرسہاان ربی لغفور دحیم بسم اللہ الملک القوی و ما قدر واللہ حق قدرہ والا رض جمیعا قبضتہ یوم القیامة والسموات یامطوت بیمینہ سبحانہ وتعالی عمایشر کون

(۱۲۴)ساتویں دن اپنے بچوں کا عقیقہ کرواوران کے بال انروا کرائے ہی وزن کی چاندی کسی ایک مسلمان کو بطور صدقہ دے دو۔

(۱۲۵) جب کسی سائل کو پچھتواس سے کہو کے تمہارے لیے دعا کرے۔اس کی دعا قبول ہوگا۔

(۱۲۲) جس ہاتھ سے کوئی چیز سائل کو دواس ہاتھ کو چوم لو کیونکہ سائل سے پہلے وہ چیز خداوند عالم کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ارشا دالہی ہے کہ خداتو بہ کو قبول فر ماتا ہے اور صدقہ کو لیتا ہے۔

(۱۲۷)راتوں کوصد قہ دیا کرو کیونکہ صدقہ غضب خدا کودور کرتا ہے۔

(۱۲۸) این گفتگوکوایناممل مجھو۔



(۱۲۹) زبان سے صرف نیک بات کھو۔

(۱۳۰) خدا کی دی ہوئی نعمت سے دوسروں کومحروم نہ کرو۔ بخشش کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ جس کویقین نہیں ہوتاوہ بخل کرتا ہے۔ برابر ہے۔ جس کویقین ہوتا ہے کہ خداوند عالم بخشش کا عوض دے گاوہ سخاوت کرتا ہے جس کویقین نہیں ہوتاوہ بخل کرتا ہے۔

(۱۳۱) حجوٹی گواہی نہ دو۔

(۱۳۲)جس دسترخوان یامیز پرشراب پی جائے اس پر نہ بیٹھو کیونکہ نہیں معلوم کب موت آ جائے گا۔

(۱۳۳) دسترخوان پرغلاموں کی طرح بیٹھا کرو۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کریا چارزانو ہوکرنہ بیٹھو۔اس لیے کہاس طریقے کوخداوندعالم نے ناپسندفر ما یاہے۔

اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔

(۱۳۵) بخارموت کا مقدمہ ہے اور قیدخانہ الہی بخار کے مریض کے گناہ گرجاتے ہیں۔

(۱۳۶) ہر در دعلاوہ بخاراور زخمول کے جسم کی اندرونی خرابیوں سے ہوتا ہے۔

(۱۳۷) بخار کی تیزی کا محصندے یانی یا بنفشہ سے علاج کرو کیونکہ بخار گرمی جہنم سے آتا ہے۔

(۱۳۸) جب تک مرض کا غلبہ نہ ہوجائے علاج نہ کرو ( کیونکہ معمولی امراض کوطبیعت خود ہی دفع کر دیتی ہے )۔

(۱۳۹) دعاؤں سے نا گہانی موت نہیں آتی۔

(۱۴۰) طہارت کے بعد وضوکر نے سے دس نیکیاں نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں۔

(۱۴۱) ستى اور كابلى نەكىيا كروكيونكەست آ دى اللەكى عبادت نېيىن كرسكتا ـ

(۱۴۲) ہوانکل حانے کے بعدر یک نکلے تو پھروضو کرو۔

(۱۴۳) صاف تھرے رہا کروخداوند عالم گندے آ دمی کو شمن رکھتا ہے،جس کے پاس بیٹھنے والےنفرت کریں۔

(۱۴۴)نماز میں فعل عبث نه کرو۔ ڈارهی سے نه کھیلو۔

(۱۴۵)عمل خیر میں جلدی کرو۔

(۱۴۲)مومن کو چاہیے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کوآ رام دے۔

(۱۴۷) تمهاری گفتگوذ کرالهی هو لیعنی خلاف شرع نه هو - (مترجم)

(۱۴۸) گناہ سے بازرہو۔ گناہ گار کی روز کم ہوجاتی ہے۔

(۱۴۹) اپنے بیاروں کاصدقہ نکالوکہان کوشفاہواورز کو ۃادا کروکہا پنے مال کو پا کیزہ کرواور حفاظت کرو۔



(۱۵۰)نمازتقرب باری عزاسمه کاذر بعہ ہے۔

(۱۵۱) حج کمزوروں کاجہاد ہے۔

(۱۵۲)عورت کا جج پیہے کہ شوہرکوخوش رکھے۔

(۱۵۳)مفلسی موت اکبرہے۔

(۱۵۴)عیال کی کمی ایک آسائش ہے۔

(۱۵۵)غم واندوھ بڑھایے کی وجہ ہے۔

(۱۵۲) فضول خرچی سے بازر ہنااور درمیانی رفتار سے چلنے سے فلسی نہیں ہوتی۔

(۱۵۷)مشورہ کے بعد کام کرنے والا ہلاکت میں نہیں پڑتا۔

(۱۵۸) شریف اور دیندار پراحسان کرنا بہتر ہے۔

(۱۵۹) ہر چیز کاایک پھل ہوتا ہے اور احسان کا ثمر جلد احسان کرناہے۔

(۱۲۰)جس کویقین ہے کہ خداعوض دے گاوہ سخاوت کرتا ہے۔

(۱۲۱)مصیبت میں جو خص زانو پٹیتا ہے اس کوثوا بنہیں ہوتا۔

(۱۹۲) آ دمی کا بہترین کر دارخداوند عالم کی طرف سے کشائش کا نظار ہے۔

(۱۶۳) والدین کورنجیده کرنے والی اولا دعاق ہے۔

(۱۲۴)وسعت رزق کے لیے صدقہ دیا کرو۔

(۱۲۵) بلاؤں کے حملے کے وقت دعاؤں کوسیر بنالو۔قشم ہے خالق عالم کی کہمومن کی طرف سیلاب سے زیادہ

تیزی کے ساتھ بلائیں آتی ہیں۔

(۱۲۲) خداسے عافیت طلب کرو کیونکہ مصیبت میں آ دمی کا دین برباد ہوجا تاہے۔

(١٦٧) دوسرول كود كيركر تصيحت قبول كرنے والاخوش نصيب ہے۔

(۱۲۸) خوش اخلاق بنواور عابد شب زنده دار دروزه دارصائم الدبر كاا جرحاصل كرو\_

(١٦٩) جوشرا بخور جانتا ہے کہ یفعل حرام ہے مگر پیتا ہے خداوند عالم اس کو پہلے دوز خیوں کا خود در بم ومواد پلائے گا

پھر جا ہے اس کو بخش دے۔

(۱۷۰) گناہ کرنے کے لیے نذراورعزیزوں سے قطع تعلق کرنے کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے۔

(۱۷۱) نیکی اور ممل صالح کا حکم دینے والا جوخوداس کارخیر کی توفیق نہیں رکھتا مثل اس کے ہے جو تیر بغیرز ہ کے چلا تا

ے۔

(۱۷۲) ہرمسلمان عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے عطراستعال کرے۔

(۱۷۳) جو شخص اینے مال کی حفاظت میں ماراجائے وہ شہید ہے۔

(۱۷۴) دھوکہ کھانے والانہ کسی اجر کامستحق ہے نہ تعریف کا۔

(۱۷۵) فرزند کی قسم بغیرا جازت پدراورز وجه کی قسم بغیرا جازت شو ہر چیج نہیں ہے۔

(۱۷۱) دن بھرخاموش نەر ہو(اگر باتیں نہیں کرنا ہیں تو) ذکرخدا کرو۔

(۷۷۱) ہجرت کے بعد بادیثینی اور فتح کلمہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

(۱۷۸) تجارت کروتا که کسی کے محتاج نہ ہو۔خداوندعالم دستار پیشہ ورکودوست رکھتا ہے۔

(۱۷۹) خدا کے نز دیک نماز سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ دنیاوی کامتم کونماز سے نہ روکیں۔

(۱۸۰) ہوشیار رہوتمہارے دشمن عمل خیر میں ریا کاری کرتے ہیں۔ان کوممل خالص کی توفیق خدا نہ دے، وہ صرف عمل خالص کو قبول فر ماتا ہے۔

(۱۸۱) نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ گناہ بھولتانہیں۔خداوندعالم پر ہیز گاروں اوراحسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(۱۸۲)مومن اپنے برادرایمانی کو دھوکانہیں دیتا۔اس سے خیانت نہیں کرتا۔اس کا ساتھ نہیں چھوڑ تا۔اس کا برا نہیں جاہتا۔اس سے بیزارنہیں ہوتا۔

۔ (۱۸۳) عنبر شادی شدہ مون کے لیے لڑکی تلاش کر کے نکاح کردو ورنہ کوئی پر ہیز گار ہواس کے ساتھ شادی کروادو۔

(۱۸۴)اں سلطنت کے تباہ کرنے سے جس کی تباہی کا وقت نہیں آیا پہاڑ کاٹنا آسان ہے۔خداسے مدد چاہواور صبر کرو۔خداوندعالم جس کو چاہتا ہے زمین کی حکومت سے سرفراز فرما تا ہے۔لیکن انجام نیک صرف پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔

(۱۸۵) وقت سے پہلے کسی کام میں جلدی نہ کرو کہ پشیمانی حاصل ہواور مدت کوطولانی نہ مجھو کہ تمہارا دل سخت ہوجائے۔

(۱۸۲) اینے کمزور بھائیوں پر دم کروتم پرخداوندعالم رحم فرمائے گا۔

(۱۸۷)مسلمان کی غیبت نه کروکیاتم میں کوئی ایسا ہے جواپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔

(۱۸۸) نماز میں مجوسیوں کی طرح ہاتھ نہ یا ندھا کرو۔



(۱۸۹) دستر خوان پرغلاموں کی طرح بیٹھوا ور کھڑے ہوکر کھا نانہ کھاؤ۔

(۱۹۰) نماز کی حالت میں اگر کوئی موذی جانور آ جائے تواس کوزمین میں فن کر کے اس پرتھوک دویا کپڑے میں لپیٹ دوجب تک نماز سے فارغ ہو۔

(۱۹۱) قبلہ کی طرف سے منہ چھیرلینانماز کو باطل کردیتا ہے۔

(۱۹۲) جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے گیارہ مرتبہ سورۂ قل ہواللہ احدوا ناانزلناہ وآیۃ الکری پڑھےاس کا مال ہمیشہ محفوظ رہے گااورابلیس لعین اس کو بہکا نہ سکے گا۔

(۱۹۳) لوگوں پرغلبہ حاصل کرنااور بے دینی سے خدا کی پناہ مانگوجس نے ہم سے مخالفت کی وہ ہلاک ہوا۔ (۱۹۴) ارشاد باری عزاسمہ کہ اپنے لباس کو پا کیزہ رکھو کا مطلب میہ ہے کہ پنچے پاجا ہے نہ پہنو جوآ سانی سے نجس

ہوجا ئیں۔

(۱۹۵)ایکانگل سے تہدکھانا ہر در د سے شفاہے اور کندر چبانے ،قر آن پڑھنے سے بلغم پانی ہوجا تا ہے۔

(۱۹۲) کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو۔اگر معلوم ہوجائے کہ نمک میں کیا فوائد ہیں تو تریاق نمک کو مقدم رکھیں اوراسی سے علاج کریں۔کھانے سے پہلے نمک کھانے سے سترفشم کی بیاریاں دور ہوتی اور آ دمی ان تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے جن کو بجز خدا کوئی نہیں جانتا۔

(194) گرمیوں میں بخار کے مریض کے سر پر یانی ڈالوکہاس سے گرمی کم ہوجاتی ہے۔

(۱۹۸) ہرمہینہ میں تین دن رکھو بیروزے۔عمر بھر روز ہ رکھنے کا ثواب رکھتے ہیں۔ میں دو پنجشنبہ جن کے درمیان ایک چہارشنبہ(یعنی بدھ)ہے روز ہ رکھا کرتا ہوں۔خداوندعالم نے چہارشنبہ ہی کوجہنم پیدافر مایا ہے۔

(۱۹۹) اگر کوئی کام ہوتو پنجشنبہ کے دن سے اس کے لیے کوشش کرو۔حضرت رسول صلاح الیے الیہ الہا کہ بارالہا پنجشنبہ کا دن میری امت کے لیے بابر کت قرار دے اور جب کام کے لیے نکلے تو آخر سور ہُ آل عمران: ان فی خلق السموات والارض سے والد عندہ حسن الصواب اور آیۃ الکرسی اور اناائز لناہ اور حمد پڑھے۔خداوند عالم اس کے دین و دنیا کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔

(۲۰۰) موٹے کپڑے پہنو نازک کپڑے پہننے والے کا دین ضعیف ہے۔ایسے کپڑے پہن کرجس سے بدن ظاہر ہونماز نہ پڑھو۔

(۲۰۱) بارگاہ الٰہی میں تو بہ کرو کے اس کی محبت کے دائر ہے میں داخل ہو کیونکہ خداوند عالم تو بہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

### النوال (ماردرو) ( 453 ) النوال (ماردورو) ( 453 ) النوال ( 453 ) النوال (ماردورو) ( 453 ) النوا

(۲۰۲) جب کوئی اپنے برادرمومن سے اُف کہتا ہے تو ان دونوں میں جدائی ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی کفر کی نسبت دیتو دونوں میں جدائی ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی کفر کی نسبت دیتو دونوں میں سے ایک کا فرہوجا تا ہے اور اگر تہمت لگائے تو اس کے دل سے ایمان نمک کی طرح پانی ہوجا تا ہے۔ خدا سے تو بۂ النصوح کروممکن ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں۔

رہے) عہد کر کے پورا کرو۔کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی گناہ نہ ہو۔خداوندعالم اپنے بندوں پرستم نہیں کرتا۔اگر دعا میں جلدی کر بے وبلانہیں آتی۔ بلا آنے کے بعد بھی اگر صدق دل سے گریدوزاری کرواورا پنے گناہ پرنادم ہو۔اسراف نہ کروتو بلائمیں رد ہوجاتی ہیں۔اور نعمت پلٹ آتی ہے۔

(۲۰۵) ہر سختی کے دفع ہونے کے لیے خداہی سے دعا کرو۔ ہرکام اس کے لیے مہل ہے۔

(۲۰۲) تین باتوں میں سے ہرشخص میں ایک نہ ایک ضرور ہوتی ہے۔ تکبر، بدفالی، آرزوئے ہیجا۔ تکبر کو دور کرنے کے لیے غلاموں اور خدمت گاروں کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اپنی بکری کا دودھ خود نکالو۔ فال بدکا وسوسہ ہے تواس پر یقین نہ رکھو۔ خدا کا نام لے کرکام شروع کردو۔ سچی خواہش میں خدا سے مدد مانگو۔ نفس امارہ کے کہنے میں نہ آؤ۔

(۲۰۷)الیی باتیں کروجس کولوگ مان جائیں۔ ہماراامر (یعنی امر معرفت) دشوار ہے۔فرشتہ مقرب یا پیغمبر مرسل یاوہ جس کے دل کا خداوند عالم نے امتحان کرلیا ہووہی سمجھ سکتا ہے۔

(۲۰۸) جب شیطان کسی کے دل میں وسوسہ پیدا کرے تو خدا سے پناہ مانگواور کہو کہ میں خدا ورسول پر سیچے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔

(۲۰۹) نیا کپڑا پہن کروضوکر کے دورکعت نماز پڑھواور خدا کاشکر کروکہ اس نے تم کواس لباس سے زینت دی اور بر ہنگی سے محفوظ رکھااور بار بارکہو' لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی انعظیم کہ اس لباس میں خدا کا کوئی نہ کرے۔اس لباس کے ہرتار کے مقابل میں ایک قلب خداوند عالم کی تنبیج و تقذیس کرتا ہے اور گنا ہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔

(۲۱۰) کسی کی طرف سے بدگمانی نه کروبدگمانی کرنے کوخداوندعالم نے منع فرمایا ہے۔

(۲۱۱) میں اور میرے دونوں فرزند (حسن وحسین میبائل) حضرت رسول صلی ایکی کے ساتھ حوض (کوٹر) پر اپنے خاندان کو لیے ہوئے ہوں گے جو مجھ کو چاہتا ہے وہ میر سے گفتار وکر دار کی پیروی کرے۔ ہر فر دنجیب کی اور ہمارے دوست شفاعت کریں گے۔ لوگ ہماری زیارت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کریں گے۔ ہم اپنے دشمنوں کو دور ہٹادیں گے اور اپنے دوستوں کو سیراب ہوگا پھر بھی پیاسانہ ہوگا۔ اس حوض میں جنت کے دوچشمے جاری ہوں گے۔ تسنیم اور معین کے جس کے کنار سے خاک زعفران اور ریگ دردیا قوت ہوگی۔



جاری جگر ہوتا تو ہرگز ہوتا تو ہرگز ہوتا تو ہرگز ہیں۔ بندوں کا دخل نہیں ہے۔ اگر بندوں کا دخل ہوتا تو ہرگز ہماری جگہ پردوسر سے نہ ہوتے ہے ( یعنی دوستان امیر المونین ملیسا) کو چا ہیے کہ شکر خدا کریں وہ جس کو چا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے تم کواس نے پاکیزہ نسل میں پیدا کیا۔

(۲۱۳) قیامت کے دن ہرآ نکھروتی ہوگی اورلذت خواب سے محروم مگروہ آنکھ جس کوخدانے اپنی بزرگی کے ساتھ مخصوص اور دنیا میں مصیبت حضرت سیرالشہد اامام حسین ملاللہ پرروئی ہوگی۔

(۲۱۴) ہمارے شیعوں اور دوستوں کی مثال شہد کی کمھی کی ہے اگر لوگ میں بھے لیں کہ ان کاعقیدہ ہمارے متعلق کیا ہے توان کو ہلاک کر دیں۔

(۲۱۵) کہانا کھانے اور رفع حاجت میں جلدی نہ کرو۔

(۲۱۲) جب سوكراتطوتو كهو: لااله الاالله الحليم الكريم الحى القيوم وهوعلى كل شئ قيد يرسبحان الله رب النهبيين واله المرسلين وسبحان رب السمو ات السبع و مافيهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين \_

(۲۱۷) جب سونے کے بعداٹھ کر بیٹھوتو کہو۔ کھڑے ہونے سے پہلے جسی اللہ حسبی الرب من العباد حسبی اللہ الذی منذ کنت حسبی اللہ وقعم الوکیل۔

(۲۱۸) جبرات کوآ نکھ کھل جائے تو آسان کی طرف نگاہ کر کے سورۂ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے۔ان فی خلق السموات سے انگ لاتخلف المعادتک۔

(۲۱۹) آب زمزم سے نہاؤ بیاریاں دور ہوجائیں گی اور اس کنویں کا پانی پیو کیونکہ جمر اسود کے بنچے جنت کی چار نہریں جاری ہیں:فرات،نیل،جیحون، ہجون۔

(۲۲۰) سلطان جور کے ساتھ جس کے تعلق بیاطیمینان ہو کہ وہ مال غنیمت کوخدائی قانون کے مطابق عمل کرے گا جہا ذہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اس حال میں مرجائے گا اس کی موت جا ہلیت کی موت ہے وہ ہمارے دشمنوں کا مدد گارہے۔ اس کے ہاتھ ہمارے خون میں آلودہ ہیں۔

(۲۲۱) ہمارے خاندان لیعنی اہلبیت رسول کی یاد ہر مرض سے شفا اور وسوسوں سے نجات کا سبب ہے۔ ہمارے دوستی میں رضائے خداہے۔

و ۲۲۲) ہمارے دستورات وقواعد پرعمل کرنے والا پیش گاہ قدس میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو ہماری حکومت و سلطنت کا انتظار کرے گاوہ گویا خدا کی راہ میں شہید ہوا۔

(۲۲۳) ہم سے جنگ کرنے والا یا ہماری فریاد کوئ کرمددنہ کرنے والامنہ کے بل جہنم میں جائے گا۔

#### الرام (دروم على المعلى الم المحلى المعلى المعلى

(۲۲۴) ہم اپنے مظلوم دوستوں کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ہم دروازہ سلامتی ہیں جواس سے آئے گا بے خطر رہے گااور جو مخالفت کرے گاہلاک ہوگا۔

(۲۲۵) خدانے ہم سے آغاز (خلقت) فرمایا اور ہم ہی پراختنام ہوگا۔ ہمارے (ہمسک سے) اور سبب سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور نوشتہ (تقدیر) لکھا جاتا یا (نیکیاں) لکھی جاتی ہیں۔ زمانہ کی سختیاں ہمارے توسل سے آسان ہوتی ہیں۔ ہماری برکت سے یانی برستا ہے۔ ہوشیار رہواور فریب میں نہ آؤ۔

(۲۲۲) جب ہماری نسل سے قائم آل محریجل اللہ ظہورہ کا زمانہ حکومت ہوگا تو خدا کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ زمین سبزہ ذار ہوجائے گی لوگوں کے دل کینے سے پاک ہوجائیں گے۔ درندے کسی کواذیت نہ دیں گے۔ اگر ایک عورت عراق سے شام تک سفر کر ہے تو سبزے ہی سبزے پر پوراسفر تمام ہوجائے گا۔ کوئی اس کے مال وزر کی طرف نظرا ٹھا کر نہ دیکھے گا۔ سے شام تک سفر کر ہے تو کہ ہم ہوجائے کہتم اپنے دشمن کے مقابل میں کتنے قوی ہواوران کی ایذار سانی پر صبر کرنے کا تم کو کی اجر ملے گا تو تمہاری آئے تھیں روش ہوجائیں۔

(۲۲۸)میرے جور ملحد اور دشمنان دین تم کواتن تکلیفیں دیں گے کہ زندگی سے بیزار ہوجاؤ۔ حق خدا کو سبک سبحضے والوں سے ڈرتے رہووہ تمہاری جان کے دشمن ہیں۔ تم گروہ گروہ متفرق نہ ہواور سب کے سب مضبوطی سے حق پر قائم رہو۔ صبر کرو۔ نماز پڑھواور تقیہ اختیار کرو۔

(۲۲۹) یہ بھھ لو کہ خداوند تلون مزاجی کا دشمن ہے۔

-6

(۲۳۰)حق اوراہل حق سے محبت رکھو جو کسی کو ہم پر مقدم رکھے گا ہلاک ہوگا۔ دنیا بھی حاصل نہ ہوگی اور مرجائے

(۲۳۱) گھر میں آ ؤتو گھر والول کوسلام کر واورا گر کو ئی نہ ہوتو کہو: السلام علینامن ربنا۔

(۲۳۲) گھر میں آتے وقت قل ہواللہ پڑھا کرومفلس نہ ہوگے۔

(۲۳۳)اینے بچوں کونماز سکھا وَاور جب آٹھ برس کے بعد نماز نہ پڑھیں توان سے بازیرس کرو۔

(۲۳۴) کتوں کے قریب نہ جایا کروخشک کتا چھوؤ۔ تمہارے کپڑوں سے چھوجائے تو پانی سے دھوڈ الواور تر ہوتو ہاتھ اور کپڑوں کو یاک کرو۔

(۲۳۵) اگر ہماری حدیثیں تمہاری تبھھ میں نہ آئیں تو ہم سے سوال کرواور توقف کرواور تسلیم کروجب تک معلوم نہ ہوجائیں۔

(۲۳۶) نه کاموں میں جلدی کرونہ کسی سے اپناراز کہو۔



(۲۳۷) ہمارے متعلق غُلو کرنے اور حدسے پڑھنے والے سے حدول میں آ جائیں اور ہمارے مرتبے سے ہم کو کم سمجھنے والے ہمارے مراتب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

(۲۳۸) ہم سے بحث کرنے والامنزل مقصود تک پہنچتا ہےاور گمراہ ہلاک ہوجا تاہے۔

(۲۳۹) ہمارے دوستوں کے لیے رحمت الٰہی اور ہمارے دشمنوں کے لیے غضب خداہے۔

(۲۴۰) ہماری رفتار در میانی اور ہمار امسلک درست ہے۔

(۲۴۱) یا نچ نمازوں میں شک ہوتو باطل ہیں: نماز وتر ،نماز جعد۔ ہرنماز واجبی کی پہلی دورکعتوں میں \_نمازصبح و

غرب۔

(۲۴۲) کوئی شخص بغیر طہارت کے تلاوت قر آن نہ کرے۔

(۲۴۳)نماز ذ کررکوع و سجود و با قاعده پڑھو۔

(۲۳۴) ایسے پیرا ہن میں نمازنہ پڑھو۔جس میں دونوں طرف سے پردہ نہ ہوسکے۔ یقوم لوط کا طریقہ ہے۔

(۲۴۵) ایسی چادر میں جس کے دونوں سرے گلے میں باندھے جاسکیں نماز سے ہے۔

(۲۴۷)الیی جانمازیا فرش پرنمازنه پڑھوجس پر کوئی صورت بنی ہو ہاں اگرصورت پریاؤں رکھ کر کھڑے ہوتو

مضا کھے۔

(۲۴۷) گندم وجو کے انبار یاروٹی پرنماز نہ پڑھو بلکہ سی غلے پرنماز نہ پڑھو۔

(۲۴۸) خدا کانام لے کروضوکرو۔

(۲۴۹) ہاتھ دھونے سے پہلے دعا پڑھو: بسم اللّٰد و باللّٰداللهم اجعلنی من التوابین ومن المتطهرین اور جب وضوکر چکو

توكهو:اشهدان لا الهالا الله وحده لاشريك له واشهدان محمر عبده ورسوله سألتفاتيا يلم

(۲۵۰) بامعرفت نماز پڑھنے والا بخش دیاجا تاہے۔

(۲۵۱)وا جبی نماز کے وقت نافلہ نماز نہ پڑھواگر نافلہ نماز وقت پرنہیں پڑھی ہے۔وا جبی نماز کے بعد فضا کے نیت

سے برطھو۔

(۲۵۲)واجبی نماز کے وقت پریہلے واجبی نمازیر هو پھرنافلہ۔

(۲۵۳) مکہ معظّمہ اور مدینہ منورہ میں ایک نماز ایک ہزار نماز وں کے برابر ہے اور حج میں ایک درہم صرف کرنا

ہزار در ہموں کے برابرہے۔

(۲۵۴) نمازنہایت خصوع وخشوع کے ساتھ پڑھوجس کے دل خوف الہی ہوگا اس کے ہرعضو سے اثر ظاہر ہوگا۔

#### الخصال (ماردرم) المجاهل عليه الم المجاهل المحاهل المجاهل الم

(۲۵۵) نماز جمعہ کا قنوت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہے۔ نماز جمعہ پہلی رکعت میں حمد اور سور ہ جمعہ اور دوسری میں حمد کے بعد سور ہ منافقون پڑھو۔

(۲۵۲) دونوں رکعتوں میں سجدے کے بعدا تنا بیٹھو کہتمہارے اعضا کوسکون ملے۔اس کے بعداٹھو ہمارا دستور یہی ہے۔

(۲۵۷) نماز سے فارغ ہوکرا پنا ہاتھ سینے پر پھیرواور نماز میں بالکل سیدھے کھڑے ہو بعد نماز ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔کسی نے عرض کی یا حضرت خداوند عالم تو ہر طرف اور ہر جگہ ہے او پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ فر ما یا بیچے ہے کہ وہ ہر جگہ ہے مگرتم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ وفی الساء رزقگم وما تو عدون اور یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ روزی کو تلاش کرو جہاں اس کی جگہ ہے اور اس کی جگہ اور ہرشے کے ملنے کی جگہ امتحان ہے۔

(۲۵۸) نماز کے بعدخدا سے بہشت کا سوال کرو۔ دوز خ سے پناہ مانگو۔ حوران جنت کوطلب کرو۔

(۲۵۹)اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اپنے نزد یک آخری نماز پڑھ رہے ہو۔

(۲۲۰) تبسم کرنے اور مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں آواز کے ساتھ بولنے سے بیشک نماز باطل ہوجاتی

ے۔

(۲۲۱) دل وزبان ہے ہم کودوست رکھنے اور ہاتھ سے مدد کرنے والا جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔

(۲۲۲) جو شخص دل وزبان سے ہمارا دوست ہے۔لیکن ہماری رفاقت میں جہادئیں کرسکا۔وہ ایسے شخص سے ایک درجہ کم ہے جس نے ہماری مدد بھی کی اور جہاد کر کے دشمن کوہم سے دفع کیا۔

(۲۶۳) جو شخص صرف دل سے تم کودوست رکھتا ہے لیکن اپنے ہاتھ اور زبان سے مدذ نہیں کرتاوہ دودرجہ کم ہوگا اور جنت میں تین درجہ میں ہوگا۔

(۲۲۴) اس طرح جو ہمارے ساتھ جس قدر دشمنی کرے گااسی قدراس پر عذاب الہی ہوگا۔

(۲۲۵) جو شخص دل سے ہم کو دشمن رکھتا ہے خواہ زبان اور اپنے ہاتھ سے نقصان نہین پہنچا تا وہ بھی دوزخ میں حائے گا۔

(٢٦٦) جو شخص دل سے ہم کو دشمن رکھتا ہے اور زبان سے بھی نقصان پہنچا تا ہے وہ جہنم میں ہے۔

(۲۶۷) بہشت والے ہماری اور ہمارے دوستوں کی منزل وک اس طرح دیکھیں گے جیسے اہل زمین ستاروں کو د مکھتے ہیں۔

(۲۲۸) ایسے سورے جن کی ابتدائے یا یسبح سے ہوتی ہے جب ان کوختم کر چکوتو کہو: سبحان ابی الاعلی۔



(۲۲۹) اورجب آیدان الله و ملائکته یصلون علی النبی خم کروتو درود پرهو خواه نماز بی پره در ہو۔

(۲۷۰) آنکھآ دمی کے ہرعضو سے کم خدا کاشکر کرتی ہے کہیں تم کو یا دالہی سے غافل نہ کر دے۔

(٢٤١) جب سورة والتين كوختم كروتو كهوكه نحن على ذالك من الشاهدين ورقر آن مين قولوا آمناكي

تلاوت کروتواس کے بعد کہو:انہا باللہ و اشبہ بانامسلمون (آیت:۵۳۔آلعمران)

(٢٧٢) تشهدآ خرنمازين اشهدان محمد اعبده ورسوله وان الساعة آتية لاريب فيها وان

الله يبعث من في القبور كهنج كے بعد اگر حدث سرز دموجائة تو بھي نماز درست ہے۔

(۲۷۳) پیادہ حج کرنے سے بہتر اورکوئی عبادت نہیں۔

(۲۷۴) خیرونیکی اونٹوں کی سموں اور گردنوں سے چاہوکہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔

(۲۷۵)چونکہ حضرت رسول سالیٹی آیا ہے تھم دیا تھا کہ جو کشمش آپ کے لیے طائف سے آتی تھی اس کو آب زمزم میں ڈال دیں کیونکہ اس کا پانی شور تھا اس لیے اس کو شفایت سے خداوند عالم نے یا د فرمایا لیکن جب نیند تر شدہ پرانے ہوگئتو بینا ترک کر دیا اس لیے کہ نشد آور ہو گیا تھا۔

(۲۷۱) اپنی را نوں سے کسی مجمع میں کپڑانہ ہٹاؤ۔ شیطان کی نظر پڑتی ہے تووہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔

(۲۷۷)بد بودار چیز کھا کرمنہ سے بوآتی ہوتومسجد میں نہ جاؤ۔

(۲۷۸)مردکو چاہیے کہ واجبی وجدہ میں پچھلاحصہ جسم کا بلندر کھے۔

(۲۷۹)غنسل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کہنیوں سے دھولیا کرو۔

(۲۸۰) حمد وسوره وتنبیج وتکبیرنماز میں اس طرح پڑھو کہ کم از کم خودتم کوسنائی دے۔

(۲۸۱) نمازیژه کرداهنی طرف متوحه بوا کرو۔

(۲۸۲) آخرت کے لیے دنیا سے زادسفر لے جاؤاورخوف الہی سب سے بہتر توشہ ہے۔

(۲۸۳) بنی اسرائیل کے مشخ ہونے والوں میں دوگروہ گم ہوگئے۔ایک دربار میں چلا گیا، دوسراصحرا میں۔لہذا جب تک تم کوجانور کے حلال ہونے کا یقین نہ ہوجائے بھی اس کونہ کھاؤ۔

(۲۸۴)جو تین روز تک بیار ہونے کے بعد کسی سے اپنی بیاری کو بیان نہ کرے۔ خدا ہی کو پکارتا رہے۔ خداوندعالم سےامیدہے کہاس کوچے وسالم کردے۔

(۲۸۵) جس کوکھانے اور نکاح کرنے کی فکرر ہاکرتی ہے وہ خداسے بہت دور ہوتا ہے۔

(۲۸۲)اییاسفرجس میں نماز قضا ہوجائے اور دینی فرائض پورے نہ ہوکبھی نہ کرو۔

### المنال (ماردرم) ( 459 ) المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( مار

(۲۸۷) خداوندعالم نے حضرت رسول الله صلّ الله علی ، جنت ، حورعین اور جہنم کوان لوگوں کی دعاؤں کے سننے کی طاقت دی ہے جو درود پڑھتے ہیں۔ جنت وحوران جنت کوخدا سے طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ صلواۃ کی برکت سے ہردعامقبول ہوتی ہے۔

(۲۸۸) گاناجنت ہے محرومی پرشیطان کی گربیہ وزاری ہے۔

(۲۸۹) سوتے وقت اپنادا ہناہاتھ دائے رخسار کے نیچر کھر کہو:

بسمرالله وضعف جسمى الله على ملة ابراهيم و دين محمد و ولاية من افترض الله طاعته ماشاء الله كان ولم يشالم يكن.

خداوندعالمتم کوکو بلاؤں ہے محفوظ رکھے گااور فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے۔

(۲۹۰) سور ہُ قال ہواللہ احد کی تلاوت کر کے سونے والے کی پچاس ہزار فرشتے شب بھر حفاظت کرتے ہیں۔

(۲۹۱) سونے سے پہلے کہو:

اعيذانفسى ودينى و اهله و مالى و ولدى و خواتيم عملى و مارزقنى ربى و خولنى بعزة الله و عظمة الله و جبروت الله و سلطان الله و رحمة الله و رافة الله و غفر ان الله و قوة الله و قدرة الله و عظمة الله و بعدرة الله و بسلطان الله و بضع الله و اركان الله و يجمع الله و برسول الله و بقدرة الله على مايشاء من شر الساعة والهامة و من شر الجن و الانس و من شر ما يدب فى الارض و ما يخرج منها و من شركل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم و هو على كل شىء قدير ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم .

اس کیے حضرت رسول سال شاکیا ہے نے حسنین میباللہ کواس طرح خداوند عالم کے حوالے کیا تھااور ہم کو بھی بیقا عدہ بتایا --

(۲۹۲) ہم لوگ خزانہ دار دین الہی ہم کلیہ دانش ہیں۔ ہم میں سے ایک کے بعد دوسرا آتار ہتاہے ہمارا پیرو گمراہ نہ ہوگا۔ ہم ارامنکر ہدایت نہ پائے گا۔ ہمارے دشمنوں کا مددگار ہلاک ہوگا۔ جو ہماری نصرت نہ کرے گااس کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ دنیا کی چندروزہ دولت کے لیے ہماری مخالفت نہ کروجو شخص آخرت کے بدلے دنیا کو قبول کرے گااس کو قیامت میں حسرت ہوگی۔ اسی مطلب کو خداوند عالم نے سورہ زمر میں بیان فرما یا ہے۔

ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساحرين.

(۲۹۳) کھانا کھلانے کے بعدا پنے بچوں کے ہاتھ اور منھ دھلا دیا کروگندے بچوں کو شیطان ڈراتا ہے اور گندگی



سے نامہُ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

(۲۹۴۷) نامحرم عورت پر پہلی نگاہ (جواتفاقی طور پر پڑجائے) وہ معاف رکھی گئی ہے کیکن دوسری نگاہ جان کرنہ ڈالو۔

(۲۹۵)خدا کے نز دیک بت پرست اور دائم الخمر لعنی جو خص کسی وقت شراب پینے میں تکلف نہ کرے برابر ہے۔

(۲۹۱) نشه آور چیزیینے والے کی نماز چالیس دن تک مقبول نہیں ہوتی۔

(۲۹۷) کسی مسلمان کے متعلق الی بات کہنا جس سے اس کی تو ہین ہوعذاب الٰہی کا سبب ہے ایسے خص کواس

وقت تک دوزخ میں رکھا جائے گا جب تک وہ کوئی معقول عذر نہ بیان کرے۔

(۲۹۸) ایک لحاف میں دوآ دمیوں کو برہنے ہیں سونا چاہیے۔اگر نہ مانیں توان کوسزا دی جائے۔

(۲۹۹) كدوكھانے سے د ماغ كوفائدہ پہنچتا ہے حضرت رسول سالٹھ لاپیم كو پسندتھا۔

( ٠٠ ٣ ) كهانے سے پہلے اور بعدر نج يعني مالٹامسمبي كها ياكرواس ليے كديدآ ل محمر سالٹائيليم كا قاعدہ تھا۔

(۱۰۱) امرود کھانے سے دل نورانی اور اندرونی دردوں کو تسکین ہوتی ہے۔

(۲۰۳) نماز پڑھنے والے کو بڑی حسرت سے شیطان دیکھتا ہے کہ بدر حمت خدامیں گھراہے۔

(۳۰۳) بعتیں اموردینی میں بری چیزیں ہیں جوامور مرضی خدا کے مطابق ہیں وہ بہترین ہیں۔

(۳۰۴) دنیا کے لیے آخرت سے منہ پھیرنا خطرناک ہے۔

(۵۰۵) ياني مين خوشبو (جيسے كيوڙا) ڈالاكرو۔

(۳۰۱) راضی برضائے الہی رہنے والامطمئن رہتا ہے۔

(۷۰۷)زیان کاروہ ہےجس کی زندگی گناہوں میں بسر ہو۔

(۸۰ س) اگرنمازی کومعلوم ہوجائے کہ وہ کس طرح جلال کبریائی میں گھرا ہوا ہے توسجدے سے سرنہ اٹھائے۔

(۴۰۹)عمل خیر میں جلدی کرو۔

(۳۱۰) جو کچھ تمہاری قسمت کا ہے تم کول کررہے گا جو تکلیف مقدر میں ہے وہ ہوکررہے گا۔

(۱۱ ۱۱) امر بمعر وف کرویعنی نیکیول کی طرف تو جدد لاؤ۔ برائیول سے روکومصیبتول میں صبر کرو۔

(۳۱۲) ہمارے مرتبے اور ہمارے حقوق کو پیچاننا مومن کا چراغ ہے۔

(۱۳۱۳) ہماری فضیلتوں سے ناوا قف نابینا ہے اور باوجود یکہ راہ حق دکھانے کے سواہمارا کوئی گناہ نہیں، مگرلوگ ہم

سے عداوت رکھتے ہیں۔



(۱۳۱۴)نشان ہدایت و پر چم حق ہمارے ہاتھ میں ہے جواس کے سائے میں آگیا وہ کامیاب ہوا۔ جو نہ آیا وہ ہلاک ہوا۔

(۱۵ س) میں یعسوب المومنین ہوں اور مومنون کاسر دار و پیشوا مال یعسوب ظالمین ہے اور ان کار ہنما۔

(٣١٦) خدا كی قسم مجھ كرمومن ہى دوست ر کھے گا اور منافق ہى دشمن سمجھے گا۔

(۱۷ مرادران ایمانی سے مصافحہ کرتے رہوان سے خوش ہوکر ملوتا کہ تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں۔

(١٨) جب تمهارے ايماني بھائي كو چھينك آئے تو كهو: يرحكم الله اور وہ جواب ميں كہے: يخفر الله

منكم

(۳۱۹) شمن سے بھی مصافحہ کیا کرواس سے بھی خوش ہوکر ملوتا کہ تمہاراسچا دوست ہوجائے۔

(۳۲۰) دشمن سے بدلہ اور عوض اس طرح لو کہ اس کے بارے میں خدا کی ہدایت پرعمل کروحق سے نہ ہٹو۔ .

تمہارے لیے یہی کافی ہے کہتم اپنے شمن کومعصیت الہی میں مبتلا دیکھو۔

(۳۲۱) دنیا گردش میں ہے تمہاری باری آئے تواس بہرہ اور فائدہ بآسانی حاصل کرو۔

(٣٢٢)مومن کشائش دنیا یا خیال مروت باسعادت میں بیدار ہوشیارر ہتا ہے اورا پنے گنا ہوں کی سز ااور عقوبت

سے خوفز دہ اور رحمت خدا کا امیدوار رہتاہے۔

سے خوفز دہ رہتا ہے۔وعد ہُ الٰہی کو برحق جان کراں کے جبتو میں رہتا ہے۔وعد ہُ الٰہی کو برحق جان کراں کی جبتو میں رہتا ہے۔وعد ہُ الٰہی کے خوف سے دل بے چین رہتا ہے۔

(۳۲۴) تم نے زمین کی آبادی ہے اور خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے کہتم دنیا میں کیونکر بسر کرتے ہو۔

(۳۲۴) شاہراہ (ہدایت) پر چلواییا نہ ہو کہ تم گمراہ ہوجاؤ اور تمہارے عوض دوسرے بے راہ راست اختیار

کریں۔

(۳۲۵)جس کی عقل کامل ہوتی ہے اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ بابصیرت ہوتا ہے۔

(٣٢٦) بخشش باری اور مغفرت الہی کی طرف بڑھواوراس جنت کوحاصل کر وجس کا عراق اورجس کی چوڑ ائی تمام

آسان وزمین کے برابر ہےاور پر ہیز گاروں سے مخصوص ہے۔

(۳۲۷) گناه کرتے دل میں خوف خدانہیں ہوتا۔

(٣٢٨) پیشوائے برحق کے سواجب کسی غیر سے ہدایت چاہے گا خداوند عالم اس کواس کے حال پر چھوڑ دے گا۔

(۳۲۹) تمہارے خالفین گمراہی میں پختہ ہیں اور کبینہ میں زیادہ اوراینے دنیاوی مقاصد کے لیے بہت خرچ کرنے



والے ہیں اورتم بھی دنیا ہی میں الجھ کررہ گئے ہو ظلم سہنے کے عادہ ہو گئے ہو۔ مال دنیا صرف کرنے میں بخل کرتے ہو۔جس چیز میں تمہاری عزت ووقعت ہے اس کے لینے میں کمی کرتے ہونہ خداسے شرم کرتے ہونہ انجام کارپر تمہاری نظرہے۔

( ۳۳۰ ) روز انه نئے نئے مظالم سہتے ہو گرخواب غفلت سے بیدارنہیں ہوتے۔

(۱۳۳۱) تمہاری نظرا پنی تباہی پڑئیں ہے تمہارادین کہناور بوسیدہ ہوتا جاتا ہےاور تحصیل دنیا کی فکر میں ہو۔ارشاد الٰہی ہے کہ ظالموں کواپنا مددگار نہ بناؤ کہ جہنمی ہوجاؤ۔

سے ہوسکیں جیسے (۳۳۲) (پیدا ہونے سے پہلے ) اپنے بچوں کے نام رکھوا درایسے نام جولڑ کی اورلڑ کے دونوں کے ہوسکیں جیسے حشمت،نصرت وغیرہ ۔ کیونکہ جو بچہ پورے دنوں کا نہ ہوسکے گا اور گرجائے گا وہ قیامت میں تم سے کہے گا کہ میرا نام کیوں نہیں رکھا۔

حضرت رسول سالٹالیکی نے پیدا ہونے سے پہلے شاہرادہ محسن کا نام محسن رکھا تھا۔

(mmm) یانی کھڑے کھڑے نہ پیوکہ مرض لاعلاج پیدا ہوجائے۔

(۳۳۴) جانور پرسوار ہوتو خدا کا نام لے کراور سور ہُ زخرف کی ۱۴ ویں آیت پڑھ کر۔

(۳۳۵) سفر میں جانے والا کہے:اللہم انت الصاحب فی السفر والحامل علی الظہمر والخلیفہ فی الاہل والحال والولد۔

(٣٣٣)منزل پريېنچوتو کهو:اللهم وانزلنامنز لامبار کاوانت خيرالمنز لين

(۲۳۷) بازجاتے وقت پہلے کہو:

اشهدان لا اله الا الله وحدة لاشريك له و اشهدان محمدا عبدة و رسول اللهم انى اعوذ بكمن صفقه خاسرة و يمين فأجرة و اعوذ بكمن بوار الديم.

(۳۳۸) جوکوئی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت مسجد میں انتظار کرے گویا وہ زائر خداہے اوراس کا حق ہے کہ بزرگ رکھا جائے اور جوچاہے خداوند عالم اس کو دے۔

(۳۳۹) جج وعمرہ کو جانے والامہمان خدا ہے خداا پنے مہمان کوگرامی و باعزت رکھتا ہے اس کے گنا ہوں کو بخش دیتا

,

(۳۴۰) جوکسی بچے کوشراب بلائے گاوہ عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔

(۳۴۱)مومن کے لیے صدقہ آتش وعذاب جہنم کی سپر ہے اور کا فرکے لیے اس کے مال کی حفاظت ہے اور ردبلا اس کاعوض اس کو دنیا ہی میں جلد سے جلد ریاحاتا ہے لیکن آخرت میں اس کوکوئی فائدہ نہ ہوگا۔

(٣٣٢) زبان كي بدولت آدي جہنم ميں منه كے بل جائے گا۔

### ر المنال (بادروم) ( 463 من المنال (بادروم) ( بادروم) (

(۳۴۳) زبان ہی کی وجہ سے (چبرے) نورانی ہوں گے اپنی زبان کوذ کرخدا کا عادی رکھو۔

(۳۴۴)سب سے بدتر ذریعہ معاش وہ ہے جس سے گمراہی پہلے اور بہتر ذریعہ معاش وہ ہے جس سے نیکیوں کو

رواج دیاجائے۔

(٣٤٥) روز قيامت مودت بنانے والوں سے سوال كياجائے گا۔

(۳۴۲)رفع حاجت کے بعد کہو:

اماط الله ما بكره

(۲۴۷) جب حمام سے نکلواور کوئی برادرمومن تم سے کہے:

طاب حمامك وحبيك توكهو انعمرالله بالبك

(۳۴۸) جب کوئی مومن تم کواس طرح سلام کرے:

صباك الله بالسلام تو تمركهو انت حياك الله بالسلام و احلك دار المقامر

(۳۴۹)راستے میں یاخانہ بیشاب نہ کرو۔

(۳۵۰) پہلے خداوندعالم کی حمدوثنا کرو پھر دعا۔

(۳۵۱) دعا کرنے والا ناجائز کام اور ناممکن باتوں کی دعانہ کرے۔

(۳۵۲) جب کسی کو بیٹا پیدا ہونے کی مبارک با دروتو کہو۔خداوندعالم بیٹا مبارک کرے جوان ہواورتم سے اچھا

سلوک کرے۔

(۳۵۳)مومن جج کر کے واپس آئے تواس کی پیشانی کو بوسہ دو۔اس کے ہونٹ چومو کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ آنکھوں کو چومو کہ ان سے خانہ خدا کی زیارت کی ہے اور کہو کہ خداوند عالم تیرے حج کو قبول فرمائے اور جوخرج کیا ہے۔ اس کاعوض عنایت فرمائے اور چرجج کرنا نصیب ہو۔

(۳۵۴) کمینے آ دمیوں سے پر ہیز کرووہ خدا سے ہیں ڈرتے وہ ہمارے شمن ہیں اور پیغمبروں کے قاتل۔

(۳۵۵) خداوندعالم نے زمین کی طرف تو جہ کی اور ہم (اہلیت رسول) کومنتخب فر ما یا اور ہمارے دوستوں اور شیعوں کو چنا جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں وہ بھی مسر وراورغم میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ہم پراپنی جانیں قربان

کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے ہیں اور ہم ہی سے ملیں گے۔

ہارا دوست جب گناہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے کسی نہ کسی بلا میں گرفتار ہوجا تا ہے۔خواہ مال کا نقصان ہو یا اولا د کا یا جان کا تا کہ اس کے گناہ کاعوض ہوجائے اور وہ بے گناہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔



(۳۵۷) ہمارا دوست اور شیعہ ہماری امامت کی تصدیق کر کے صدیق وشہید مرتا ہے۔ وہ رضائے خدا کے لیے ہمارے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہوتا ہے۔ خدا ورسول پرایمان رکھتا ہے سور ہُ حدید آیت ۱۹ میں ارشادالہی ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ او کتب ہم الصدیقون والشہد اء عندر بہم بہم اجر ہم ونور ہم

(۳۵۸) بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہو گئے تھے اور عن قریب اس امت کے بہتر فرقے ہوں گے، جن میں صرف ایک جنتی ہوگا اور بقیہ جہنی ۔

(۳۵۹) جو ہمارارموز واسرار کوظاہر کرے گاوہ لوہے کی تختی کا مزہ چکھے گا۔

(۳۲۰) پیدا ہونے کے بعد ساتویں روزاینے بچوں کا ختنہ کردیا کروگرمی سردی کا خیال عبث ہے۔

(٣٦١) ختنه کرنے سے بدن یا کیزہ ہوتا ہے۔

(٣٦٢)اس كے پیشاب كرنے سے زمین فریا دكرتی ہے جس كاختنہ بيں ہوتا۔

(٣٦٣) چار چيزول کانشه موتا ہے: (۱) شراب (۲) دولت (٣) خواب نيند (۴) بادشا هت ـ

(۳۲۴) اپنادا ہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھ کرسو یا کرو نہیں معلوم سوکرزندہ اٹھویا نہیں۔

(۳۲۵) ہرپندرہ دن کے بعد نورہ ضروراگاؤ۔

(٣٢٦) مجھلی بہت کم کھاؤ کیونکہ بدن کا گوشت پانی ہوجا تاہے بلغم زیادہ بیدا ہوتا ہے دل سخت ہوجا تاہے۔

(٣٧٧)موت کے سواہر مرض کی دواہے۔

(٣٦٨) انارکواس کی چرنی کے ساتھ کھا ؤاس سے معدہ صاف ہوجا تا ہے۔

(٣٦٩) انار کا ہر دانہ معدہ میں جانے کے بعد چالیس روز تک دل کوزندہ رکھتا ہے۔ شیطان کے وسوسے کم ہوتے

#### ہیں ہرمرض سے امان ہے۔

(۳۷۰) سر کداچھی چیز ہے صفراکو کم کرتا ہے۔

(۱۷ س) کاسنی کھایا کرو کیونکہ ہرضج کوایک قطرۂ آب جنت اس پرضرورٹیکتا ہے۔

(٣٤٢) بارش كا يانى پيا كروجسم يا كيزه موكا بياريال دورمول گا۔

(۳۷۳) پنی زوجہ سے محبت کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ عورتوں کی صحبت سے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔

(۳۷۵) کالا دانه هر در داور هرمض کی دواہے۔

(٣٧٧) گائے كا گوشت نقصان دہ ہے۔

(۲۷۷) گائے کا دودھ دواہے۔

( المنال (بلدروم ) ( 465 ) ( بلدروم ) ( 465 ) ( بلدروم )

(٣٧٨) گائے كا گھى شفاہے۔

(٣٧٩) عامله عورت کے لیے تازہ خرمے سے بہتر نہ کوئی غذاہے نہ دوا۔

(۳۸۰)اینے بچوں کے تالوخرمے سے اٹھاؤ۔

(٣٨١)حضرت صلِّ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ في اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ ال

(۳۸۲) ینی زوجه سے محت کرنا ہوتو جلدی نہ کرواوراس کو پچھووت دو کہوہ آ مادہ ہوجائے۔

(٣٨٣) عورتوں كوشو ہركے پاس آنے سے پہلے بچھ ضرورتيں ہوتى ہيں۔

(۳۸۴)کسی غیرعورت کی خواہش ہوتوا پنی ہی زوجہ سے صحبت کرودونوں ایک ہی ہیں۔

(۳۸۵) نامحرم عورتوں کودیکھ کراینے دل میں شیطان کوجگہ نہ دو نفیرعورتے کی طرف ہے آئکھ بند کرلو۔

(۳۸۲) اگرکسی مجر داورغیرشادی شده کوعورت کی خواهش موتو دودورکعت نماز پڑھ کرحمد خدا کرے محمد وآل محمد ملیاسا

پرصلوات پڑھ کردعا کرے۔خداوندعالم اس کوبے نیاز کردےگا۔

(۳۸۷) صحبت کرنے میں باتیں نہ کرو۔

(٣٨٨) جماع كرتے وقت بات كرنے سے بچے گونگا پيدا ہوتا ہے۔

(٣٨٩) جماع كرتے ميں عورت كے رحم كونية ديكھو كيونكه ممكن ہے كہ بچيا ندھا پيدا ہو۔

(۳۹۰) حلال طریقے سے جماع کروتو یہ دعا کرو:

### اللهم اني استحللت فرجها بامرك و قبلتها يافانتك فأن قضيت لي منها ولدا فأجعل

#### ذكرا سوياولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولاشريكا

(۳۹۱) حقنه علاج کے جارطریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔

(٣٩٢)حضرت نے فرمایا ہے کہ بہترین علاج حقنہ ہے۔

(۳۹۳) حقنہ سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور اندرونی بیاریاں دور ہوتی ہیں۔

(۳۹۴) حقنہ سے جسم میں طاقت آتی ہے۔

(۳۹۵) بنفشه کی ناس لیا کرویه

(۳۹۷) حجامت یابندی سے کرواتے رہو۔

(۳۹۷)مہینہ کی پہلی اور ۱۵ کی شب کو بیوی سے جماع نہ کرو کیونکہ شریک شریک ہوجا تا ہے۔

(۳۹۸) چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن نورہ نہ لگا ؤیعنی ناف کے بال صاف نہ کرو۔



(٣٩٩) چہارشنبہ ہمیشہ منحوس ہوتا ہے۔اس دن جہنم کی خلقت ہوئی ہے۔

( ۰ • ۴) جمعہ کے دن ایک ایس ساعت ہے کہ جوشخص اس ساعت میں حجامت کروائے گا اور بیجنے لگوائے گا وہ مرجائے گا۔

### ماكتبعلى باب الجنة قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام

# آسمانوں اور زمین کوخلق کرنے دو ہزارسال پہلے جنت کے دروازے پرجو کچھتحریر کیا

### گیا

سَحَنَّ ثَنَا عَلِى بَنُ الْفَضُلِ الْبَغُلَادِى الْمَعُرُوفُ بِأَبِي الْحَسَنِ الْخُيُوطِيّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلَى بَنُ الْمَعُرُوفُ بِأَبِي الْحَسَنِ الْخُيُوطِيّ قَالَ اَنُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَالِبِ بَنِ حَرْبِ الضَّبِّ الشِّهَا هِي قَالَ حَنَّ ثَنَا اَبُو جَعْفَرِ مُعْفَر بَنُ عَلَى إلى الضَّبِيّ التِّهَا هِي قَالَ عَلَى الْحَسَنِ بَنِ عَمْرَ وَ الْحُسَيْنُ بَنُ صَالِحٍ وَ كَانَ يَفْضُلُ عَلَى الْحَسَنِ بَنِ بَنِ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَسَنِ بَنِ مَا لَحُ مَنْ عَلَى الْحَسَنِ بَنِ مَا لَحُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

خلقت آسان وزمین سے دوہزارسال پہلے سے درجنت پر لکھا گیا:

لااله الاالله محمدرسول الله على اخورسول الله.

نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے محمد اللہ کے رسول اور علی ان کے بھائی ہیں۔

### الصلاة لهاأربعة آلاف باب

## نماز کے جار ہزار باب ہیں

۱۲) حضرت امام رضا ملیا نے فر ما یا ہے کہ نماز کے چار ہزار باب ہیں۔



### ما وجدعلى ساق العرش مكتوبا قبل خلق آدم بسبعة آلاف سنة

# حضرت آدم عداليلام سے سات ہزارسال پہلے ساق عرش پر جوتحریر پائی گئی

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَبَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَطَّارِ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَهْلِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ غَزْ وَانَ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ٱبَاعَبْدِاللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ فَتَأْتِي صَالِحِي الْجِنِّ فَيُسْلِمُونَ عَلَى يَدَيْهَا وَ إِنَّهَا فَقَدَهَا النَّبِيُّ عَلَى فَسَالَ عَنْهَا جَبْرَئِيلَ الله فَقَالَ إِنَّهَا زادت إزَارَتُ أُخُتاً لَهَا تُحِبُّهَا فِي اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ تَحَابِّينَ فِي الله إنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ عَمُوداً مِنْ يَاقُو تَةٍ حَمْرَاء عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ قَصْرِ فِي كُلِّ قَصْرِ سَبْعُونَ ٱلْفَ غُرُفَةٍ خَلَقَهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُتَحَابِّينَ وَ الْمُتَزَاوِرِينَ يَا عَفْرَاءُ أَيَّ شَيْءٍ رَآيُتِ قَالَتْ رَآيْتُ عَجَائِب كَثِيرَةً قَالَ فَأَنْجَبُ مَا رَايُتِ قَالَتْ رَايُتُ إِبْلِيسَ فِي الْبَحْرِ الْآخْضِرِ عَلَى صَغْرَةٍ بَيْضَاءَ مَادًا يَنَيُهِ إِلَى السَّهَاءِ وَهُو يَقُولُ إِلَهِي إِذَا بَرَرْتَ قَسَمَكَ وَ ٱدْخَلْتَنِي نَارَ جَهَنَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هُحَبَّدٍ وَ عَلِيّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِلَّا خَلَّصْتَنِي مِنْهَا وَحَشَرُ تَنِي مَعَهُمْ فَقُلْتُ يَاحَارِثُ مَا هَنِهِ الْاَسْمَاءُ الَّتِي تَدْعُو بِهَا قَالَ لِي رَآيَتُهَا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَغُلُق اللهُ آدَمَ بِسَبْعَةِ آلافِ سَنَةٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا آكُرَمُ الْخَلْق عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا ٱسْأَلُهُ بِحَقِّهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَاللهِ لَوْ ٱقْسَمَ آهُلُ الْأَرْضِ بِهَذِيهِ الْاسْمَاءِ لَاجَابَهُمْ. حضرت امام جعفر صادق مليسًا نے فرمايا ہے كہ ايك عفراء عورت جنوں ميں سے برابر حضرت رسول ساليفاتيليم كي خدمت میں حاضر ہوکرآپ کےمواعظ سنا کرتی تھی اور جنوں میں تبلیغ اسلام کرتی تھی۔ جنات مسلمان ہوتے تھے لیکن پھراس نے آنا جپوڑ دیا۔حضرت نے جریل امین سے اس کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی وہ اپنے ایک خواہر دینی سے ملا قات کے لیے گئی ہے۔حضرت نے فرمایا خوشا حال اس شخص کا جوصرف رضائے خدا کے لیے کسی برا درمومن کی ملا قات کو جائے۔خداوندعالم جنگ میںاس کے لیے یا قوت سرخ کے ایک ستون پرستر ہزار کاخ یعنی کل اور ہرکمل میں ستر ہزاراطاق یا کمر نے تعمیر فرمائے گا۔عفراء جب پھرخدمت حضرت رسول ملائٹا آپہلم میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہا ہے عفرااس سفرمیں کیا کیا عجائب دیکھے۔عرض کی یا رسول اللہ صلافظاتی ہم بہت سے عجیب چیزیں ہیں مگرسب سے عجیب بیرتھا کہ میں نے شیطان کو سمندر میں ایک سفید پتھر پر بیٹھے دیکھا کہ آسان کی جانب ہاتھ اٹھائے پنجتن یاک کے واسطے سے کوئی دعا کررہاہے۔ میں نے یو چھا پیس کے نام ہیں جن کے واسطے سے دعا کر رہا ہے کہنے لگامیں نے خلقت حضرت آ دم سے سات ہزار سال ان اسما



کوساق عرش الہی پر لکھادیکھا تھا اور آن ان ہی کے واسطے سے دعا کررہا ہوں۔

### منروىأن للهعز وجل اثني عشر ألف عالم

## جس نے بیدروایت بیان کی کہاللہ تعالیٰ کے بارہ ہزارعالم ہیں

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُكُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنِى الْحُسَيْنُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنِى الْحُسَيْنُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَى اللهِ عَنْهُ عَنْ الْحُبَّادُ بَنُ عَبْدِ الْحَالِقِ عَمَّنَ حَنَّ ثَهُ عَنْ آبِي عُبْدِ السَّهَ عَنْ الْحُبَّادُ بَنُ عَبْدِ الْحَالِقِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ الْعُكَالَةِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْهُ مُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَالَمٍ مِنْهُمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ عَالَمٍ مِنْهُمُ وَاللهُ عَنْ مَا تَرَى عَالَمُ مِنْهُمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ عَالَمُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُو

حضرت امام جعفر صادق ملیلا نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے بارہ ہزار عالم جن میں ہرایک ہفت آسان وزمین سے وسیع تر ہے پیدا کیے ہیں ان کواپنی دنیا کے علاوہ دوسرے عالم کی خبر بھی نہیں ہے اور میں ہرایک عالم پر ججت قرار دیا گیا ہوں۔

### كانأصحاب رسول الله وتسليله عشر ألف رجل

## رسول خدا سلطالیہ کے اصحاب بارہ ہزارمرد تھے

﴿ حَنَّاتَنَا ٱحْمَلُ بَنُ زِيَادِ بَنِ جَعْفَرِ الْهَمَا فِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا عَلِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ هُمَّيْرِ بَنِ آبِي عَنْ هِشَامِ بَنِ سَالِمٍ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ كَانَ آصَحَابُ مَا يَعِهُ اللهِ اللهِ قَالَ كَانَ آصَحَابُ رَسُولِ اللهِ قَالَ أَنْ عَثَمَ ٱلْفَا ثَمَانِيَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ ٱلْفَانِ مِنْ مَكَّةَ وَٱلْفَانِ مِنَ الطُّلَقَاءِ وَلَمْ رَسُولِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت امام جعفر صادق مالیا نے فرمایا ہے کہ اصحاب حضرت رسول سالٹیائیلم میں بارہ ہزار مرد تھے۔ آٹھ ہزار مدینہ کے دو ہزار مکہ معظمہ کے اوردو ہزار ایسے لوگ جواسلام لانے کے بعد آزاد کردیئے گئے۔ ان میں نہ کوئی جبری مذہب تھا نہ مرحبہ، نہ خوارج، نہ معتزلہ، نہ اصحاب ابو حنیفہ حورائی اور قیاس پر ممل کرتے ہیں۔ وہ بالکل مسلمان پاک (طینت) تھے۔ شب وروزا پنے کو گنا ہگا سمجھ کرروتے تھے اور لقائے الہی کے عشاق تھے۔



#### ذكرالنورالذيكان بين يديالله عزوجل قبل خلق آدم

# اس نور کا تذکرہ جوحضرت آدم علائیلام کی خلقت سے جار ہزارسال پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا

﴿ حَنَّ فَنُهُ قَالَ حَنَّ فَا الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَلَ بَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَكَبَّلُ بَنُ خَالِهٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي الْجَارُودِ عَنْ مُحَبَّلِ بَنِ عَبْلِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ الْجَارُودِ عَنْ مُحَبَّلِ بَنِ عَبْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبَاعُ وَعَلَّ مُلَا لَهُ قَبْلَ اَنْ يَعُلُقَ اللهِ عَنْ اَبَاعِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالْمُ اللهُ اللهُ

حضرت رسول سال المنظر نے فرما یا ہے کہ میں اور علی خلقت آ دم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام سے چار ہزار سل قبل پر وردگارا یک نور تھے۔ جب جناب احدیت نے حضرت آ دم کو پیدا فرما یا تواس نورکو پشت آ دم میں منتقل فرما یا۔ یہاں تک کہ پشت در پشت جناب عبدالمطلب تک پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس کے دو جھے ہوئے ایک حصہ پشت حضرت عبداللہ (پدر حضرت رسول سال المنظر ہے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ان کا رسول سال المنظر ہے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ان کا گوشت میرا نون ہے۔ پس علی کا دوست میرا دوست ہے اور میں (بھی ) اس کو دوست رکھتا ہوں اور علی کا دوشت میرا دوست ہے اور میں (بھی ) اس کو دوست رکھتا ہوں اور علی کا دوشت میرا دوست ہے اور میں جھی اس کو شمن رکھتا ہوں۔

#### ذكر المكتوب بين كتفي محمود الملك قبل خلق آدم باثنين وعشرين ألف عام

حضرت آدم ملالیّلیم کی خ جمتُه لله یدقت سے بائیس ہزارسال قبل محمود نامی فرشتے کے دونوں کا ندھوں پرکھی تحریر کاذکر

حَلَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُ و دٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرَ نُطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا

#### النسال (جاردم) النال (جاردم) النسال (جاردم) النسال

الْحَسَنِ مُوسَى بَنَ جَعْفَرِ ﴿ لَهُ وَلُ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَالِسٌ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ لَهُ ٱرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَجُها فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْرِيمِ جَبْرَئِيلُ لَمْ آرَكَ فِي مِثْلِ هَنِهِ الصُّورَةِ فَقَالَ الْمَلَكُ لَسْتُ وَجُها فَقَالَ اللهُ عَلَى عَبْرِيمِ عَبْرَئِيلُ لَمْ آرَكُ فِي مِثْلِ هَنِهِ الصُّورَةِ فَقَالَ الْمَلَكُ لَسْتُ بِجَبْرَئِيلَ اَنَا عَنُمُو دُبَعَثَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمِنَ النُّورِ قَالَ مَنْ مِنْ مَنْ قَالَ فَاطِمَةَ اللهُ عَلَى وَمِنَ النُّورِ قَالَ مَنْ مِنْ مَنْ قَالَ فَاطِمَةَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت امام موی کاظم ملیا نے فرمایا ہے کہ ایک روز حضرت رسول سالیٹی پی تشریف فرما تھے کہ فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے چوہیں چہرے تھے اور محود نام تھا۔ اس نے عرض کی کہ میں خدا کی طرف سے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک نور کی دوسر نے نور سے تزوی کروں یعنی فاطمہ کا عقد علی سے کروں۔ جب وہ فرشتہ میں تاہی کے بعد واپس ہونے لگا تو حضرت نے ملاحظ فرمایا کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان کھا ہے محمد رسول اللہ علی وصیہ حضرت نے فرمایا کہ یہ تحریر کس زمانے سے تیری پشت کی طرف کھی ہے۔ عرض کی خلقت جناب آ دم سے بائیس ہزار سال قبل سے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم واحشر نامعہم۔

#### خلقالله عزوجل مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي وخلق الله عزوجل مائة ألف وصي وأربعة وعشرين ألف وصي

### الله تعالیٰ نے چوبیس ہزار نبی خلق کیے اور ایک لا کھ چوبیس ہزار وصی خلق کیے

۞ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لِهُ مُنَ الْمَعْلَادِى الْوَرَّاقُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِي بَنُ هُحَبَّ لِمَوْلَى الرَّشِيلِ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِي بَنُ مُوسَى الرِّضَا قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِى حَلَّ ثَنَا دَارِمُ بَنُ قَبِيصَةَ بَنِ نَهْ شَلِ بَنِ هُجَبِّ إلسَّلَ عُ قَالَ حَنَّ ثَنَا عَلِي بَنُ مُوسَى الرِّضَا قَالَ حَنَّ ثَنَا آبِى مُوسَى بَنُ جَعْفَرٍ عَن آبِيهِ جَعْفَرِ بَنِ هُحَبَّ لِ عَن آبِيهِ مُحَبَّ لِ عَن آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَلْ بَنِ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ اللهُ عَن اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِائَةَ ٱلْفِوصِيّ اللهُ عَنْ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بَنِ آبَا أَكُرَمُهُمْ عَلَى الله وَ لَا فَتْرَوَ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ ٱلْفِوصِيّ اللهُ وَالْمَعْرَ وَخَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ ٱلْفِوصِيّ وَارْبَعَةً وَعِشْرِينَ ٱلْفُومِي فَعَلِيُّ آكَرَمُهُمْ عَلَى اللهِ وَ الْفَوْرَ وَخَلَق اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ ٱلْفِوصِيّ وَارْبَعَةً وَعِشْرِينَ ٱلْفُومِي فَعَلِيُّ آكَرَمُهُمْ عَلَى اللهِ وَ الْفَحْرُونِ فَلَا عُنْ اللهُ عَنْ وَعِيْ مَنْ اللهُ وَافْضَلُهُمْ.

حضرت امام رضا مالیا آنے فرمایا اسپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے حضرت رسول سالیٹھائیکی سے کہ خداوند عالم نے ایک لاکھ چوہیں ہزار پنیغمبر پیدافر مائے اور مجھ کوسب سے اکرم (واشرف) قرار دیا اور کوئی فخرنہیں اور اسنے ہی ان کے اوصیاء خلق فرمائے اور ان میں سب سے اکرم وافضل علی ابن ابی طالب میہائے ہیں۔

#### الخصال (مدروم) المجاهل المجاهل

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّىٰ الْبُغْلَادِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنِي عَبُى اللَّهِ بَنُ هُحَمَّى الْبُغِلَادِيُّ قَالَ حَنَّ ثَنِي عَبُى اللَّهِ بَنُ هُحَمَّى الْبُغُومِينَ عَلِي الْمُؤْمِينَ عَلِي اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَ لَا فَخُرُ وَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّى مِائَةَ أَلْفِ وَصِيٍّ وَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ أَلْفَ وَصِي فَعَلِي اللَّهِ وَ لَا فَخُرُ وَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّى مِائَةَ أَلْفِ وَصِي وَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ أَلْفَ وَصِي فَعَلِي اللَّهِ وَ لَا فَخُرُ وَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّى مِائَةَ أَلْفِ وَصِي وَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ أَلْفَ وَصِي فَعَلِي اللَّهِ وَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ أَلْفَ وَصِي فَعَلِي اللَّهِ وَ أَوْضَلُهُمْ.

حضرت رسول سال المالية اليهم سے منقول ہے کہ خداوندعالم نے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبر پیدا فرمائے اور مجھ کوسب سے اکرم (واشرف) قرار دیا اور کوئی فخرنہیں اور اسنے ہی ان کے اوصیاء خلق فرمائے اور ان میں سب سے اکرم وافضل علی ابن ابی طالب بیہا اللہ ہیں۔

# ناجی الله تعالی موسی الله بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرین ألف كلمة الله تعالی موسی الله به برا رکامات ك ذریعه الله تعالی نے حضرت موسی علی الله ایک لا کھ چوبیس ہزار کلمات ك ذریعه مناحات کی

﴿ حَدَّاتُنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ آخَمَدُ بَنِ عَلِي بَنِ اَسَوِ الْاَسَدِيُ الْمَعُرُوفُ بِابْنِ جَرَا دَةَ الْبَرُذَعِي بِالرَّي فِي رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ اَرْبَعِينَ وَ ثَلَا ثُمِ اللّهِ فَا الْحَمُدُ بَنُ مُحَمَّدِ بِالْوَيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا آخَمُدُ بَنُ مُحَمَّدِ بِالْعَامِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آخَمُدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَا الْحَدَّ فَعَمَّدِ الْكَافِي عَلَى الْحَدَّ فَعَمَّدِ اللّهُ عَنَّ وَ جَلَّ نَاجَى مُوسَى بَنَ عَمْرَانَ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ نَاجَى مُوسَى وَ لا يَعْمَ الْمُعْمَ وَ عَمْرِينَ الْفَ كَلِمَةِ فِي ثَلَاثَةِ آلَيْمِ وَلَيَالِيهِنَّ مَا طَعِمَ فِيهَا مُوسَى وَ لا شَرِبَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ سَمِعَ كَلَامَهُمُ مَقَتَهُمُ لِبَا كَانَ وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ عَلَامَهُمُ مَقَتَهُمُ لَيَا كَانَ وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ عَلَامَهُ مُ مَقَتَهُمُ لَيَا كَانَ وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ عَلَامَهُ مُ مَقَتَهُمُ لَلّا اللّهُ عَزَّ وَجَلَ.

پس جبوہ وہ بنی اسرائیل کی طرف واپس لوٹے اور ان کی باتیں سنیں تو آپ کوان سے نفرت ہوگئ کیونکہ آپ کے کانوں میں اللہ عزوجل کے کلام کی چاشنی بسی ہوئی ہے۔



#### علم رسول الله وَاللَّهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْفُ بِابِ يَفْتُحُ كُلُ بِابِ أَلْفُ بِابِ

# 

﴿ حَدَّاتُنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّتَنَا سَعُدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّقِى آخَمُدُ بَيْ عُيرَةَ عَنْ عِيرَةَ عَنْ عَيدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيَّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ الْيُحِيَّ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عُيرَةَ عَنْ الْمِ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِي اللهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ وَجُهَهُ وَجُهَهُ وَ مَوْلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ فَالَمَّا جَاءَ عَظَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجُهَهُ وَ وَقَالَ اللهُ عَلَي وَبَعَ مَعُرُ وَ اللهُ وَلَكُ قَالَ اللهُ فَالَمَّا جَاءَ قَامَ رَسُولُ اللهِ فَلَ حَلَى اللهِ فَلَ عَلَيْ فَاللهُ وَلَا عَلَيْ اللهِ فَلَ عَلَى اللهُ فَلَ عَلَي اللهُ فَلَ عَلَى اللهُ وَلَكُو اللهُ وَلَكُو وَلَا عَلَي عَلَي فَاللهُ وَلَكُو اللهُ وَلَكُو اللهُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللهُ فَلَ عَلَى اللهُ فَلَ عَلَى اللهُ فَلَ عَلَى اللهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ فَلَ عَلَى اللهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ وَلَحْتُ اللهُ وَلَكُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلِي اللهُ وَلَكُ عَلَى عَلَيْ اللهُ وَلَكُ عَلَى عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْ وَلَعُلُولُ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَ

جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول سال ای ہی ہے مرض الموت میں تھم دیا کہ میرے دوست کو بلاؤ سال بار اپنے باپ کو بلایا جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت نے اپنا روئے مبارک چھیالیا اور پھر فرمایا کہ میرے دوست کو بلاؤاس بار حفصہ نے اپنے باپ کو بلایا ہی جب وہ آئے تو پھر آپ نے اپنا منہ چھیالیا اور تیسری بار فرمایا کہ میرے دوست کو بلاؤاس مرتبہ حضرت فاطمہ زہر اسلا الله علیہا نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ملیلہ کو بلایا۔ جب آپ حاضر ہوئے تو حضرت اٹھ کر عیر کے اور اپنے ردائے مبارک میں لے لیا اور (دیر تک) باتیں کرتے رہے۔ جب چادر سے باہر آئے تو فرمایا کہ مجھ کو حضرت نے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے اور پھر ہر باب سے مجھ پر ہزار ہزار باب اور کھل گئے یہاں تک کہ میں لیسنے سے خشرت نے علم کے ہزار باب تعلیم فرمائے اور پھر ہر باب سے مجھ پر ہزار ہزار باب اور کھل گئے یہاں تک کہ میں لیسنے سے شرا بور ہوگیا اور رسول خدا سال شائی تیا ہے کہ کے پر ان کا لیسینہ گرنے لگا اور ان پرمیر الیسینہ۔

﴿ حَنَّ ثَنَا أَبِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ اللَّهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا مُعَمَّلُ بُنُ عِيسَى بَنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ وَإِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْىِ اللَّهِ بَنِ حَنَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَبَّاجٍ الْمُزَنِّ عَنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ وَإِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْىِ اللَّهِ بَنِ حَنَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَبَّاجٍ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الْحَارِثِ بَنِ مَنِ الْأَصْبَعِ بَنِ نُبَاتَةً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الْحَارِثِ بَنِ حَصِيرَةً عَنِ الْأَصْبَعِ بَنِ نُبَاتَةً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِدِينَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ أَمِيرِ اللَّهُ وَالْحَرَامِ وَعِمَّا كَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا يَفْتَحُ أَلْفَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

#### المنال (مدروم) المن

حضرت علی طلیقا نے فر مایا: رسول خدُّ اسلین آلیہ ہِ نے مجھے حلال وحرام اور ماضی اور قیامت تک ہونے والی با توں کے ایک ہزار باب تعلیم کیے کہ ان میں سے ایک باب ہزار باب کھولتا ہے لیس بیدس لا کھ باب ہو گئے یہاں تک کہ مجھے موت، حوادث اور فصل خطاب کی تعلیم بھی دی گئی۔

﴿ حَنَّاثَنَا عَلِيُّ بَنُ اَحْمَلَ بَنِ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا عَلِيُّ بَنُ الْحِسَنِ الْهِسَنْجَانِيُّ قَالَ حَنَّا اللهِ عَنْ عَرِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَرِيزِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رسول خدا سل الله الله و تعلی علیه الله و تعلی علیه الله و تعلی علیه الله و تولوگوں نے حضرت علی علیه الله کو بلا مسل مداس الله الله و تعلی و تعلی الله و تعلی الله و تعلی الله و تعلی الله و تعلی و ت

حضرت علی ملیشہ نے فرمایا: ہاں!ایک ہزار باب میں مجھے راز دار بنایا ہے کہ ہر باب میں ایک ہزار باب ہیں۔

اس نے بوچھا: کیا آپ نے انہیں یادکرلیاہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے انہیں سمجھ لیا ہے۔

اس شخص نے یو چھا: چاند میں موجود سیاہی کیاہے؟

حضرت على ملالله نے فر ما یا:الله تعالی فر ما تاہے:

"وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ايتَيْنِ فَمَعَوْنَا ايَّةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا الَّهَارِ مُبْصِرَةً".

اور ہم نے رات اور دن کواپنی نشانی قرار دیا ہے پھر ہم رات کی نشانی کومٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کوروثن

کردیتے ہیں۔ 🗓

<sup>🗓</sup> سورهٔ بنی اسرائیل آیت ۱۲

# (الخصال (طدردم) کی ایک از است ملی از آب واقعی سمجھ کئے ہیں۔

﴿ حَنَّا اَنْنَا هُحَمَّلُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ آخَمَلَ بَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا اَكُمَّلُ بَنُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّا اللهُ عَنْهُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَى بَنِ بَكُرٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُسَكَانَ عَنْهُ وَسَى بَنِ بَكُرٍ قَالَ قُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومِ وَالْكُومَ وَالْكُومِ وَالْكُومِ وَالْكُومِ وَالْكُومِ وَالْكُومِ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْكُومِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَ جَلَّامَ اللهُ اللهُ

وَزَا دَفِيهِ غَيْرُهُ اَنَّ اَبَاعَبْ اللهِ قَالَ وَهَنَا مِنَ الْاَبْوَابِ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ بَابِ مِنْهَا اَلْفَ بَابٍ.
مولیٰ ابن بجر سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق ملیلہ سے پوچھا: ایک شخص ایک دن، دو دن، یا تین یا چار دنوں تک بیہوش رہتا ہے تو وہ اپنی کتنی نمازں کی قضا کرے گا؟

آپٹ نے فرمایا: کیامیں الی بات نہ بتاؤں جواس مسکداوراس جیسے دیگر مسائل کواپنے ادنر شامل کر لیتی ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ اس پراپناا مرغالب کر دیتو خدااپنے بندے کی بہنسبت زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔ دیگر روایت نقل کرنے والوں نے اس میں کچھاور بھی اضافہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق ملیاہ نے فرمایا: بیان ابواب میں سے ہے کہ جس کا ہرباب ایک ہزارباب کھولتا ہے۔

﴿ حَنَّ اَنِي الْحُكَّا اَبِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ اَنْمَ لُبُنُ إِذْ رِيسَ قَالَ حَنَّ اَنِي مُعَمَّدُ بُنُ الْحُسَدِي بَنِ الْحَكَابِ عَنْ اَحْمَدُ بُنِ الْحَيْرِ بُنِ اَعْيَى عَنْ سَالِمِ الْمَكَلِّ الْمَكَلِّ الْمَكَلِّ الْمَكِلِ بُنِ اَعْيَى عَنْ سَالِمِ اللهِ عَنْ اَحْمَدُ بَنِ اَعْيَى عَنْ سَالِمِ عَنْ اَلْمَ عَنْ اَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي عَلْمَ عَلِيمًا عَلَيْ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَلِيمًا عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَلَيمًا عَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيمً عَلِيمًا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

راوی کہتا ہے: سالم ابن ابوحفصہ نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر ملیقا کوفر ماتے ہوئے سنا: رسول خداصل اللہ الکیارے حضرت علی ملیقا کوایک ہزار باب تعلیم فر مائے کہ ہر باب ایک ہزار کھولتا ہے۔

یں ہمارے ساتھی امام باقر ملیلا کی خدمت میں اور ان سے اس کے متعلق سوال کیا تومعلوم ہوا کہ سالم سیح کہدرہا تھا۔

بكير كہتا ہے كہ ہم سے اس شخص نے روایت بیان كى جس نے امام باقر علیلا كو بیحدیث بیان كرتے ہوئے سنا، اس

#### الخصال (ماردرم) المحافظ المحاف

کے بعد فرمایا: مگرعام لوگ ان (ہزار) ابواب میں سے صرف ایک یا دوباب کاعلم حاصل کر سکے اور میرے علم میں اضافہ فرمایا، کہا (یہ) ایک باب ہے۔

۞ حَنَّ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَبَّدِ بَنِ مَسُرُ ورِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَبَّدِ بَنِ عَالِمِ عَنْ مُعَلَّى بَنِ مُحَبَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ بِسْطَامَ بَنِ مُرَّةَ عَنْ اِسْحَاقَ بَنِ حَسَّانَ عَنِ الْمَهْ فَعَدِ بَنِ وَالْمَسِيرِ عَنْ سَعْدِ بَنِ طَلِيهَ عَنِ الْاصْبَعْ بَنِ بَنَاتَةَ قَالَ امَرَ نَا اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهَ الْمَسَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَوْرُ نَقَ فَقَالُوا لَتَنَوَّهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ خَرَجُمَا فَلَحِقْمَا عَلِياً اللهَ الْمَكَا عُلِياً الْمَسْعِيلِ الْمُعْتِقِيقُ فَقَالُوا لَتَنَوَّهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ خَرَجُمَا فَلَحِقْمَا عَلِياً اللهَ اللهَ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَكَوَّهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ خَرَجُمَا فَلَحِقْمَا عَلِياً عَلَيا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اصبغ بن نباتہ سے منقول ہے کہ امیر المونین طلب نے ہمیں کوفہ سے مدائن کی طرف جانے کا تھم دیا تو ہم اتوار کے دن روانہ ہوئے اور عمر وابن حریث سات افراد کے ہمراہ پیچے رہ گیا تو وہ حیرہ میں کسی مقام کی طرف روانہ ہوگئے کہ جس کا نام خورنق تھا۔ کہنے لگے: ہم یہاں پڑاؤڈ التے ہیں۔ لہٰذا بدھ کے دن ہم نے کوچ کیا تا کہ حضرت علی کے نماز جمعہ کرنے سے بہلے ہم ان سے جاملیں۔

جب وہ لوگ باشتہ کررہے تھے کہ وہاں سے ایک سوسار برآ مد ہوا جسے ان لوگوں نے شکار کرلیا اور عمر وابن حریث نے اسے اپن تھیلی پرر کھ کرا ٹھا یا اور (ازروائے تمسخرسوسار کی طرف اشارہ کرکے) کہا: اس امیر المومنین کی بیعت کروتو سات افراد نے بیعت کی اور ان میں آٹھوال خود عمر وتھا اور پھر بدھ کی رات کو وہ لوگ روا نہ ہو گئے اور جمعہ کے روز امیر المومنین مالیا ہا کے پاس پہنچ جمکہ آپ خطبہ دے رہے تھے (اور بیآٹھوں افر ادا یک ساتھ تھے) کوئی ایک بھی دوسرے کو چھوڑ نے کو تیار نہ تھا اور سب ایک ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پر اترے۔ پس جب اندر داخل ہوئے تو امیر المومنین مالیا نے ان



اے لوگو! رسول خدا سلی ایک ہزار داری میں ایک ہزار احادیث تعلیم کیں کہ ہر حدیث میں ایک ہزار باب ہیں اور ہرباب کی ایک ہزار کنجیاں ہیں۔

اور میں نے اللہ تعالیٰ کوفر ماتے ہوئے سنا (قر آن مجید میں ):''ہم ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ رپکاریں گے'' اور میں خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ روز قیامت وہ آٹھ افراد کوان کے امام کے ساتھ لاز ماً مبعوث فر مائے گا اوروہ (ان کا مام ) سوسار ہوگا۔اگر میں ان کے نام لینا چاہتا تو وہ بھی کر جاتا۔

(اصغ بن نباتہ نے) کہا: بلاشبہ میں نے دیکھا کہ عمروا بن حریث شرم کی وجہ سے گر گیا جس طرح کہ کوئی تھجور کا پتا گرتا ہے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هُكَةً دِبْنِ عِيسَى بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ اللهِ عَنْ هُمَّانَ عَنْ أَرَارَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمَ الْحَكَانِ عَنْ أَرَارَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمَ الْحَكَانِ عَنْ أَرَارَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَرَارَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهِ عَنْ أَلُولُ اللهِ عَنْ أَرَارَةً عَنْ آبِي جَعْفَرٍ اللهِ عَنْ أَلُولُ اللهِ عَلْمَ عَنْ أَرَارَةً عَنْ آبِي جَعْفَرِ اللهِ عَنْ أَلُولُ اللهِ عَنْ أَرَارَةً عَنْ أَبُولُ اللهِ عَنْ أَرَارَةً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ عَنْ أَلُولُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ عَنْ أَلُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَي

امام محمد با قرطایشا نے فرمایا: بلاشبہرسول خداصل شاہیج نے حضرت علی طلیقا کوایک ایساعلم تعلیم کیا جوایک ہزار باب کھولتا ہے اور ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

﴿ حَنَّ أَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا آخَمُ لَبَنُ مُحَبَّدِ بَنِ عَنْ مَهُوانَ بَنِ يَحْيَى عَنْ بَشِيرٍ عِيسَى وَ عَبْلُ اللهِ بَنُ عَامِرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ آبِى أَجْرَانَ عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَحْيَى عَنْ بَشِيرٍ عِيسَى وَ عَبْلُ اللهِ عَنْ آبِى عَنْ وَلِي عَنْ اللهِ عَنْ آبِى عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِى عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهُ وَقَالَ لَكُ عَلِي اللهِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَ قَالَ لَكُ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَكُ عَلَيْهُ وَقَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْهُ وَقَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَقَالًا لَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَقَالًا لَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَقَالًا عَلَى عَلَيْهُ وَقَالًا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَقَالًا عَلَى عَلَيْهُ وَقَالًا عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ وَقَالًا عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

حضرت امام جعفر صادق ملاق نے فرمایا: جب رسول خدا سال فیلی ہیار ہوئے کہ جس بیاری میں آپ نے اس دنیا سے کوچ کیا تو آپ نے اس دنیا سے کوچ کیا تو آپ نے اس بیاری میں حضرت علی ملاقا کو بلا بھیجا۔ جب ججرت علی ملاقات کی ملاقات کی اور مسلسل آپ سے گفتگو کیے جارہے تھے اور جب آپ باہر تشریف لائے تو دوا فراد نے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے بوچھا آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ کیا گفتگو کی؟

حضرتؑ نے فرمایا: مجھ سے ایک ایساباب بیان کیا جوایک ہزار باب کھولتا ہے کہان میں سے بھی ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

#### المنال (ماردرم) ( ماردرم) ( ماردرم)

﴿ حَنَّانَا آبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ فَهُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ حَنَّ فَهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت علی طلیقا نے فر مایا: میرے سینے میں علم کا ذخیرہ ہے جو مجھے رسول خدا سالیٹھائی پہتم نے تعلیم کیا ہے اگر میں ایسے محافظوں کو پاتا جوان کی رعایت کاحق ادا کرتے اور انہیں اسی طرح نقل کرتا جس طرح کہ انہوں نے مجھ سے سنا ہوتا تو میں اس علم کا کچھ حصہ لاز ماً ان کوود بعت کرتا تا کہ اس کے ذریعہ سے بیشتر علم حاصل کرتے ، بلا شبہ ہر دروازے کی کنجی ہے اور ہر دروازہ ایک ہزار در کھولتا ہے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا آبِي وَ هُحَمَّ لُبُنُ الْحَسِنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّ ثَنَا سَعُلُبُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا سَعُلُبُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَنَّ ثَنَا اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بَنِ عَلَيْ قَالَ سَمِعْتُهُ صَبَّاجٍ الْمُزَنِّ عَنْ حَادِثِ بَنِ حَصِيرَةً عَنِ الْاَصْبَعِ بَنِ نُبَاتَةً عَنْ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ صَبَّاجٍ الْمُزَنِّ عَنْ حَادِثِ بَنِ حَصِيرَةً عَنِ الْاَصْبَعِ بَنِ نُبَاتَةً عَنْ آمِيرِ اللهُؤُمِنِينَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَعُولُ إِنَّ دَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْحَرَامِ وَهِمَّا كَانَ وَمِمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْحَرَامِ وَهِمَّا كَانَ وَمِمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اللهِ عَلَى مَا إِنْ مَنْهَا يَفُتِحُ الْفَ بَابٍ فَذَلِكَ الْفُ الْفِ بَابٍ حَتَّى عَلِمْتُ عِلْمَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ فَصْلَ الْحِطَابِ.

حضرت علی ملیسا نے فر مایا: رسول خدا سلیسا نے مجھے حلال وحرام اور ماضی اور قیامت تک ہونے والی ہاتوں کے ایک ہزار باب تعلیم کیے کہ ان میں سے ایک باب ہزار باب کھولتا ہے پس بیدس لا کھ باب ہو گئے یہاں تک کہ مجھے موت، حوادث اور فصل خطاب کی تعلیم بھی دی گئی۔

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِ وَ هُحَمَّ لُ بُنُ الْحَسَنِ وَ آحَمُ لُ بُنُ هُحَمَّ لِ بَنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّ ثَنَا سَعُلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آنَحَ لَ بَنِ عُلَيْ إِنْ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ الْحُسَيْنِ اللَّوْلُويِ حَلَّ عَبْدِ الْحَرِيمِ بَنِ عَبْدِ الْحَيْدِ بَنِ الْحَيْدِ بَنِ الْحُورِ وَ عَنْ عَبْدِ الْحُورِيمِ بَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْحَوْدِ عَنْ عَبْدِ الْحَيْدِ بَنِ آبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ



﴿ حَتَّ ثَنَا ٱلْحَكُ بَنُ هُ عَمَّدِ بَنِ يَخِي الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ هُمَّدِ بِنِ الْحُسَيْنِ بَنِ آبِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْمَعْنَ الْمَعْنِ الْمَعْنَ الْمَعْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

رسول خدا سال الله البیر بیر کے مرض الموت میں فرما یا: میرے دوست کومیرے پاس بلالا وَ۔ پس لوگ ابو بکر وعمر کو بلالا کے اور جب آپ کی نظران دونوں پر پڑی تو آپ نے منہ پھیر لیا اور فرما یا: میرے دوست کومیرے پاس بلالا وَ۔ پس حضرت علی این ابی طالب ملاللہ کو بلا یا گیا۔ جب آپ کی نظران پر پڑی تو ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ پس جب آپ باہر تشریف لائے تو ان دونوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے: آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ کیا گفتگو کی؟ مضرت علی ملالات نے فرما یا: مجھے ایک ہزار باب بیان فرمائے کہ ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

امام جعفرصادق مليات سے عرض كيا گيا: ہم تك بير بات آئى ہے كەرسول خداصل الله الله الله على مليات كوايك ہزار باب تعليم كيے كەہر باب ايك ہزار باب كھولتا ہے!

آپ نے فرمایا: ہاں!

ایک قول کے مطابق فرمایا: نہیں ایک ایک ہی باب تعلیم کیا تھا کہ اس باب نے ایک ہزار باب کھولے اور ہر باب نے ایک ہزار باب کھولے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسِنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسِيدِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْفُو بَنِ بَنِ يَذِيدَ وَ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمِ عَنْ هُحَمَّدِ بُنِ اَبِي عُمْدُ وَ اللهِ عَنْ الْبَرَاهِيمَ مُنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

#### الخصال (مدروم) المجاهل المجاهل

امام محمد با قر ملايسًا نے فر ما يا: رسول خدا صلّ ثياتيا ہے حضرت على ملايسًا كوايك ہزار باب تعليم كيے كه ہر باب ايك ہزار باب كھولتا ہے!

هَ حَكَّ ثَنَا آبِي وَ هُحَبَّلُ بَنُ الْحَسَنِ وَ آخَلُ بَنُ هُحَبَّدِ بَنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ قَالُوا حَكَّ ثَنَا سَعُدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَكَّ ثَنِى آخَمُ دُنُ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيِّ بَنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيِّ بَنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيِّ بَنِ فَضَّالٍ عَنِ اللهِ قَالَ حَدُدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَلِيّاً اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَلِيّاً اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيّاً اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِيّاً اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَالُهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالُوا عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَالًا عَلَا عَلَمُ عَلَالَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَالُوا عَلْمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

امام جعفر صادق ملیلا، نے فرمایا: رسول خداصل المالیاتی کے حضرت علی ملیلا، کو ایک ایسا باب تعلیم کیا کہ جس سے ایک ہزار باب کھل جاتے ہیں کہ ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

۞ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدَ بَنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ اللهِ بَنِ هُحَمَّدٍ الْوَقِيْ وَلَيْ اللهِ بَنِ هُحَمَّدٍ اللهِ بَنِ هُحَمَّدٍ اللهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ هُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيّاً عَنْ عَلِيّاً عَنْ عَلِيّاً عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ لَا اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْمُ ا

امام جعفر صادق ملالیہ نے فرمایا: رسول خداصل اللہ نے حضرت علی ملالیہ کوایک ہزار باب تعلیم کیا جوایک ہزار باب کھولتا ہے کہ ہر باب کے ایک ہزار باب کھولے جاتے ہیں۔

۞ حَنَّ ثَنَا آبِي وَ هُحَبَّ لُ بُنُ الْحَسِيرِ عَنَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَنَّ ثَنَا سَعُلُ بُنُ عَبْىِ اللهِ عَنْ آخَمَ لَ بُنِ عَنِي اللهِ عَنْ آخَمَ لَ بُنِ عَنِي اللهِ عَنْ آخَمَ لَ بُنِ عِيدٍ عَنْ اَعْمَلُ بُنِ عَنْ آبِي بَصِيدٍ قَالَ هُ عُنَّ اِبُنِ عِيدٍ عَنْ اَعْمَلُ بُنِ عَنْ آبِي عَنْ آبَا هُ عَبْنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْ

امام جعفر صادق مليسًا كى خدمت ميں عرض كيا گيا كه شيعه حضرات كہتے ہيں كه رسول خدا سليُّمَا آيا ہِمّ نے حضرت على مليسًا كوايك ايساباب تعليم كيا كه جس سے ايك ہزار باب كھلتے ہيں۔

امام جعفر صادق ملياً المنظم ا



راوی کہتاہے میں نے عرض کیا: بخدا یہی توحقیقی علم ہے۔

آپ نے فرمایا: بلاشبہ یہی توعلم ہے اور دوسرے سی کے پاس میلم نہیں ہے اور نداس بات کا اور نہ ہی اُس بات کا۔

۞ حَتَّ ثَنَا آبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ وَ هُحَمَّ لُ بَنُ الْحَسَنِ وَ آخَمَ لُ بَنُ هُحَمَّ لِ بَنِ يَحْيَى الْعَظَارُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَ هُمَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَ هُمَّ اللهِ عَنْ سِنْدِى آبِ هُمَّ اللهِ اللهِ عَنْ مَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

رسول خدا سلی این نے مرض الموت میں فر ما یا: میر نے دوست کومیر سے پاس بلالا ؤ۔ تو آپ کی دونوں ہیو یوں نے اپنے اپنے والد کو بلانے بھیجا پس وہ دونوں آئے اور جب آپ کی نظر ان دونوں پر پڑی تو آپ نے منہ پھیرلیا اور فرمایا: میرے دوست کومیرے یاس بلالا ؤ۔

پس حضرت علی ابن ابی طالب ملیلیا کو بلایا گیا۔ جب آپ کی نظران پر پڑی توان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔

پس جب آپ باہرتشریف لائے توان دونوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے: آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ کیا گفتگو کی ؟

حضرت علی ملیسًا نے فرمایا: مجھے ایک ایساباب بیان فرمایا جو ہزار باب کھولتا ہے کہ ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

عَنَّ اَنِي وَ هُحَمَّ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا عَنَّ اَلْحَسَنِ وَ اَحْمَلُ اَنُ هُحَمَّدِ اَنِي يَخْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّ ثَنَا سَعْلُ اَنْ عَبْهُمْ اَنِمِ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّ اَنْ عَنْ هُمَا اللهِ عَنْ مُمَا اللهِ عَنْ مُمَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُه

امام جعفر صادق ملیشا نے فرمایا: رسول خدا صلی ٹھائی کی نے حضرت عکی ملیشا کو ایک ہزار باب تعلیم کیے ہر باب ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

حَدَّ ثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آخْمَدُ بُنِ الْوَلِيدِ وَآخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَغْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ آبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَنْهُمْ وَ قَالُوا حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ آبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ عَنْهُمْ وَ قَالُوا حَدَّ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ

#### الخصال المدروم على المجال المدروم على المجال المجال

فَضَّالٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ جَاءَ آبُو بَكْرٍ وَعُمُرُ إِلَى آمِيدِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ جَينَ دَفَى فَاطِمَةَ عَلَيْ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ لَهُمَا فِيهِ آمَّا مَا ذَكَرْتُمَا آنِّى لَمْ الشَّهِلُ كُمَا الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَهُمَا فِيهِ آمَّا مَا ذَكُرْتُمَا آنِّى لَمْ الشَّهِلُ كُمَا اللهِ قَالَ لَا يَرَى عَوْرَ قِ آحَدُّ غَيْرُكَ إِلَّا ذَهَبَ بَصَرُ هُ فَلَمْ آكُنُ لِآذَنَكُمَ النَّلِكَ وَآمَّا اللهُ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ آكُنُ لِآظَلِعَكُمَا عَلَى سِرِّ رَسُولِ اللهِ قَالَ لَا يَرَى عَرْفِ الْحَرْفُ يَغْتَحُ ٱلْفَ حَرْفٍ فَلَمْ آكُنُ لِآظَلِعَكُمَا عَلَى سِرِّ رَسُولِ اللهِ قَالَةُ عَلَيْهِ فَإِلَّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَإِلّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُو الْحَرْفُ يَغْتَحُ ٱلْفَ حَرْفٍ فَلَمْ آكُنُ لِآطَلِعَكُمَا عَلَى سِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُولِ الللهِ عَلَيْهِ فَإِنّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فِي الللهُ عَلَيْهِ فَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ فَا لَا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ وَالْحَلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

امام جعفرصادق ملیشانے فرمایا: جناب فاطمہ زہراسا الشعلیہا کی تدفین کے موقع پر ابو بکر عمر حضرت علی علیشا کی خدمت میں آئے اور ایک طویل گفتگو کے دوران آپ نے ان دونوں سے کہا: تم دونوں نے یہ جو تذکرہ کیا کہ میں نے امر رسول خداصل شاہی ہے کہ رسول خداصل شاہی ہے نے فرمایا تھا: تمہارے علاوہ میرے خداصل شاہی ہے کہ رسول خداصل شاہی ہے کہ ونوں کوئی نہ دیکھے گاور نہ اس کی بصارت زائل ہوجائے گی ، الہذا میں تم دونوں کواس بات کی اجازت نہ دی۔

اب جہاں تک میرامعاملہ رسول خدا سالٹھا آیہ ہے ساتھ باتوں میں مشغول ہونا ہے تو آنجناب سالٹھا آیہ نے مجھے ایک ہزار حف تعلیم کیے کہ ہرحرف ایک ہزار حرف کھولتا ہے، الہذا میں نے تم دونوں کواس سے آگا نہیں کیا۔

تَكُونَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ وَ آحَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوب بُنِ يَوْنَسَ عَنْ آبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ يُونُسَ عَنْ آبِي حَلَيْ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ يُونُسَ عَنْ آبِي حَلَيْ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ يُونُسَ عَنْ آبِي حَنْقُ اللهِ عَنْ يَوْنُسَ عَنْ آبِي حَنْقُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ

امام محمد با قر ملایشا نے فر مایا: رسول خدا سل نیٹایکی نیٹر نے حضرت علی ملایشا کو ایک ہزار حرف تعلیم کیے ہر حرف ایک ہزار حرف کھولتا ہے۔

﴿ حَلَّاثَنَا آبِي وَ هُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ وَ آخَمَدُ بُنُ هُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَلَّاثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخَمَدُ بَنِ عُمَّدِ بَنِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكْمِ عَنْ عَلِي بْنِ الْحَلَمُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ الللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ابوبصیرؒ ہے منقول ہے کہ امام جعفر صادق ملیٹا نے فر مایا: رسول خدا سالٹٹائیا پیلم کی شمشیر کے آویزہ پر ایک چھوٹا کتا بچیہ ہوتا تھا۔



ابوبصیر کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا:اس کتا بچے میں کیا تھا؟ آیٹ نے فرمایا: کچھ حروف تھے کہان میں سے ہر حرف ہزار حرف کھولتا ہے۔

﴿ حَنَّاثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ وَ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَنَّ اللهِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ آبِي الْحَظَابِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

امام جعفرصادق ملیشہ نے فرمایا: تمہاری مسجد میں جومکہ میں ہے ایسے تین سوافراد آئیں گے کہ مکہ کے رہنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کے آباء اجداد نے انہیں پیدانہیں کیا ، ان کے پاس تلواریں گی کہ ہرتلوار پر ایک کلمہ تحریر ہوگا ہر جکمہ ایک ہزار کلے کھولے گا، ہواچلے گی تو ہروادی میں ندادے گی کہ یہ مہدی ہے جو آلِ داؤڈ کی طرح قضاوت کرے گا کہ اس سے کوئی بینہ (گواہی) طلن نہیں کی جائے گی۔

۞ حَكَّ ثَنَا آبِي وَ هُحَمَّ لُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آحَمَ لَ بُنِ الْوَلِيلِ وَ آحَمَ لُ بُنُ هُحَمَّ لِ بُنِ يَخِي الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْ هُمَّ مِنْ اللهِ عَنْ هُمَّ لِ بُنِ عِيسَى بُنِ عُبَيْلٍ عَنْ هُمَّ لِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ اللهِ عَنْ هُمَّ لِ بُنِ عِيسَى بُنِ عُبَيْلٍ عَنْ هُمَّ لِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمَ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْمَ وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمَ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ وَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْمَ وَ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ وَ اللهُ عَلَيْمَ وَاللهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَا اللهُ عَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْمِ عَلَى الللهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمِ عَلَى الللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَى الللّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْمِ عَلَى الللّهُ عَلَيْمِ عَلَى الللهُ عَلَيْمِ عَلَى الللهُ عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ ع

امامجعفر صادق ملالیہ نَے فرمایا: رسول َخداصلاہ الیہ نے حضرت علی ملالیہ کوایک ہزار کلمات تعلیم کیے اور ایک ہزار باب کی وصیت فرمائی کہ ہرکلمہ اور باب ایک ہزار کلمے اور باب کھولے گا۔

۞ حَدَّاثَنَا آبِ وَ هُمَّمَّالُ بَنُ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّاثَنَا عَبْلُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الْحِبْيَرِيُّ قَالَ حَدَّاثَنِي هُحَمَّلُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ آبِي الْحَطَابِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ بَشِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ ذَرِيٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ آبِي عَبْلِ حَدَّى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

امام جعفر صادق ملالیا نے فرمایا: رسول خداصل المالیاتی کے حضرت علی ملالیا پر کپڑا ڈھانپ دیا اوراس کے بعدانہیں ایک ہزار کلے تعلیم فرمائے۔

٣ حَدَّثَنَا آبِي وَ هُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ الْمُتَوَكِّلِ وَ هُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ آحَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

#### 

اِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَأَنَةَ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ فَاتَأَنَةَ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مَحْزَةُ بْنُ فِي جَعْفَرِ الْهَهَدَانِ تُرضَى اللهُ تَعَالَى عَمُهُمْ قَالُوا حَنَّ ثَنَا عَلِيُّ اللهُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الشَّانِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ لِللهُ اللهُ عَلَيْمَ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

امام جعفر صادق ملایقا نے فر مایا: رسول خداصل شایر ہے حضرت علی ملایقا کو ایک ہزار کلے تعلیم فر مائے کہ ہر کلمہ ایک ہزار باب کھولتا ہے۔

۞ حَنَّ ذَنَا الْحَسَنُ بُنُ آحَمَ بُنِ إِذْرِيسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آحَمَ لَبُنِ هُحَبَّ بِنُنِ عِيسَى وَ عَلِيّ بُنِ إِدْرِيسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آجَعُ فَهُ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ عُنْ عَبْدٍ عُنْ اللهِ عَنْ آبِيهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلْمَةٍ كُلُّ كَلِمَةٍ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

امام محمد با قرطایش نے فرمایا: رسول خداصل قالی پائے نے حضرت علی طایق کوایک ہزار کلم تعلیم کیے کہ ہرکلمہ ایک ہزار کلم کھولتا ہے پس لوگ نہیں جانتے کہ آیٹ نے کیا بیان کیا۔

الْعَظَارُ رَضِى اللهُ عَهُمُ وَ قَالُوا حَلَّ ثَنَا عُجَهُ لُهُنُ عَلِي مَاجِيلَويُهِ وَ عُجَهُ لُهُنُ مُوسَى بُنِ الْمُتَوكِّلِ وَ اَحْمَلُ بُنُ عُجَيْ الْعَظَارُ رَضِى اللهُ عَهُمُ وَ قَالُوا حَلَّ ثَنَا عُجَهُ لُهُنُ يَعُيى الْعَظَارُ عَنْ مُحَبَّدِ بُنِ الْمُعْفِي عَنْ آبِي جَعْفَوٍ مُحَبَّدِ بُنِ عَلِي اللهُ عَنْ جَالِدِ بُنِ يَزِينَ الْمُعْفِي عَنْ آبِي جَعْفَوٍ مُحَبَّدِ بُنِ عَلِي اللهُ عَلِي بُنِ مَا إِللهُ قَلَ لَانِسِي عَنْ جَابِرٍ بُنِ يَزِينَ الْمُعْفِي عَنْ آبِي جَعْفَوٍ مُحَبَّدِ بُنِ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱ تَأْذَنُ لِي آنُ ٱ تَكَلَّمَ مِمَ اللهُ وَاللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَبَّادٍ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَبَّادٍ اللهِ عَنْ مَمَّادٍ اللهُ عَنْ عَمَّادٍ اللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَمَّادٍ اللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَمَّادٍ اللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَمَّادٍ اللهُ عَنْ عَمَّادٍ اللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَمَّادٍ اللهُ عَلَى اللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَمَّا وَاللهُ وَلا تَقُولُوا عَلَى عَمَّادٍ اللهُ وَلِكُ مُنَاكُولُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَلِكُ مُنَاكُولُهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَاللهُ عَنْ عَمَّادُ وَرَبِ الْكَعْبَةِ إِنَّ هُولِهِ عِنْدِي عَلَى اللهُ وَلِي فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

امام با قرطلیا نفر مایا: ایک شخص حضرت علی طلیق کی خدمت میں حاضر ہوا درحالیکہ آپ منبر پرتشریف فرما شےاس امام باقرطلیا ایک شخص حضرت علی طلیق کی خدمت میں حاضر ہوا درحالیکہ آپ منبر پرتشریف فرمایا سے سنا کہ شخص نے بوچھا: اے امیر المومنین طلیقا! جمھے اجازت دیجئے کہ کہ میں وہ بات کہوں جسے میں نے عمار ابن میاس سے سنا کہ رسول اکرم صلی تھی ہے کہاں تک کہ آپ نے یہ بات نین مرتبد دہرائی ۔اس کے بعد حضرت علی طلیقائے فرمایا: بات کرو۔

#### الخصال (جادروم) المنظمة المنظم

اس نے کہا: میں نے عمار کو کہتے ہوئے سنا: میں رسول خدا سلا ٹھٹالیکٹی کوفر ماتے ہوسنا کہ میں تنزیل کے مطابق جنگ کروں گا اور علیؓ تاویل کے مطابق جنگ کرے گا۔

حضرت علی ملالا نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! عمار نے سچ کہا۔ یہ بات میرے پاس موجود ایک ہزار کلمات میں (مجمی) ہے کہان میں کے ہرکلمہ کے پیچھےایک ہزار کلمے ہوتے ہیں۔

﴿ حَكَّ ثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ وَ آخَمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى الْعَطَّارُ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَكَّ ثَنَا سَعُدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخَمَدُ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى وَ اِبْرَاهِيمَ بَنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ بَنِ حَكَّ ثَنَا سَعُدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ آخِم بَنِ الْمُحَلِّ عَنْ أَخْرَاءِ مُمَنْدِ بَنِ الْمُحَلِّ عَنْ ذَرِيح بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِي اللهُ عَنْ الْمُحَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا فَضَالٍ عَنْ آبِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى عَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَل

امام جعفرصادق مليات نفرمايا: ہم وارث انبياء ہيں۔

پھر فرمایا: رسول خداصل الیہ آلیہ آبی نے حضرت علی ملیلہ کو کپڑا سے ڈھانپ لیا اور اس کے بعد انہیں ایک ہزار کلیے تعلیم فرمائے کہ ہرکلمہ ایک ہزار کلیے کھولتا ہے۔

﴿ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لُهُ الْحَسَنِ بَنِ ٱلْحَمَل بَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لُبُنُ الْحَسَنِ الْوَلِيلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّ ثَنَا هُحَبَّ لُهُ الْحَسَنِ اللهُ عَنْ مُعَنَّ مُعَنَّ اللهُ عَنْ مَعْمَدِ بَنِ عَنْ مَنْصُورِ بَنِ حَازِمٍ عَنْ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ الْحُسَنِي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلِيّ اللهُ عَنْ عَلِيّ اللهُ عَنْ عَلِيّ اللهُ عَنْ عَلِيّ أَلْفَ كَلِمَةٍ يَغْتَحُ كُلُّ كَلِمَةٍ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلْمَةً وَالْمُ الْعُلَمَةِ وَالْمُ الْعُلِمَةِ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةِ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْمُلْعِلَةِ عَلْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُلْعُ الْمُعْلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَالْمُ الْعُلِمَةُ وَلَا عُلِمَةُ وَالْمُلْعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

حضرت امام زین العابدین مالیلا نے فرمایا: رسول خداصل شالیلی نے حضرت علی ملابلا کوایک ہزار کلیے تعلیم فرمائے کہ ہرکلمہ ایک ہزار کلے کھولتا ہے۔

حضرت علی ملیلا نے فرمایا: رسول خداصل الیاتی ہے مجھے ایک ہزار احادیث تعلیم فرمائیں کہ ہرحدیث کے ایک ہزار باب ہیں۔

#### ولا المردوم على المردوم على

امام محمہ باقر ملالا نے فرمایا: رسول خداصل فی الموت میں فرمایا: میرے دوست کو بلا لاؤ تو عائشہ اور حفصہ نے اپنے اپنے والد کو بلایا، پس جب وہ دونوں آئے تو رسول خداصل فی آپی نے اپنا چبرہ اور سر ڈھانپ لیا تو وہ دونوں واپس چلے گئے تو رسول خداصل فی آپی نے اپنا سر کپڑے سے نکالا اور اس کے بعد فرمایا: میرے دوست کو بلا لاؤ۔ واپس حفصہ نے اپنے والد کو اور عاکشہ نے اپنا میر کے بعد فرمایا: میرے دوست کو بلا لاؤ۔ واپس حفصہ نے اپنے والد کو اور کو بلا بھیجا تو جب وہ دونوں آئے تو رسول خداصل فی آپیل نے اپنا چبرہ ڈھانپ لیالاہ وہ دونوں واپس جاتے ہوئے کہ جمارانہیں خیال کے درسول خداصل فی آپیل نے ہماراارا دہ فرمایا ہوتو ان دونوں (حفصہ وعاکشہ) نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا تھا میرے حبیب کو تو ہم نے یہ آس لگائی کہ وہ آپ دونوں ہوں گے۔ پس امیر المونین خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خداصل فی آپیل نے نہیں اپنے سینے سے لگایا اور آپ کے کانوں کی جانب اشارہ فرمایا اور پھرایک ہزار با تیں کیں کہ ہر بات کے ایک ہزار باب ہیں۔

﴿ حَكَّ اَنُهُ عَلَيْ بُنُ اَحْمَلَ بَنِ مُوسَى وَ مُحَمَّلُ السِّنَا فِيُّ الْمُكَتِّبُ وَ الْحُسَيْنُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ اَحْمَلَ بَنِ هِ هَامِ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ قَالُوا حَكَّ ثَنَا اَحْمُلُ بُنُ يَحْمَى بَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ



#### حَيَاتِي لِأَنَّكَ مِنِّي وَ اَنَامِنْكَ ثُمَّ اَدْنَانِي فَأَسَرَّ إِلَىَّ ٱلْفَبَابِمِنَ الْعِلْمِ كُلُّ بَابِ يَفْتَحُ ٱلْفَبَابِ.

حضرت علی نے فرمایا: جب رسول خدا کا وقت وفات قریب آیا توانہوں نے مجھے بلایا، پس جب میں اُندر داخل ہوا تو آپ نے مجھے سے فرمایا: اے علی اُتم میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد (بھی) میرے اہل خانہ اور میری امت پر میرے وصی اور خلیفہ ہو، تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللّٰد کا دوست جبکہ تمہارا دُّمن میرادُّمن اور میرادُّمن اللّٰد کا دُشمن ہے۔

#### خلق الاهعز وجل ألف ألف عالم وألف ألف آدم

## الله تعالى نے دس لا كھ جہان فلق كيے اور دس لا كھ آدم

﴿ حَلَّ اَنَا اللهِ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حَلَّ اَنَا عُبُكُ اللهِ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَاجَعْفَرٍ عَنْ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ الْحَسَنِ بُنِ مَعْبُوبٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَاجَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْعَالَةِ وَلَا اللهَ عَلَيْ عَلَيْ الْحَلْقِ وَ هَذَا الْعَالَةِ وَ اللهُ عَنْ وَ هَلَ الْعَالَةِ وَ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ عَالَما عَنْ وَ جَلَّ الْعَالَةِ وَ كَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَ اللهُ عَنْ وَ جَلَّ عَلَمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَم اللهُ عَنْ وَجَلَّ الْعَالَةِ وَلَا إِنَا شِي عَبُدُ وَلَهُ وَ يَعْمُ لَا الْعَالَةِ وَ لَا إِنَا شِي عَبُدُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَاللهُ عَنْ وَجَلَّ الْمَعَلَقِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ الْمُعَلِقُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ الْمَعَلِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَعِلْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَا

جابر بن یزیدامام محمد با قرملیس سے سورہ ق کی ۱۵ ویں آیت کی تاویل میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ عالم فنا ہوجائے گاتو خداوندعالم اہل جنت کو جنت اوراصحاب نارکوجہنم میں داخل کرنے کے بعد پھرایک مخلوق کو پیدا کرے گاجس میں نر ہوگا نہ کوئی مادہ۔ جو صرف معبود حقیق کی عبادت کریں گے۔موجودہ زمین وآسان کے بجائے دوسرے آسان وزمین خلق فی مائے گا۔

پھر فرمایا: شایدتمہارا خیال ہیہ کہ خداوندعالم نے صرف یہی ایک عالم پیدا کیا ہے۔ایسا ہر گزنہیں بلکہ اس نے ہزار ہزارعالم وآ دم پیدا کیے ہیں اورتم سب سے آخری آ دم کی اولا دمیں ہو۔

تمركتاب الخصال بحمدالله وتوفيقه